







> مرنبین محداسحاق ملتانی «عبدالله فارانی

اِدَارَهُ تَالِيْفَاتِ اَشْرَفِيَنَ چوک فراره متان --- پَرِثْتان چوک فراره متان --- پَرِثْتان 4519240 - 4540513-4519240

الملك الملك

تاریخ اشاعت ......دارد تالیفات اشر فیدمان ناشر ............دارد تالیفات اشر فیدمان طباعت ......ملامت اقبال پرلیس ملمان

#### انتباه

اس کتاب کی کالی رائٹ کے جملہ حقوق مخفوظ میں کسی بھی طریقال کے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

> قانوندی مضیر قیصراحمدخان (ایددین بالکارن منان)

#### قارنین سے گذارش

ادار و کی حتی الاسکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈ گلب معیاری ہو۔ الحمد مقداس کام کیلئے اوار وجس علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ کچر بھی کوئی تعلقی نظر آئے تو برائے مہر ہاتی مطلع فرہا کر ممنون فرہا میں تا کہ آئے محدوا شاعت میں ورست ہو سکے۔ جزا کم اللہ

ادارو تا این از قریب بی گرفتار به مثان کنته الاستان معمول ما بی بر جرول معایله ای الار استان از معمول ما بی بر المثان الله المدروات المدر



# بدالله الخاني التجيد

### عرض مرتهب

اسلام کی ابدی سعادتوں میں ہے ایک ہی ہی ہے کہ اس نے جہاں زندگی کو پرکیف اورخوشحال بنانے کیلئے اپنے مبارک احکام سے نواز اپ وہاں موت اور مابعدالموت کو بھی قابل رشک بنانے کلئے اپنے مبارک احکام سے نواز اپ وہاں موت اور مابعدالموت کو بھی قابل رشک بنانے کا مکمل نظام عطافر مایا ہے۔ اس نظام کا بنیادی مرکز فلسفہ شہادت ہے جس طرح دانہ خودکوز مین میں فنا کر دیتا ہے لیکن کچھ ہی عرصہ بعدای دانہ سے کو نیل نگاتی ہے جو ایک کمز در سے کی شکل اختیار کر لیتی ہے بہی تنا بعد میں مضبوط خوشہ یا درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس پر ایک دانہ کے بدلہ سات سودانے یا اس سے بھی زیادہ دانے اگ آتے ہیں۔ یہی حالت اس محض کی ہے جو اسلام کی آبیاری کیلئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے وقتی طور پرخودکونا کرتا ہے لیکن ای فنائیت سے قوم کی حیات کا کام لیا جاتا ہے گویا

\_ شہید کی جو موت ہے وہ توم کی حیات ہے

اسلام میں اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا کس قدر عظیم سعادت ہے کہ آ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ شہادت کی دعا فرماتے رہے۔ قرآن وحدیث کے اولین خاطب صاحب ایمان و کمال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ پڑھنے سے شہادت کا مقام ومرتبہ اوران حضرات کی ایمانی کیفیات سامنے آتی ہیں۔ ان حضرات کے رگ و جان میں ایمان ایمان جاری چکا تھا کہ حق و باطل کے معرکہ میں تو نزول ملائکہ کو اپنی رگ و جان میں ایمان ایمان ایمارچ بس چکا تھا کہ حق و باطل کے معرکہ میں تو نزول ملائکہ کو اپنی

آنکھوں سے دیکھتے ہی تھے عام حالات میں بھی ہمہوفت ای فکر میں رہتے کہ دین اسلام کیلئے ہمارامال آبرؤ جان سب کچھ قربان ہوجائے تو ہماری سعادت ابدی کا سامان ہوجائے۔

عہد نبوت سے تا قیامت حضرات شہداء کاسلسلہ جاری وساری ہے عمو مآلوگ اس مقدی جماعت کے ایک فردفر ید نواسہ رسول حضرت سید ناحسین رضی اللہ عنہ کوئی افضلیت دیتے ہیں اور اور ان کا تذکرہ ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ اسلام کے فلسفہ شہادت کومتا اثر کرتے ہیں اور ویکر شہداء سے بھی چیثم بوشی کا معاملہ ہو جاتا ہے جبکہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ہر دور شہداء کے خون سے رسمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ہر دور شہداء کے خون سے رسمہ کی سے بہارا تو ساحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ہر دور شہداء کے خون سے رسمہ کی سے سارا خاندان شہیدوں کا ہے کس کس کی شہادت مناؤ گے۔

دوسرایہ کہ عام طور پرلوگ شہادت کوسانحہ کارنگ دے کرحزن وملال کی مجانس بنالیتے ہیں جبکہ شہادت ایک عظیم سعادت ہے جس کے حصول کی تمنا ہرصاحب ایمان کو ہوتی ہے اور ہونی بھی جاہے ۔

تیسرایی که موجوده حالات میں جبکہ عالم اسلام کی مغلوبیت کا دور ہے اور ہر طرف امت مسلمہ کی زبوں حالی عام ہے خون مسلم کی ارزانی نے حصول شہادت کی سعادت کو عام کیا ہوا ہے اور ہو شخص حواس باختگی کے عالم میں اپنے ملک اپنے شہر حتی کہا ہے گھر میں بھی محفوظ و مامون نہیں ہے۔ گویا موجودہ حالات نے بوری اسلامی دنیا کومیدان کا رزار میں بدل کررکھ دیا ہے اور ہرفوت شدہ مسلمان شہادت کی کسی نہ کی قتم کو حاصل کر دہا ہے۔

فدکورہ بالا متیوں وجوہات کی بنا پرخواہش ہوئی کے موجودہ افسر دگی کی حالت میں امت مسلمہ کو حیات جاوداں یعنی شہادت کی عظمت وسعادت کا درس دیا جائے اور ہمارے اسلاف نے ہر دور میں جواعلائے کلمیۃ اللہ کیلئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عشق ووفا کی داستا نیس رقم کی جیں ان میں سے جیکتے دکتے منتخب واقعات کو مرتب کیا جائے اور موجودہ مسلمانوں کو حصول شہادت کا وہ سبق یا دولا یا جائے جے آج ہم بھلا چکے جیں۔ آج بھی ہم اسلاف والے ایمان کو این اندراجا کر کرلیس تو ہماری تابناک تاریخ کی طرح ہمارا حال دستقبل بھی دین ورنی دونا وی اعتبار کے دین ورنی دونا کے سالمان کیلئے حقیقی روشن خیالی ہے۔

یا در ہے کہ زیر نظر کتاب میں تاریخ اسلام سے منتخب شہداء کا تذکرہ جمع کیا گیا ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ بعض ایسی اہم شخصیات بھی دوران تر تیب رہ گئی ہوگئی جن کے تذکرہ کے بغیر بیرتالیف تشنه تکیل ہے۔ تاہم جوشخصیات اس کتاب میں آگئی ہیں وہ مورخ کیلئے مقد مہ کے طور پرنہایت اہم اور ضروری ہیں۔

تالیف کا مقصد تاریخ اسلام سے ان مبارک ہستیوں کا ذکر خیر کرنا مقصود ہے جونخل
اسلام کی آبیاری کیلئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے حیات جاودانی حاصل کر گئے۔امید
ہے کہ قار مین ای نظریئے سے مطالعہ فرما کیں گے۔ ہمارا مقصد کی جماعت یا سیای شخصیات یا حکومتی کردار کی عکائی نبیس ۔صرف شہادت کا مقام ومر تبداور تاریخ اسلام بیس
اس کامتواتر ہونا بتانا ہے۔ آج تو جو بھی مسلمان فوت ہور ہاہے وہ شہادت کی کسی نہ کسی تم پر ہونے کی وجہ سے شہادت کی کسی نہ کسی تم پر

محترم محراشتیاق احمرصاحب (مدیمین بچوں کا اسلام ") کمال محبت کا معاملہ کرتے ہوئے اس کتاب میں ہمارے معاون رہے یہ موضوع چونگہ انہی کا منتخب کروہ ہے (جیسا کہ ان کی تحریر ہے واضح ہے) اور پھر کمال تواضع واعلی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کتاب کی تیاری میں عملی تعاون ہے ہمارے قدم بہ قدم رہے۔ گویا یہ کتاب انہی کے نتیجہ فکر اور تعاون کا ذریعہ ہے۔ اس لئے کتاب ہذا کے مرتبین میں ان کا معروف قلمی نام" عبداللہ فارانی" کھا گیا ہے۔ اس لئے کتاب ہذا کے مرتبین میں ان کا معروف قلمی نام" عبداللہ فارانی "کھا گیا ہے۔ اللہ تعالی جملہ معاونین کیلئے کتاب ہذا کو نافع فرما کیں اور ہمیں ہر میدان میں اپنے اسلاف کے قش قدم یہ جانے کی تو فتی عطافر ما کیں۔ آئیں

د ((ندلا) محمد اسطن عفرله ذوالجو۳۲۹هه برطابق دمبر 2008ء

#### "بچوں كااسلام" كىدىرىحتر ماشتياق احدكے قلم ي

## دوباتيں

السلام عليكم ورحمة الله يركانة

بچپن میں میں نے پہلی کہانی لکھی وہ ایک رسالہ میں جیپ گئی اس طرح کے بعد ویکرے بہت کی کہانیاں جیپ گئیں۔ایک کہانی میرےایک او فی عزیز نے پڑھی تو کہنے گئے "بیکہانی تم نے نقل کی ہاورانہوں نے بہت مشہور لکھنے والے کا نام لیا"۔ میں بیس کر بہت حیران ہوا اورانہیں یقین ولانے نگا کہ ایسا ہر گزنہیں ہے۔جس لکھنے والے کا آپ نام لے حیران ہوا اورانہیں یقین ولانے نگا کہ ایسا ہر گزنہیں ہے۔جس لکھنے والے کا آپ نام لے رہے ہیں میں نے تو ان کا نام سک نہیں سنا۔ ندان کی بھی کوئی چیز پڑھی۔انہیں میری بات پر یقین آگیا اور کہنے گئے انجر آبیک ہی کہانی دوانسانوں کے دماغ میں آ جانا نامکن نہیں '۔

یہ بات مجھے اس روزیاد آئی جب جی مولانا محمد آخق ملتانی صاحب سے فون پر بات کررہا تھا میں نے ان سے کہا'' میں نے عبداللہ فارانی کے نام سے ایک بہت خوبصورت موضوع سوچا ہے اور وہ جی'' بچوں کا اسلام'' میں شروع کررہا ہوں بعد میں یہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوگا اور اس کا نام ہوگا''شہدائے اسلام قدم بہقدم' 'بعنی اس میں اسلام کے پہلے شہید ہے کیکرموجودہ دور تک شہداء کا تذکرہ ہوگا''۔

میرے بات کہتے ہی مولا نامحد آخق ملتانی صاحب فور ابول اٹھے۔

ند جی ...ند ...ال موضوع پر تو ہم پہلے ہی کام شروع کر بچے ہیں آپ اس عنوان اور موضوع کے جے سوجھا موضوع کے تحت کوئی کام ندکریں۔اس دن بچپن کی بیہ بات یاد آئی یعنی جوموضوع مجھے سوجھا بالکل وہی موضوع مولانا محمد المحق صاحب کو سوجھ گیا اور اس طرح میں اپنے حق سے دست بردار ہوگیا اور میں نے ان سے کہدیا ٹھیک ہے آگر آپ اس عنوان کے تحت کام شروع کر بچے ہیں تو میں نہیں کروں گا۔ پھر جب ان کی بید کتاب تیار ہوگی تو چھنے کیلئے جانے لگی تو انہیں میں یاد ہیں تو میں نہیں کروں گا۔ پھر جب ان کی بید کتاب تیار ہوگی تو چھنے کیلئے جانے لگی تو انہیں میں یاد آگیا کہنے گئے کہاس عنوان اور موضوع میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ البندا اس پر دوبا تیں لکھ دیں۔ سوید دوبا تیں لکھ دی ۔

و(لعلا)....اشتياق احمد (تلى عبدالله فاراني) www.ahlehaq.org



الله پاک نے حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کونور ہدایت کا آفاب عالمتاب بنا کر بھیجا۔
حضرات صحابہ رضی الله عنہم آپ کے اس نور سے منور ہوتے چلے گئے ان میں تو حیداور عظمت
وجلال خداوندی کا نور آیا۔ جان و مال کی قربانی اور فدائیت کا نور آیا قرآن کریم اور صحبت سید
الکا کنات صلی الله علیہ وسلم کے انوارات سے خوف خدا 'فکر آخرت' رضائے مولی پاک کے
حصول کی تڑب پیدا ہوئی 'ون جہاد میں اور رات رکوع سجدوں میں گزرنے گئے آپ صلی
الله علیہ وسلم نے تبلیخ واشاعت وین کی جوعالمی فرمدواری ان صحابہ رضی الله عنہم کی طرف منتقل
فرمائی اس کیلئے انتہائی جذبہ اور مملی جدوجہد سے سرگرم عمل رہے۔

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا بیہ مقام ہے کہ جنت میں داخلے کے بعدائل جنت کوعرصہ کے بعدائل جنت کوعرصہ کے بعدائلہ کی طرف ہے جن پانچ خصوصی انعامات ہے نواز اجائے گا ان میں سے ایک خصوصی اور سب سے اعلیٰ ترین انعام بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں سے آئی جنت میں تم سے راضی ہوگیا ہوں اس کے بعد بھی ناراض نہیں ہوں گا''اندازہ سیجے جس سب سے اعلیٰ ترین انعام کا اعلان اہل جنت کیلئے جنت میں جانے کے بعد کیا جائے گا امان محرصلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اسکا کا علان قرآن کریم میں جا بجاد نیا کے اندرہی کردیا گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی صدافت میں کوئی شبہیں کیا جاسکا' کیونکہ بیا علان اس ذات بھراس انعام واعلان کی صدافت میں کوئی شبہیں کیا جاسکا' کیونکہ بیا علان اس ذات

ں طرف ہے ہے کہ تا ننات کا کوئی ذرہ اس سے مختی نیس نیز حسر سے سی پیرضی مقد تم ک قلب کا کوئی کی شدخل تعالی ہے اوجھ نہیں نیز اس سے جیسے سی بدر ضی ایند عنہم کے قلوب سے ان کا ظامل اله یمان ہونا ثابت ہوا جس میں ذرہ برا پر شہبیں کہان کا خاتمہ ایما ن پر ہوگا اس طرح مفترات محابار منی الله عنهم کیلئے خاتمہ بالنیر کی بثارت بھی ہے۔ جیسے فی اعال انہیں ا یمان کامل کی دولت حاصل ہے اس طرح وفات کے وقت بھی وہ مومن کامل ہوں ہے السان كاللم حال كم متعلق ناقص بهم كسى كوكاش الإيمان يتمجمين اوروا قع ميس وه من فق جوا کسی کو تنج جم ولایت کبری کا حام تصور کریں گووہ واقعہ میں بھی ایسا بی ہولیکن کل کی جھے آ پکوکیا خرج؟ آج جے کمال ایمان واصل ہاں کا فائمر بھی کمال ایمان پر ہوگا پانہیں؟ کل کے حدالات کے متعلق کوئی دعوی تبیں کیا جا سکتالیون جی جل شانیڈ کے معم محیط کے سامنے آئے وکل حال وستنتبل سب برابر ہیں ایس آئرص بے رضی امتد عنہم کا خاتمہ ہی ایون علم از لی میں مقدر نہ ہوتا تو رکھنبی ایڈ عُنظیم کا اعلان عام ان کے حق میں قطعاً نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ کسی کا فر کے متعبق اللہ تھا لی اپنی رضا نے عالی کافضعی اعلان نہیں فرما کتے۔ور نہ جہل خداوندی لازم آیگا اورا 'سانوں ہے دعوکہ دبی بھی ٹابت ہوگی حالہ تکہ خداوند قد وس ان دوول سن بلنده برتر تيل. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً

خصوص جبید ساعلان فر ما دیا گی او پیت گذات فی فی فی پیشت کراندتو لی نے محابہ رضی اللہ عنهم کے دول کے اندرایمان مکھ دیا ہے۔ جب بدہ ہو اللہ تعالی کے لکھے ہوئے کو ون من سکتا ہوان کا خاتمہ ایمان بر بی ہوگا۔ نیز اس لئے بھی کہ اندرتو کی جا جا سی ہو کے کو ون من سکتا ہوان کا خاتمہ ایمان بر بی ہوگا۔ نیز اس لئے بھی کہ اندرتو کی جا جا سی ہو ہوئے واللہ عنہ مکل داخلہ جنت کی بٹارت ارشاد فر ما رہے ہیں۔ ویان خالی خات بیل سی کا فریا مرتد کو بید بٹارت کی بٹارت ارشاد فر ما رہے ہیں۔ ویان خالی خات میں کی میں کا فریا مرتد کو بید بٹار کی جا تھی ۔ بدیکھی کی ان کیلے جنت میں میں اور بیا عیان ہا بدارتد اداختیار کر کے دنیا ہے جا کیں ۔ بہم حال سی با مند عنهم کا حالاً اور آن تعلقی موری وال ایمان ہونا معموم ہوگی ہے۔

ركفي لند عنهائ يصابكا أيداعي مقام باور

و رضو الكناة بيان عنرت كادور الطيم ترين مقام بية س سان عنرات كم مقام بو

ے صرف احد احد کے سوا کی جہیں تکا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کوسولی ویا جرہا ہے آپلا ابالی حین افتل مسلما۔ (اگر میں مسلمان ہوکر مرر ہا ہوں تو مجھے کوئی پروا نہیں) گاتے ہوئے سولی پر چڑھ جاتے ہیں۔ فررہ بھر رنج نہیں شکایت نہیں بلکہ مسرت ہے کہ اللہ کیلئے جان دے رہا ہوں۔

ان حفرات کی جائی و مائی قربانیوں کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے بطور نمونہ مخضراً چندواقعات پیش کر دیئے ہیں تا کہ ان کے مقام رضا کی قدر ہے جھنک دکھائی جاسکے اور منجا نب اللہ ان کے صدق وا خلاص پر قبولیت کی گواہی بن سیس ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مالقہ تعالیٰ کے محت بھی ہیں اور مجبوب بھی ہیں رکھنی اللہ عنہ فی گواہی نا منظم اور صحابیت کے شرف شہید کر بلاسید ناحسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ فالمول نے انتہائی شقاوت قلبی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے آپ کو اور آپ کے کئے کو کر بلا ہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا البہ د اجعون.

آپ کی شہادت کا بیزخم امت کے سینوں میں جمیشہ رستارے گا۔ اللہ پاک مرتب و ناشر حضرت مولا نامحد اتحق صاحب کو جزائے خیر عنایت فر مائیس کہ انہوں نے پڑھنے کیلئے بہترین مواد جمع فر ما دیا ہے۔اللہ پاک قبولیت سے نوازیں۔ تامین

نوث. ورخ بالامقدمه حفرت مولانامفتی عبدالستارصاحب رممه القدنی اداره کی مطبوعه کتاب 'شهادت حسین رضی القدعنه' پرتحر برفر مایاته ۔ چونکه میکمل تحر برشهداء ہے متعبق ہے اس لئے تبر کا وافادۃ مقدمہ کے طور پراس کتاب میں بھی دیدیا گیا ہے۔

# ہماراساراخاندان شہیدوں کا ہے

جہاراتو سارا خاندان شہیدوں کا ہے۔ ایک حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عندکو چھوڑ کر سارے جہارے بر ہے شہید ہی جیں۔ اب اگر اس وقت سے آئے تک کے ہمارے سرارے برز وال کے صرف شہید وال کا بی ذیر بوتو ۲۵ ساے کہیں زیاوہ شہید نظر آمیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی القد عندنی زمیں مصلی پرشہید ہوئے لیکن آپ کے ترین کے بعد فور ووسرے سی فی امامت کے فراعش انجام دینے کیا آگئے۔ پہلے نماز ہوئی بعد کو خدیف کی فراعش انجام دینے کے بعد فور اور کا آپ ہوئی ہوئی تھے ساری تد ابیر ہوئی میں لانے کی کی گئی ہوئی نہ آیا۔ کسی نے کہا کان جیل کو ان جیل کو السور قالصور قال سور قال میں کو را سیکھیں کھل گئیں اور فر مایا کہ ہوئی جس نے نماز جیوڑ وی اس کا اسد میں کوئی حصر نہیں۔ اور فر مایا کہ ہوئی حصر نہیں۔

سترتوشہید ہیں غزوہ احدیں۔ برہ کے ریب بدریش ۔ پھر آپ کے ما منے اور
آپ کے بعد کتنی بیٹیس ہوئیں کتے شہید ہوئے ۔ حفرت خان حفرت ملی حفرت ملی حضرت ملی حضرت ملی حضرت ملی حضرت میں است من من ایک وفعہ ذکر کر وتو شہداء کے نام پورے دہول گے۔ اسدام کیلئے جن شہداء نے حضورصلی المقد ملیہ وآلہ و کلم پر جانیں ویں ایان کا ماتم کرنا باعث من وہ ہوگا؟ یہ تو حضورصلی القد علیہ وآلہ و کلم پر جانیں ویں ایان کا ماتم کرنا باعث من وہ وہ است میں اور حیات تو حضورصلی القد علیہ وآلہ و کلم پر جانیں ویک ایمان کی جو شہید ہوا۔ اس نے درجات مواسلی کئے۔ کامیوبی ملی ۔ نوش ہونے کی چیز ہے۔ جان دی القد کی راہ میں اور حیات جاود ان پائی ۔ یہ بہا دروں کا شیوہ میں انہوں نے زندگی کا بی اللہ کی راہ میں المد علیہ جو دائی پائی۔ یہ بہا دروں کا شیوہ میں وج مشہاوت نصیب ہوئی۔ رسول پر کے سلی القد علیہ وآلہ و سلی کے سے کہا کی است میں کہا تھی و کہی وین ہے۔

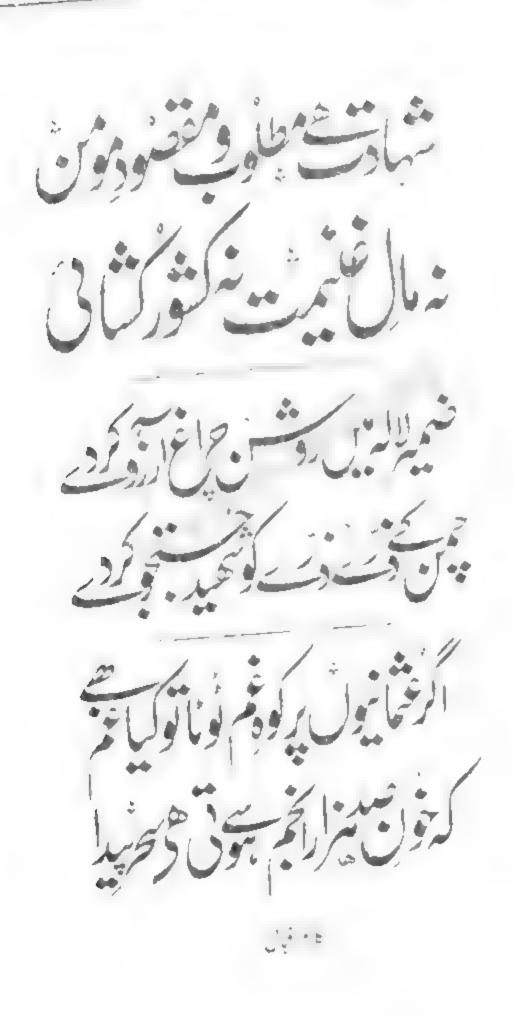

### فهون شهيدال

رتک مجه افعانه استی کشن نمیت نور ن استی کیف و دنیا مالم بستی مستی مرخی مثنق کا عنوال خون<sup>ش</sup>هیدان خون شهیدان رامیں اس سے رہش رہش اس کی برتیس روز ن روز ان اس کا تنہم مشن هشن قطع تورو خداں خدال فون شهيدان نول شبدان آئيند انوار وف ہے راہ تمر ہے جنما ہے با مک جرس آواز درا ہے اس کی منزل منول جاناں خون څېيدال خو په څېيدا پ خوف کہاں کا کیا ڈرنا کھیاں ہا کا اس کا اس کا اس کا است کررنا عشق بي جين عشق بي مرنا حيثم وجرائ عام امول نون شہیدال نون شہیدال جوش وحرارت عزم ویقیں ہے نہ زندہ نثان <sup>اُن</sup> میں ہے کتا ایش کیما حسیں ہے جسے ول محبوب کا ارمال خون شهيدال خون شهيدال منزل کی تصور رکھا ای صحرا صحرا وان وادی اس نے لکن کی مثمع جلا دی سماحل ساحل طوقاں طوفا ب الخون فتهيدان خون شهيدان (مولاناز کی کنی رحمه الله)

ئے پھرتی ہے بہل چونچ میں گل شہید ناز کی تربت کہاں ہے (علامہ اقبالؓ) www.ahlehaq.org

# "آنتُمُ الْأَعْلُونَ"

رُباع بُهوں میرا قلا<del>ت ہے</del> حساس و ۱ رد منید ركهنا بُون ائيب عالم عبرست نظرمين بنّد مانِس ہمارے حال یہ ایتو فکن نہیں بم علمت سلفت سے نہیں آج اں وقت تھا کہ ہم ہے زمانے میں سرفراز إك وقت كفاكه بم عقيت رون \_\_ بهي لمبند بمركو ملاتحا أنشم الأغلون كاخطاب ہم سے فدائے یک کے زدیک ارجمند ۔ ی نبی سے شرف کیے گئے بمرنست عظيم بحقي اورأمست اسینے امیر عکش معنی سے بمکنار اہنے فقیر قیصر و کسریٰ ہے سے سرمبند فرعون پر ہنسا کیے دیوانکان عشق

قانون يا تنده زن رائيشڪ زند بند

به فرد میں بیحوبہ الطاست شنور نقے

فلاست سيمر وفقرصف تبنست بإند

ت نیر مجسسر و بر کو تبھی بیانتا ہوست

چیکی فسند ز ۱۹ بشال پر تهمی امند

بھنڈے جم کے کار دیے بھاتھ بر

فتي و نفف ك چي اله اوثر السيد ممنّع

أس وقست تعجی ظام شب و او ایتی مهی

بينجا سمى نه كردستس دو. ال تمين كرند

اه . أب بيعال ہے كه رفائه كي آگ ميں

ابيت وغود كجوننين حبْسنر دازَسيند

باركرال من ول يدية صاس العنفيق

" بیں آج کیوں ذیل کہ کل کسے نے کھی میند

" گشاخی فرسشته هما یی جباسب مین"

0

£ 1404-01

# جهال مي رحم المام لهرانے كاوقت أيا

مُسلمانو! اُنْھو، باطل سے محرانے کا وقت آیا مبرمیب داں تڑھینے اور تڑیائے کا وقت آیا جہاد فی سببیل اللہ ، رسُولُ اللہ کی سنّت ہے صحیف بہ کی علی تاریخ ڈمبرانے کا وقت آیا اُنطُو فسٺ اُرُوق اعْظَمْرِ کے جواں ، شہ زدر فرزندو بساطِ حبّاک پر قوّت ہے جھا دانے کا وقت آیا فُداکے نیک بندو! اینے حجُروں سے بحل آؤ کم باندھو ، محاذِ جنگ پر جانے کا وقت آیا مُسلِّح غاربو ، سنبيرو ، دليرو ، تمن طوفانو! عُدُو کے مورجوں پر آگ برسانے کا وقت آیا

می هند! بانده لے نسرے کفن اور نسر مکفٹ ہوجا شہادست کا مُقدّس مرتبہ پانے کا وقت آیا محس بہ حنگ کا میداں ہے کویا کھیل کا میداں كەتوبوں كى گرج سے زيست بىلانے كا وقت آيا متحارے بازوؤں میں جان ہے ، امیاں کی طاقت نے نہتے ہو کے بھی وشمن سے بھٹر جانے کا وقت آیا فرنگی ست طروں نے فلتیں انٹی ئیں دنسپ میں خدا کی سے رمیں میں نور کھیلا نے کا وقت آیا نظام مُصطفے افذ کریں گے ، کرکے ذم لیں گے نظام فتصب وكسرى كو تفكران كا وقت آيا نفنیں اُب طالباں کو نصرست باری مبارک ہو جهال میں پرچم اسسلام لهرانے کا وقت آیا

( نخرم الحوام ۱۸ ۱۲ هر چون ۱۹۹۷ و)

اہ طالبان : نوجوان عمارت دیں پرشتق مجاہین افغانستان جنہوں ہے متصرع صدین کک فیصلے فیصد عدد نے پر اسلامی شریعیت پر مبنی حکومت تی فرکی ہے ، مرتب )

# حق کا بول بالا ہونے والانے موری دستاری سنا ہے مدے دیا تنازنہ

منظمت. النه ، حتى كا بول باز مبوت و ، سبع

يا پي توليث ري ب اب کې ، و ف و ، ب

موروخو لٹت ہے واٹمن ضُرائے جائے کو ہیں

شهرانی کا قبعاری لامی له بونے الاست

كوفى كابل ميں جاكر يرتجيب اسدے كر دے

ته و بالا ترا الي ن بالا بوف والاسب

بثت انجا ، توكرك نفهم . مبنا موسك تجديب

تراك روسيدا منداور فالا بوت والاب

شہیدوں کے کئوے خوست کو ساب ہوا ہے

ينظ في كل ين كشت ود بوف والاب

کے کابل کے بعد افغانستان کا دُوسرا بڑا شر اور فرجی جھاڈ ٹی ۔ مجھ اعما سے یار ڈوسی نسلط کے بعد کمبوسٹ لیڈر و سر راو پخومت کھ اپنے دقت کی شپر دور 'دوس جو عمامت مانا کے سندنس آمای و 'دوسیا، ہی سے دوج ' کو ں

شادت جيه الوام أرك وقست آليني تھارا زمیب تن ،فلدی دو شالہ مو نے والا ہے فجاهِب إِنَّهُ أَرُكُ لِينَ مُعَتِنَدُرِيرُ وَتُوكُلُ كُو شہیدان انحسب کا ہم بیالہ ہونے والاسنے امه محترم سعب انتداختر کومهارکب سو كه أن ہے كارنامہ اكسے نزلا ہونے والا ہے یہ کام ابل مجنوں کا بنے ، وہی س کو سمجھتے ہیں يه كام بل خرد سب ولا والا جوف والاسب نفیس امان کتا ہے ، مرا وَحِدان کتا ہے ظُور نُصرستِ إِرى تعالى بوسن والا ممن (شوال ۱۱ ۱۲ مارمتی ۱۹۹۰ ع)

می قرآب ادارد از عامی کے میر وعظیر فی بر و سائر میں ساموں کی بی معلی سے ختصاصی ہو جا د افغانستان میں از اوّل کا آخر شرکی دہیے ، جاد افغانستان میں از اوّل کا آخر شرکی دہیے ، هے محمد سر رسید میت کو بال فرف کوٹ اوسی ٹومن و جبہ او عد بی حوست ور س کے کھیا ۔ وصد حاکال ہنج موک اور کیمانسٹ اوّان و مرمیت کشمالی میں سرنے

اب تو عجیب حال ہے جو ہے گناہ طلال ہے عیب بھی اب کمال ہے گروش روزگار میں کیا یہ انقلاب ہے دکھ کے دل کباب ہے کہتے ہیں اب تواب ہے سود میں اور قمار میں وایا گلے کا ہار ہے دین نظر میں خار ہے ی اگر بہار ہے آگ کے بہار میں ونیا گلے کا ہار ہے وین نظر میں خار ہے یہ ای آگر بہار کے آگ کے بہار میں جو ہے وہ مادہ برست بندہ زر ہوا برست رہ گئے کم خدا یہت ایک ہے اب بزار میں روح جو رشک طور تھی پہلو میں کویا حور تھی یا تو وہ غرق تور تھی یا ہے نہاں غبار ہیں دور عمل قسانہ ہے ہم ہیں اب اور خانہ ہے سل کا کیا تھانہ ہے کمر میں بیں یا مزار میں ہوش میں آؤ بھائیو ایک نہ زندگی جیو بادهٔ مرمدی یو اب ند رجو تمار پس بيضے ہو كيا أنفو أنفو باتھ من اب تو سيف لو راهِ خدا من جان دو حورين مين انتظار مين عمر روال ہے خواب ہے دریا تہیں مراب ہے بح جہاں جہاب ہے دیدہ ہوشار کی پھر تو ہر اک دلیر ہو گئے میں چکھ نہ دیر ہو ساحق کا شیر ہو عرصہ کار زار میں و کھے نہ لیں حضور ابھی غفتیں سب ہیں دور ابھی ہوتا ہے گا صور ابھی آپ کی اک پکار میں ( سفكول مجزوب )

### اجمالي فعرست

|                  | A 2                                         |
|------------------|---------------------------------------------|
| 20               | مقام شهردت قرآن وحدیث کی روشی میں           |
| ۵۵               | اسلام میں پہلی مکوار                        |
| ۵۷               | اسلام کی بہلی شہیدہ حضرت سمید منبی امتدعنها |
| $\Delta \Lambda$ | خلفائے راشدین رضی ابتدعنیم                  |
| 4.               | صحابه کرام رضی الله عنهم                    |
| 91"              | طائف کے ہارہ مہداء                          |
| HP               | شهادت سيدنا حسين رمنني القدعنه بريسين       |
| TAT              | شہدائے خیے القرون                           |
| 1"11             | شهدائے افغانستان                            |
| pro-             | شہدائے ناموں رس سے میں میں میں میں          |
| MAA              | شهدات فتم نبوت                              |
| <b>/</b> ′•∧     | شهدائے تشمیر                                |
| ~++              | شبدائے بالا کوٹ                             |
| 44.7             | شہدائے پاکتان                               |
| ۳۸۷              | شهدائے لا أصحيد                             |

# فهرستِ عُنوانات

| الدالد     | شهرد زنده س                            |         | مقام شهادت                                   |
|------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| La.La.     | تدرانهات                               | P 1     | شہدا کی عجیب تمن                             |
| rs .       | مرتا قر سب کو ہے                       | PY      | مؤمن کی روح                                  |
| ra         | شهادت که وت کی دعا                     | h.A     | حفزت جابر رضی القدعنہ کے دالد                |
| MA         | حصول ثبهاه مشاكاه ظيفه                 | 14      | نصف مدى عدشدا اى تروتازه حالت                |
| ~4         | جباء كرتمته كرو                        | 12      | حيات شهداء .                                 |
| 6.4        | شہید کے کہتا ہوں!<br>شہید کے کہتا ہوں! | 1 1     | شهداء كاقرب                                  |
| ٣ <u>٧</u> | اعْبِيدن سين                           | rq      | شهدا ، کی خوا بش                             |
| M          | ا نیاوآ فرت کے متبارے شہید             | rq      | ابتدىقى كى ئىشىدا ءكوخۇش كرنا                |
| r'A        | آخرت كالتبارية نهيد                    | 174     | شهداء کی شفاعت                               |
| M          | و نیادا و ل کے متم ارہے شہید           |         |                                              |
| رم         | شبادت کی موت کی د عا                   | ۰۷۰     | مې مړنی سبيل ايندکي فضيت<br>شد سري کار کې شا |
| P4         | حصول شهروت كاو فطيف                    | ~       | شہاوت کی تکایف کی مثال                       |
| 2.         | · 57044.                               | <br>    | شهاوت ن موت                                  |
| ٥٠         | شبيدي وأمين                            | 74      | شہادت کی نضیات واتسام                        |
| ۵٠.        | شهيد وال                               | - Argum | شهاوت كي موت كادرديد                         |
| ۵۰         | www.ahieh                              | ag.o    | شهيد جنت الفردوس يتن                         |

| IA    | مسلم بن عقبل رضى القدعند كي شهادت        | 91"   | ایک بدوی صی بی رضی القد عنه            |
|-------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| IA    | مسلم بن عقیل کی مرفقاری                  | sla   | طائف کے بارہ شھ                        |
| ΙΛ    | مسلم بن عقبل كي حفرت حسين كوكوفه         | 90    | حضرت ثابت بن قيس رضي القدعند           |
|       | آئے سے روکنے کی وصیت                     | 94    | زرہ کے متعلق آپ کی وصیت                |
| 19    | محمر بن اشعت نے وعدہ کے مطابق            | 99    | حضرت ثمامه بن آثال رضي القدعنه         |
|       | احضرت حسين گورو کئے کيئے آ دمی جھیجا     | ••    | فتنةار تدادى روك تفام                  |
| 74    | مسلم بن عقبل کی شہادت اور وصیت           | +     | الله کوکون قرض دے گا                   |
| ľ+    | مسلم بن عقبل اوراین زیاد کا مکالمه       | +1"   | ثابت بن دحداح رضى الله عنه             |
| rı    | مسلم بن عقبل کے رشتہ داروں کی ضد         | * (** | سيدنا جلبيب رضى القدعنه                |
| M     | حرائن يزيد كى ملاقات                     | •4    | جنگ موند میں تمن جرنیل محابظی شہادتیں  |
| 77    | ميدان كربلايل قيام                       | 10    | حضرت جندب بن عامر على شهادت            |
| 77    | عمر بن سعد کی آ مد                       |       | شمادت سیدنا حس                         |
| 11"   | عبيدالله بن زياد كابيعت كيليخ اصرار      | 10"   | واقعات متعلقه كربلاكى تمهيد            |
| 10    | واقعه كربلا كارنخ والم                   | 10    | اہل کوفہ کی طرف سے دعوت                |
| ra    | اظهارهم كطريقي مي فرق                    | II"   | مسلم بن عقبل كاكوف مين قيام اوربيعت    |
| PY    | حضرت حسين كے جانثاروں كى شہادت           | 10"   | عبيدالله بن زياد كاحاكم كوفيه موكرة نا |
| 14    | شهدائے بنوہاشم کی تعداداورائی جبیزوتنفین | 14    | عبدالله بن عبال كاكوف جانے سے          |
| rA.   | على اكبراه رنونها إن جانباز ول كي شهادت  |       | حفزت مسين وروكنا                       |
| rq    | خاندان بى بائم كنونب لول كى شهادت        | 14    | دوباره روكن                            |
| pw pw | سيد نا خظله رضى التدعنه                  | 14    | حفزت مین کے جیرے بھائی کاخط            |
| ro    | حارثه بن سراقه انصاري رضي المتدعنه       | 12    | عام مدينكا خط                          |
| pry   | سترجفا ظاصى بية كى شبادت كاسانحه         | 14    | فرز دق شاعرے ملاقات                    |

| -   |                                                                     |      | the same of the sa |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 | حضرت خزيمه بن ثابت رضي الله عنه                                     | r'A  | حفرت حرام بن ملحان اور حفرت عامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | غزوات وشهادت                                                        |      | ال أيم والدويم مركات مريديم معون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44, | جنگ صفین بین شهادت                                                  | e.   | معفرت مارث بن الي ماايرش القدعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alm | حضرت فلادبن مويدرضي الله عنه                                        | ۳۲   | حضرت ميل بن اليمان رضي المدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70  | غزوات اورشهادت                                                      | ساما | حفنات حتيس بن عذا فيدمني ابتدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ar  | سيدناذ كوال بن عبدتيس انصاري رضى القدعنه                            | רר   | سيدناضيهم أوراكي صاحبز ادم معلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YA. | ة والشمالين بن عبدهم وباجري رضي الندعنه                             | 20   | خیشه بن حارث رضی املدعندا نصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40  | ابن ر دا حدرضی ایندعنه کی شبادت                                     | 4    | حنزت خالد بن عيد وبن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44  | حضرت رافع بن ما لک رضی الله عنه                                     | 7" 4 | «عفرت ضيب من عدى «هفرت عاصم أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.  | «مغرت ابن زبیر رضی املاعنه کی شهادت                                 |      | البيت الرفطرت بداخد تناضي وفي التدنيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41  | ا اور حفظ سے اس میں میں اور کی ہے۔ حرمتی<br>اور حفظ سے اس می مہادری | CA   | حفزت ماصم بن ثابت بضي المتدعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | اه رحفزت اساه کی مبادری                                             | r'A  | شهادت اورجسد مبارك فأنجبن حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24  | حصرت زبيرين العوام رضي القدعنه                                      | ۵۲   | المنترت نفساء رضى القدعنها أل البينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44  | ز ہیر بن قیس البلوی رضی اللہ عنہ                                    |      | چار بینول ممیت جنگ میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۸  | زبيد بن خطاب رضي الله عنه                                           | ۵۳   | حضرت حارث بن صمر منى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰  | حضرت عميررضي اللدعنه                                                | ٥٥   | حضرت تعلم بن كيسان رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Αt  | سيدنا سعدة ت رئة الصارى رضى الله عنه                                | Ya   | حارث بن هشام رضی القد عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸r  | «عنرت سبيل بن عمر ورضی القدعنه                                      | PG   | جها داورشها دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳  | حضرت سليط بن عمر ورضى التدعنه                                       | ۵۸   | شهيدخمة نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۵  | سلمه بن بشام رضی الله عنه                                           | QΛ   | حطرت حبيب بن زيدانصاري رضي الشرعند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43  | الله كراسة كي شباوت                                                 | ٦.   | حضرت خارجية بن زيداني زمير رضى القدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AY  | حضرت شاس بن عمّان رضى الله عنه                                      | 4+   | غزوات اورعام حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 269   | اله المث                                    | 4      | موائه الموا                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                             |        |                                                                                                                |
| FIF   | عبداللدين بخش ونني القدعند كي شهاوت         | 14     | ا كب صحالي كن شهادت                                                                                            |
| L. 14 | حضرت عُكاشد صلى الله عنه                    | 14     | حفنرت صفوان بن بيضاء رضى القدعنه                                                                               |
| 12    | عبدالغدين ثمروين نرام رضي المتدعنه          | 44     | طلحه بن هبيدا مندر منى القد تقال عنه                                                                           |
| 114   | سيداعم وأناثات عم ف الميم مرضى المدعنه      | 44     | حفرت عبدالته بن زبير رضي التدعنه                                                                               |
| 771   | حضرت ثمر وابن ام مكتوم رضى ابتدعن           | 9+     | حفزت عكرمه بن الي جهل الحود وي                                                                                 |
| rrr   | المدرين يوم رضي المندعنه                    | 95     | حتبه التاق الت |
| 1     | اموم کی راه میں ایڈ امیں                    | 95"    | حفنرت مميسرين اني وقاص رضى المندعنه                                                                            |
| ttr   | والداورو مدوكي شماوت                        | 44     | معفرت عمر ويان جمول رمنني المقدعنه                                                                             |
| PTP   | فراوات الدرم يت يش تت                       | 19.5   | عن سائير بندان زيران والمرضى بناس                                                                              |
| rra   | مُزوه وَا تِ الرقاعُ هَ الْبِيهِ وَ قَدِ    | r      | ه عبداندین سیل قرشی بنی مندون                                                                                  |
| 774   | رُ او آوَک شن الدر الله الله عبد کن فار مات | r+r    | حفترت عامر بن فبير ه رضى الله ون                                                                               |
| 172   | معفرت بل ورضى القاعنه في شباءت              | P+  ** | ر ينتي بجرت                                                                                                    |
| 779   | حضرت ايود جا ندرضي المتدعنه                 | 4.4    | عار کی تین را توں کے دوران بحریاں                                                                              |
| 79%   | حفترت أبوعمر ورضى الثدعنه                   |        | وہاں لے جانا                                                                                                   |
| *   " | حقترت حتيس منى الله عندك شهادت اور          | 1017   | شهادت ك بعداً سمان پرانها يوكي                                                                                 |
|       | فقنت عبدالقدين حذاقه كاستقامت               | *+1*   | حضرت عامر بن فيل كي بهاور كي اورشهادت                                                                          |
| rrr   | سوندس له شهيد عمير بن الي وقاص عني الله عند | F+1    | حضرت عبدالله بن مخر مدرضي التدعنه                                                                              |
| rer   | عبدالقدين ما ب كي شهادت يك بتاني            | F+4    | حضرت عبدالتدين التيك رضي المذعنه                                                                               |
| PPA   | سيدنا عامر بن اكوع رضى الله عنه             | F- 9   | حضرت عباس بن عباده بن نصعه                                                                                     |
| rra   | حضرت عن و مان بشر رضى الله عنه              | Pie    | سيد ناعمير بن حمام رضي المتدعنه                                                                                |
| p.v.  | عبداللدين مبديلتان في سول كي شبادت          | P11    | حفزت عمير رضى القدعنه كالثوق جنت                                                                               |
| 4141  | ائيه سياه في مصبحي خلام رضي ابتدعنه         | 711    | حضرت عوف رضى التدعنه كي شهروت                                                                                  |
|       |                                             |        |                                                                                                                |

| 149  | حضرت النعمان بن مقرن المزني                                  | 444        | حضرت فراس بن نضر رضى الندعنه          |
|------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 141  | تمين نامعلوم الاساء صحابه كرام بني مذمبر                     | HMH        | حفرت مصعب بن عمير كي شهادت            |
| 120  | دواور تامعلوم الاساء صحاب رضى ابتدعنهم                       | 444        | حضرت مرشد رضى القدعنه كى شهاوت        |
| 124  | سيد نانعمان بن قوقل رضى الله عنه                             | 200        | ما مک بن سنان خدری رضی امتدعنه        |
| 144  | حضرت وبهب بن قابوس كى شهادت                                  | hla.4      | حضرت مجزاة بن تورسدوي رضي التدعنه     |
| YZA  | حضرت وبهب بن سعد رضی التدعنه                                 | 14.        | معوذ بن عفرا ءرضی الندعنه کی شباوت    |
| PZA  | شبادت                                                        | 121        | سيد نا معاذ بن جبل رضى الله عشه       |
| 149  | یجی بن زیدرضی القد غنه کی شها دت                             | rar        | سيدنا مبشر بن عبدالمنذ د اور سيدنا    |
| PA • | حضرت يزيدبن زمعدرضي التدعنه                                  |            | عبدالله بن عمرو بن حرام               |
| ون   | شہدائے خیر القر                                              | rar        | حفنرت مجذر بن زيا درضي القدعنه        |
| FAI  | حضرت رئيقي بن من رحمه القد ( تا بعی )                        | ram        | حصرت معن بن عدى رضى القدعنه           |
| TAT  | سعید بن جبیر رممدامتد کی شها دت                              | 700        | حصرت مخریق رضی القدعنه                |
| ra r | بیرون بیروند مدن مهرت<br>جرات و بهادری کی دلیل               | raa        | غزوهٔ احد می شرکت اور شبادت           |
| FAZ. | عمر بن متنبه تا بعی کی شهادت<br>عمر بن متنبه تا بعی کی شهادت | ray        | عام جنَّك مين مسلم بن عو بحد كى شبادت |
| 1714 |                                                              | 734        | مسعود بن حارثه اورانس بن بلال         |
|      | شهادت کا دا تعدد درسری طرح<br>عرب تاکی تعرب کو               |            | اسمری رضی امتدعنه کی شہادت            |
| PAA  | عمروین عتبه کی تیمن دینا نقس                                 | ۸۵۲        | حضرت أمثني بن حارثه الشيب أنَّ        |
| PAA  | شهادت كاواقعه                                                | ***        | غر وه موند شهداء كرام                 |
| 1/19 | حضرت احمد بن نصر رحمه التدكي شهاوت                           | -41-       | سيدنا مبشم بن متبه ابو حديفه مجنَّك   |
| 191  | شباات کے بعد سرے تل وت قرآن                                  |            | بدر کے واقعات                         |
| 191  | حفزت يعقوب بن سكيت كي شهادت                                  | 270        | حصرت نعيم النحام رضى التدعنه          |
| 494  | منغا طرالا سقف الشهيد                                        | <b>TYZ</b> | حضرت نعيم بن عبدا مقدرضي الندعنه      |
|      | www.ah                                                       | lleha      | q.org                                 |

| mic.        | تا نیرنی                                |       | شهیدان ملت کی قدرومنزست، جنت     |
|-------------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------|
| FIY         | جزل اختر عبدارهمن شهبيد ك شهادت كاواقعه | PAF   | کی غذا کا عجیب وغریب اثر         |
| MIA         | يبلاشهيد                                | ren   | فتخ بيت المقدل اورمسلمانوں كافل  |
| PTIA        | دوس اشهيد                               | ren   | آ زادی ہند کے شہداء              |
| P**         | حفزت مول ناارش داحمه شهبیرگی ایک        | 194   | ني وسلطان شهيدر حمدالله          |
|             | جھلک اورمولا نامسعود شمیری شہید         | PAA   | سعطان منذر کی تخت شینی اور شبادت |
| rrr         | قارى امير احمد شهيد كلكتى               | 1     | مولوی سید نصیرالدین کی شبادت     |
| rrr         | حافظ محمر عبدالتدشهبيد تتق              | P***  | حافظ محمطفي صاحب رحمالله         |
| rrr         | عبدالواحد شهيدا براني رحمدامته          | P*+1  | شخ شهاب الدين رحمه امند كي شهاوت |
| דיוןיין     | عبدالرحمن شهبيدا فغانى رحمها مثه        | P*+ P | شیخ علد کی کرحت کوئی اور شہادت   |
| rra         | محمدا قبال كلكتى                        | m. m  | تقتیم برصغیراور مندوؤل کے ہاتھول |
| rra         | مولوی مجرسلیم شهبید بری رحمه ایند       |       | مسلمانوں كاقتل عام               |
| 224         | دوشهبيدول كاباب                         | r.0   | مولا ناعبدالجليل كوكلى رحمه الله |
| 712         | وارانعلوم راچی کشهیدطلبه                | 174.4 | حاجي عبدالرجيم شهيدر ممدامتد     |
| rra         | حافظ عبدا ففأرر حمدامتدك ثهادت          | PAN   | مولوي محد حسن شهيدر حمدامتد      |
| لت          | شہدانے ناموس رسا                        | 4-7   | شيخ غلام هي رئيس النظم ايه آباد  |
| <b>**</b> * | غازی عبدالرشید شهید (یو په کې )         | P+9   | مضرت وفظ محمض من شبيدر حمد اللد  |
| 444         | غازى محمر صنيف شهيدر حمدامتد            | ن     | شہدائے افغانست                   |
| -           | مويا ناشم الدين شبيدر حمه الله          | MII   | مولا ناارش واحمد شهبيد رحمه القد |
| PPY         | غازي هم الدين شهيد رحمه الله            | PIF   | زندگی کا آخری معرکه              |
| ۳۲۵         | سمنام ماشق رسول المدسلي المتدعديية وسلم | PER   | بےسروساہ نی                      |
| ראין        | غازى عامرشبيد جيمه                      | bulbu | عدر كافيصله                      |
|             |                                         |       |                                  |

|                                           |                                                                                                                 | -     | " - No. 14"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                         | شہدائے بالا کو                                                                                                  | ا ا   | شمرات الماران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (*)+                                      | معترت سيداحه صاحب شهيدرهمدالله                                                                                  | rar   | غازى حاتى محمر ما تك شهيدر حميدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \(\lambda \) he \(\lambda \) \(\lambda \) | سيداهم أبيد مر كارفتا وكر شهات                                                                                  | 109   | مولا تاسيد تس الدين شبيدر حمدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 219                                       | 2005ء شرزی منت شرار                                                                                             |       | مولا ناعما دالدين غوري رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ~                                         | مهي ريان مرشه بيدرهمد أيند                                                                                      | +44   | ١٠ لُ الوَلِي كُواتُونَ مُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 461                                       | الم المراجعة |       | شمدائے ختم نبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144-bv                                    | ييني أنفنس ما مرينهمير                                                                                          | PHE   | غازى عبدا راسن شهير راميا مذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا ما سؤ ند                                |                                                                                                                 |       | الله في المرشجيد المدالة الله في المرافع المر |
| 1                                         | شهدانے یاکست                                                                                                    |       | and and a state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F 7                                       |                                                                                                                 | F49   | المازل ويصعران وين ميدهمه مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C.C.                                      | عظرت مو با مبدالد عما ب شهید رحمداند<br>ما معیم محمد حید صادب مبید                                              | PAI   | نازى محرصد يق شبيد المالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Section for                               | ما الم ميدها مب مبيد<br>موا المنتق ها الدين شام في رحمالته                                                      | -44   | مازی مرید <sup>حسی</sup> ن شهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | مالم رباني مور ناميم يوسف لدهيانوي                                                                              | P-4.  | غازي ميال محمر شهيد رحمه المتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٧                                       | ما بروی دونا مریدهای مدارد<br>جمدالله کااله ناکسانحد شهادت                                                      | 293   | 275,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779                                       | مو. ناایگراغانمی شهبیدر دمهایند                                                                                 |       | "فية الرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02+                                       | مو إناضيا والرحمان روقي شهيدرهمدانند                                                                            |       | غازى عبدالقيوم شهبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rar                                       | مواين قل نواز جستگوی رحمه ایند                                                                                  | (Ye/A | شهدائے تشمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r27                                       | حنة ت مواا ناممر اعظم طارق أبيرً                                                                                | C+V   | ا مذبخش اورا حرار شبداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ran                                       | علامه محمشعيب نديم ادرائكر نقاء                                                                                 | r+9   | ایک مجامده کی شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P'40                                      | مولانا مفتى حبيب الله مخارر حمد الله                                                                            |       | فلسطيتي عورت كاجدب اورشهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L.A.                                      | بموارة مفتى عبدالسية رحمه اللدكي شبادت                                                                          |       | قارى محمدار شدشه بيدر حمدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           |                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 019 | شهیدگی کرامات                                   | אדים       | موله ناحسان المذفي وقي رحمه المذكن شهودت |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| ۵۲۰ | تعيم شهبيد رحمه القد                            | 1444       | ضي والحق شبيدرهمه القد                   |
| orr | عبدالله بعائى عرف حزه شهيد                      | 72Y        | مولانا محرمجابدي شهادت رحمه الله         |
| ۵۲۳ | القدتى لى ايسابها فى م يهن كود ب                | MYA        | مو. ناھ أظامُ حسن صاحب شبيدر حمد الله    |
| عدم | ساجد محمولة يشيء ف كالذرعبد الرسن فالعاتي شهيدً | 129        | بير . تى عبدالعليم رائى بورى كى شبادت    |
| 374 | آه! منصور على شبيد رحمه الله                    | MAI        | موارعامفق ملتق الرحمن شبيدر حمدانلد      |
| STA | منصورشهيد كاوحيت نامه                           | MAT        | ا تبال صد في ك شبادت                     |
| or. | عافظ فاروق شهيد ترف كالذرا ووقاص                | CAF        | شبدا _محد" الخير"                        |
| ا۳۵ | عبدا طام طيب شهيد رحمدالتد                      | <b>^^^</b> | ا پنول کی سادگی اورغیر ول کی عیاری       |
| عدم | مفيرشه بيدرحمه المندعاب                         | 20         | شھدائے لال مس                            |
| ara | وادی شمیرے آخری خط                              | (*41       |                                          |
| محد | مسعودالحق شهبيدر حمداللد                        |            | گلا ب كانچمول                            |
| ۵۲۸ | كامران عرف محمد درويش شبيدرهمـ الله             | ۳۹۳        | هی پریاں کہاں ہیں؟                       |
|     |                                                 | m93        | تنهمی شنرادیو!تم بهال جو!                |
| 250 | والده كي ثرات                                   | 799        | معركه كربلاادر سانحه المسجدين مي ثلت     |
| arq | شهيدٌ كامران عرف درويش فوابش                    |            |                                          |
| 000 | محمدا براجيم صديقي شهيدر ممهامتد                |            | شہدائے کشم                               |
| ۱۳۵ | ميرا شهبيد بهائي حافظ مقسوو عرف                 |            | سلطأن محمود                              |
|     | عبدالقدحيدري شهبيدر حمدالقد                     | ۵۰۸        | شهيدلال مسجدمو انامقصوداحد شهبيد         |
| ۵۳۳ | عبدالرحيم ف حنيف شهيدرهمه القد                  | ماد        | ظاہرشاہ کی شہادت                         |
| عده | نويد شهيدر حمدالله                              |            | محراخر شاكرشهيدر حمدالله                 |
| 244 | خالد محمود شبهيدر حمداللد                       | -          | فارى معين الدين شهبيدر حمدالله           |
| ٩٣٩ | بحائى عبداللطيف شهيد                            | art        | جذبه شيادت                               |

| -   |                                         |      |                                      |
|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 349 | سيد ناعميرين الي وقاص رضي املدعنه       | امد  | خواج محرآ صف شهيدر حمداللد           |
| 049 | سيدناعاقل بن كبير رضى القدعنه           | عدد  | محمدطارق شهبيدر ممهالقد              |
| 349 | سيدناعمير بن عبد عمير رضي المذعنه       | ٥٥٣  | قارى وسف شمباز شهيدر تمديندكي ورهل   |
| 029 | سيد ناعوف بن عفرا ،رضى القدعنهما        | ددد  | حافظ تحرسعد شبيدر حمداللد            |
| 24+ | سيدنامعو ذبن عفراءرضي اللدعنه           | 100  | محمرآ صف شهيدر حمدامتد               |
| 3/4 | سيدنا حارثة بن سراقه رضى الله عنه       | 224  | عرمعروف صديقي شهبيدر حمدالله         |
| ۵۸۰ | سيد تايز بيربن حارث رض الله عنه         |      | حا فظ محر محقوظ يونس شهبيد رحمه الله |
| ۵۸۰ | سيدنارافع بن معلے رضی اللہ عنہ          | זרם  | عبدالجبارشهبيدرحمدالله               |
| ΔΛΙ | سيد ناهمير بن حمام بن جموع رضي الله عنه | 210  | التيازالتق شأرشهبيدرهمة القامليه     |
| QA1 | سيدنا عمارين زيادين سكس رشي المتدعنه    | 242  | ساجداله عرف رضوان شهيد               |
| 241 | سيرناسعد بن خشمه رضي الله عنهما         |      | محمد يو-عف صن في يدرحمه الله         |
| 211 | سيدنامبشرين مبراءند رطني الندءنه        | AYC  | حافظ ليم رضا شهيدر حمداللد           |
| 34" | بالشهيدا سيطوت ا                        | 219  | مهرو تدويته بيدر تميانيد             |
| •   | وه پیکر شجاعہ                           | 341  | مح مسعود حمر وشهبدر حمد الله         |
| ۵۱۵ | ناروق ارشد دا واقعه شباوت               | OLF: | فين منده ف بيف الما تبيير زمالله     |
| 219 | قيصرع بالشهيدر حمداللد                  | ۵۷۵  | تذكره شهداء بدر                      |
| 29. | ج آة عبد المدائية الكي شهيد رامد لله    | 241  | سيدنا مجع بن صالح رضي القدعنه        |
| 09r | ې پدا تو پشېيد مدانند                   | 2_1  | سيدنا هييده ون حارث رش المدون        |



# مقام شهادت قرآن کی روشی میں

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتَا بَلُ أَحُيَآةً عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزِّقُونَ فَرِحِيْنِ بِمَآ اتَهُمُ اللهُ مِنُ فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُون بِالْذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنُ خَلَفِهِمْ أَلَّا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بنعُمَةِ مَن اللهِ وَ فَضُل وَّ أَنَّ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجُرَ الْمُومِنيُنَ تر جمیه: اور تو ته مجھ اُن لوگول کو جو مارے گئے ایند کی راہ میں مروے بلکہ وہ زندہ میں اپنے رب کے پاس کھات میں خوشی كرت بين ال يرجوديا أن كواله في السيخ تفل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں اُن کی طرف ہے جوابھی تک نیس کینے اُن کے یا ک اُن کے چیجے ہے اس واسطے کہ ندڈ رہے اُن پراور نداُ ن وقع خوش وقت ہوئے ہیں اللہ کی فتمت اور فضل ہے اور اس مات ہے که انتدهها کنونهیس کرتام و وری امان والول کی په ( سورة " سام ان )

### شهدا كي عجيب تمنا

بعض روایات میں ہے کہ شہدائے احدیا شہدائے بیر معونہ نے خدائے ہال پہنی کرتمنا کی تھی کہ کاش ہمارے ال میش وقعم کی خبر کوئی ہمارے بھائیوں کو پہنچادے تا کہ وہ بھی اس زندگی کی طرف جبیش اور جب دے جان نہ چرا کیں حق تعالی نے فر مایا کہ میں پہنچا تا ہوں۔ اس پر بیر یا جہ بیاری تمنا کے موافق خبر موال سال پر بیر یا جہ تا کہ اور ان کو مطلق کر دیا گیا کہ ہم نے تمہاری تمنا کے موافق خبر کہنچا دی اس پر وہ اور زیا وہ نوش ہوئے۔ (تفییر عثاقی)

### مؤمن كى روح

مسنداحمد میں ہے کہ رسول القد سلی القد سلیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پہلے کھر تی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کہ القد تی لی سب کو کھڑا کر نے تواہے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا وے گا۔ اس صدیت کے راویوں میں تین جلیل القدراہ م ہیں جوان جیاراہ موں میں ہے ہیں۔ (این کیٹر)

### حضرت جابررضي اللدعنه كے والد

ابو بحرابان مردویہ میں مخرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھے دیکھا اور فرمانے گئے جابر گیا بات ہے کہ تم جھے محکمین نظرا تے ہو؟ ہیں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے جن پر بار قرض بہت ہے اور میرے بہن بھی تی بہت بالہ علیہ وسلم میر نے فرمایا سن! ہیں تجھے بتاؤں، جس کسی سے خدانے کام کیا پردے کے چیجھے کام کیا بین تیرے باپ سے آھنے سامنے بات چیت کی ،فروی جھے و نیا پردے کے چیجھے کام کیا جو مائے گا ہوں کرتو ججھے و نیا گئی ، جو مائے گا ہوں کرتو ججھے و نیا ہیں دوبارہ بھیجے اور میں تیری راو میں دوسری مرتبہ شہید ہوجا وال رس عزوجا نے فرمایا، یہ بیل بھی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گئے بھر بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر بیل سے تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر بیل سے تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر بیل سے تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر بیل سے تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر بیل سے تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر پہلے کی مقرر کر چکا ہوں کہ کے کہنے کے کہنے کے بھر کہنے کی کوئی لوٹ کردوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے گے بھر

خدایا میرے بعدوالوں کوال مراتب کی خبر پہنچ دی جائے۔ چنا نجیالقد تع لی نے آیت نازل فرمائی وَ لَا تُحْسَسَ الَّذِیْنَ قُتلُوا فِی سبیلِ الله المُواتا۔ بیمتی میں اتفاور زیادہ ہے کہ حضرت عبدالند نے فرمایا میں تو ضایا تیری عبادت کاحق ادائیس کرسکا۔ (افیدین یوا)

بنل آخیاۃ مکدوہ زندہ ہیں۔ ابوالع لیہ نے اس فقرہ کی شریح میں کہا کہ وہ سبز پرندوں کی شکری میں کہا کہ وہ سبز پرندوں کی شکوں پر ہیں۔ جنت کے اندر جہاں جا ہے ہیں اڑتے ہیں۔ رواہ ابو جاتم۔ بغوی نے لکھا ہے کہ دوز قیامت تک ہررات عرش کے بیچا تکی رومیں رکوع اور مجدے کرتی رہیں گی۔

نصف صدى بعدشهداء كى تروتازه حالت

### حيات شهداء

بغوی نے حضرت عبید بن عمیم رکابیان نقل کیا ہے کداحدے واپسی کے وقت رسول التصلی اللہ ملایہ وسلم کا گرزر حضرت مصعب بن عمیم (شہیداحد) کی طرف ہے بوامصعب شہید ہو کچکے

تَصَدَّ بِ سَى الدَّعَدِيَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَاهَدُوا اللهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى من الْمُؤْمِينِ وحالُ صدقُوا مَا عَاهَدُوا اللهِ عليْه فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نخبه ومِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُورُ.

سوال كي شبيدك م -بدؤوني اور التي سَعْمَا هِيا؟

#### شهداء كاقرب

پس ان نوگوں نے اپنے ہے اپنی ڈاتیں (ہتین ) خری گر رویں ہذاالذبھی ان کو خالص تجبیات ذاتیہ عن فر ہائے گا۔

### شبداء کی خوا بش

## اللّٰدتع لي كاشبدا ، كوخوش كرنا

وينتسوون مره شابت يأكي كالمجن مره والآلء بالباشر وينتسوون

کی طرف ہے ۔ جھاند شرنیس میعنی بھا بیوں کے حقوق جوشہداء کے دمدرہ کئے تھے ان 6 کوئی اندیشرنیس کیونکہ القدشہداء کی طرف سے اہل حقوق کورائنی کردے گا اور دعوے سے دست بردار کردے گا۔

میں کہت ہوں میں مطلب بھی ہوسکت ہے کہ شہداء کے بھائی بنداور دوست جو مرتبہ میں شہداء کے بھائی بنداور دوست جو مرتبہ میں شہداء کے اور خوش ہوں گے کہ ان کے معاملہ میں بثارت یا کیں گے اور خوش ہوں گے کہ ان کے بھائی بندول کو بھی عذا ب کا بچھاند بیٹر نہیں اور ندان کورنج ہوگا کیونکہ البقد نے شہداء کوا ہے بھائی بندول کی شفاعت کرنے کاحق عطافر ہایا ہے۔

## شهداء كى شفاعت

ابوداؤداورا بن حبان نے حضرت ابودرداء کا تو اُنقل کیا ہے کہ میں نے نووس رسول امتہ صلی انتہ علیہ وسلم فر مار ہے جی شہیدا ہے ستر گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ احمدادر طہر انی نے حضرت عبادہ بن صامت کی رواہ ہا، سے اور تر ندگ و ابن ماجہ نے حضرت مقدام بن معد یکر ہے کی روایت ہے بھی ایسی بی حدیث نقل کی ہے۔ ابن ماجہ اور تیجی نے حضرت حثان بن عفان کی روایت ہے بیوان کیا ہے کہ رسول الته سلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا تی مت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے جمال ایکر شہداء بر ار نے بھی ہے حدیث کھی ہے اور آخر میں اتنا اللہ المبیاء شفاعت کریں گئر مواد وہ معا مراح وہ میں حدیث میں جن معا موشف عت میں شہدا و پر سبقت عطاء فر مائی ہے شہدان ہے مراد وہ معا مراح فین جی جو تھی تے سالم جیل۔ (تغیر مظہری)

مجامد في سبيل الله كي فضيلت

حضرت ابو ہر برہ میں مراب ہے کہ رسول القد سے وسلم نے فر مایا جو شخص راہ خدا ہیں جہ و کہ ہے اور کا منیاں القد (کا خیال) اور کامنہ اللہ کی تعدیق میں اس کے تعدیق و مدایا ہے کہ (اگر مرابی تو) اس کو جنت میں واشل لرے گایاں گھر میں جس سے وہ کا ہے تو اب اور مال نغیمت ہے ساتھ والیس لے آئے گارت کا میں جس سے وہ کا ہے تو اب اور مال نغیمت ہے ساتھ والیس لے آئے گارت میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کو کی راہ خدا میں زخی ہوگا اور اللہ بی خوب جانتی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو کو گی راہ خدا میں زخی ہوگا اور اللہ بی خوب جانتی ہیں ہیں کہ راہ میں زخم کھ تاہے (۱۰۰ رکون تا سے ورکی اور مشہرے کے لئے زخمی ہوتا ہے) جب وہ قی مت کے وان (سامنے) آئے گا تو اس کے زخم

ے خول ایس ہوگا جس کارنگ تو خون کا ہوگا، ورخوشبومنظ کی۔ موری د

# شہادت کی تکیف کی مثال

حضرت ابو ہر مریا گی روایت ہے کے رسول المدسلی مندعایہ اسم فر مایا شہید آل کا وکھ بس اتنا (اتنی ویر ) پاتا ہے جتن (لیمن جنتی ویر ) تم جیونی کے کاست سے بور

(رواه الداري والترية ي- كليست تأمير جلداة ل)

شبادت كى موت

مگھر میں بینچار ہے ہوت تو رک نبیں عتی ، ہاں آ دمی اس موت سے محروم رہنا ہے جس کوموت کے بچائے حیات جاودانی کہن جاہئے ۔ شہیدہ ں کوم نے کے بعد ایک ناکس طرح کی زندگی متی ہے جو ورم دو س کوئیس ماتی وان کوئی تعالی کا متن زقر ب سامس ہوتا ہے۔ یوے عالی وربات ومقامت پر فائز وہ کے تیں۔ انت کا رز ق آزادی سے پینی ہے جس طرح ہم اعلیٰ درجہ کے ہوائی جہازوں میں ڈٹھ کرا رائی ویر میں جہاں جاتی اڑے ہے عاتے ہیں، شہداء کی ارواح" جواصل طبور فعنز "میں وافق ہو کہ جنت کی سے کرتی ہیں۔ان" طیور خضر'' کی کیفیت کوانند ہی جانے ، وہاں کی چنے ہیں ہور سے اساحیہ خیار میں کہاں آسمتی ہیں۔اس وقت شہداء ب حدم ورہوت میں کہ اللہ نے اپنے مسل ہے اوات شہاوت عنايت فرمائي الني عظيم نعمتو بالسين وازااو البي أنفس بيئة مست مرس يدانع ماست كاسلسد قالم كرويا، چود عد عشبيدول ك من يغيم كي زياني ك النظ النفي أن م أن من المحمول منامة مُر کے بےامجا خوش ہوتے میں اور و کیلھتے میں کہ امند تھا کی ایمان والان کی محمات ضا کے خیص کرتا بلكه خيال اور ممان سنة بزها البعرا ويتاسب نهط ف بيا بداني حالت برشاد ل وفرحال ہوتے ہیں۔ بلکہاہی ان مسلمان بھائیوں : آسور کر کے بھی آئیں ایک خاص خوشی حاصل ہوتی ہے جن کواپنے چیجے جہا فی سین اللہ ۱۹۷۰ سرے ۱۹۰۱ خیر میں مشغول مجبوز آ ہے ہیں کہ وہ بھی اگر جاری طرح اللہ کی روش مارے گئے یا کم از کم انبان پرم ہے واپنی اپنی حیثیت کے موافق ایک بن پر طف اور ہے جی مے زنمرگ کے مزے دنیس گے۔ نہ نکوانے تا گے کا ڈر ہو لْكُ لِنَهُ يَكِينِهُ لَا مِن مِن وَمِنْهِ مِن صَالِحِينَ اللَّهِ مِن وَمِنْهِ مِن مِن مِنْهِ اللَّهِ مِن اللّ

# شهادت كى فضيلت واقسام

اس صدیت میں فرمایا گیا ہے کہ جمید کا قتل جونا سب سے شرف موت ہے۔ اشرف کے معنی سب سے زیادہ براں اول سب سے زیادہ لا آن عظمت۔

قرآن رئيم شاه التشهداء التيمرا ويدين فروو بديمي كارات ب ومن يُطع الله والرّسول فأولنك مع الدين العيم الله عديهم من السّين والصّدَنفس والشّهداء والضالحن وحس أولنك وَقَيْقُاه (النساء: ١٩)

تر بهدا المرافع عت می وشد و با مده و المدهن المنافع ا

ساتھی میں۔ "ذلک الفصل من الله "بيانته تون كا فاص أنفن بيات تون تعيب فرمادے۔ (ائتد تحالی جم سب مفيب فرمادے۔ آئیں)

تو بہر حال میں بیدوں کا مرتبہ اللہ نے تیسر نے بہر یفر والا ہے۔ انبیاء اور صدیقین کے بعد پھر شہرا وکا درجہ ہے اس ہے کہ سب سے اشرف واسی موت تو حضرات انبیاء کر اور بیہم الصلوق والسلام کی ہے اور دو در کے بہر پر اشرف واسی موت صدیقین کی ہے۔ صدیقیں حضرات انبیء کرام میں کی ہے اور دو در کے بہر پر اشرف واسی موت صدیقین کی ہے۔ صدیقیں حضرات انبیء کرام میں کا المصلوق واسلام کے ساتھ الحق اللہ المیں المیں المیں ہوتی المیں المیں میں المیں میں المیں ا

شہادت کی موت کا درجہ

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کو الله تقول نے نیوت عطافر مائی تھی اور نہیدو و آپ صلی الله علیہ وسلم میں ماندیا ہ کے جو تول کی خاک ہیں۔ آپ صلی المدعلیہ وسلم تمام انبیا ہ کے سروار ہیں اس کے باوجو د آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ارش د فر ماتے ہیں۔

لُودَدُتُ أَنُ أَقْتِلَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ ثُمَّ أَخِي ثُمْ أَفْتِلُ ثُمَّ أَخِي ثُمْ أَفْتِلُ ' ثُمَّ أَخِي ثُمْ أَقْتِلُ (مشكوة ص ٣٢٩)

ترجمه "میراتی چیت ہے کہ میں املہ کے رائے میں قبق ہوجہ ان چرزندہ کیا جاو ی چراق ہوجاؤک کچرزندہ کیا جاؤں کچر قبل ہوجہ کا کچرزندہ کیا جاؤں۔(پیسسد چاتی ہی رہے)۔' فررا اندازہ فرما میں اجس موت کی تمن رسول املہ صلی امند طایہ وسلم فرہارہے جی وہ موت کتنی اشرف اور متنی فیتی ہوگی جائے اب ویٹ جی حضرات شہراء کے بہت فضائل وارو ہوے جی ۔ابند تھی ں م مب کو تبوات کی موت نصیاب فرمانے ایمین

### شهريد جنت الفردوس ميس

ا کیک روایت میں ہے کہ '' '' '' منرت اس رضی امند تی کی عند ہے روایت ہے کہ حارثہ بین سراقید کی ماں اُم ربعید بنت براءرسوں امتد سنی القد مدید وسلم کی خدمت میں آ میں اور کہنے لکیس کہ یار روں امتد (صلی المد مدید وسلم ) امیرا از 6 سرافید آ ہے صلی المد علیہ وسلم کے ساتھ خود و میدر میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر تو اس بی بخشش ہوگئ ہے اور وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں و میدر میں شہید ہوگئ اور صد مدکا اطبار کروں اور اپنا حق اوا کروں ۔ آئی خضرے صلی القد معید وسلم نے ارشا وفر ہو ہو حارثہ کی مال! جنت ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں (اوپر نیج سوجنتیں ہیں اور ہے جنت آسان و زمین کا فاصلہ ہے مسابقی ہیں اور ہے جنت ہے دو مرکی جنت کا فاصلہ ہے مسابقی الم پر نیج اتن ہیں ورسب سے اوپر جو جنت ہے وہ جنت اغر دوس ہے ) اور تیم ابیل سب سے اوپر کی جنت باوپر کی جنت ہوں جنت اغر دوس ہے ) اور تیم ابیل سب سے اوپر کی جنت جنت الفر دول میں ہے ۔ ' (مشکلو ق)

#### شهيدزنده بين

قَرْ آن كَرِيمُ مِن الشَّاوَبِ وَلا تَقُولُوا لِمِنْ يُقْتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ امُواتَ لِلْمَ الْخِياةَ ولكنَ لِأَتَلَمُ عُرُون، (البقرة. ١٥٠٠)

ترجمہ، ''اور جوالقد کی راہ میں قتل ہوجائے بیں ان کوم رہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ بیں گراس لی زندگی کاتم شعور نیس رکھتے۔ (اس کی زندگی تہارے جواس سے بالہ ترچیز ہے)۔'' اور دوسری جگدارش وقر مایا بل اخباءً عند دہتھہ یُوز فُون ہو۔ آل عسراں ۱۹۱) ترجمہ '' بلکہ وہ زندہ بین اوران کے رہے کے پاس ان کورز قی دیا جا تا ہے۔'' سیجہ بخاری کے جواے سے مظنو ہیں جدیث ہے کہ

ترجمہ ''امقد آق کی سے عرش اعظم کے ساتھ قندلیس لٹکی ہوئی ہیں اور وہ شہداء کا مشتقر یٰ وہ شہداء کے رہنے کی جگد ہے اور سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالی ان کوسوار یاں عط نو ماتے ہیں اور ان کی روحیں ان سبز پرندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں یا تی ہیں کھاتی ہیں ہیں۔'(مضورہ)

یہ قیامت سے پہنے کا قصہ ہے۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ تو سجان اللہ! کیابات ہے!

تذرانهحيات

اوگ ہارگاہ عالی میں مختلف نذرا نے بیش کیا کرتے میں۔شہیدا بی جان کا نذرانہ پیش سرتا ہے اورائند تھائی ان کے اس نذرانہ کو قبول فر ہا ہے تیں۔

### مرنا توسب کو ہے

باقی مرنے کوتو بالآ خرسب ہی مریں گئے جئے گا کون؟ کوئی مرنا جیا ہے اس کوبھی موت آئے گی اور کوئی مرنا شہ جیا ہے تب بھی اس کوموت آئے گی۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ '' نیک آدی کے پاس جب ملک الموت آتا ہے و فرشة اس کو خطاب کر کے بہتا ہے کہ اے پاک روح! پاک جہم میں رہنے والی! اپنے رب کا مغفرت اور رحمت ورضوان کی طرف نگل' جو بھی پر غضبنہ کن بیں۔ (جب وہ آدی اپنے رب کا نام سنتا ہے تو اس وقت اس کی روح کو القد تھی ہے ہے ہو تو ت کا اتنا اشتیا تی ہوجاتا ہے کہ وہ روح ہے چین ہوجاتی ہے جیسا کہ پنجر وہیں پر ندہ پنجر ہوتو رکر نظنے کے لیے مشاق ہوتا ہے۔ اس مؤمن آدی کی روح آتی ہے چین ہوجاتی ہے استے میں ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی القد ملایہ وہ تی ہے استے میں ملک الموت آتا ہے تو کہتا ہے کہ الی کہ اتنی ہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کے مند سے قطرہ نبک جاتا ہواور دوسر ہے تم کے آدی رب کے خصب کی طرف اور اس کے عذاب کی طرف (نعوذ بالد اللہ کی پناہ)۔' (مشکلو ق) روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے لیکن وہ بالول تک میں سرایت کر جاتی روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے اور فر رویا کو کھینچا جاتا کہ دہ نہ نگل ایک مثال ہوجاتی ہوئی روئی کا دون کے اندرگرم یا بھیگی ہوئی سرائی ماری جائے اور پھر اس کو کھینچا جاتی ہوئی روئی کے اور پھراس کو کھینچا جاتے 'بدن اور

تو میں عرض بیرکررہا تھا کہ کوئی اس و نیا ہے جانا جا ہے روح اس کی بھی کلتی ہے اور جو شہ جانا جا ہے ہے روح اس کی بھی کلتی ہے اور جو شہ جانا جا ہے روح اس کی بھی کلتی ہے لیکن شہیدا نی جان جانا جا ہے کہ رائے گئر بارگا واللی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حق تعالی شانداس کی قدرافزائی فرماتے ہیں اس کوقبول فرماتے ہیں اس کوقبول فرماتے ہیں اس کے قبریا کہ شہید کی موت اشرف موت ہے۔

## شهاوت کی موت کی وعا

حضرت عررضى المترتى لى عنده ما فرماتے بين . اَللَّهُمَّ اَرْرُقُنِي شَهَادةٌ فِي سَسُلكُ وَ اَخْعَالُ مَوْتِي بِلَدِ رَسُولِكُ www.ahlehaq.org یا اللہ! شہوت کی موت نصیب فرہ اور اپنے رسول اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نمیں بند علیہ وسلم کے شہر میں موت نمیں بند علیہ واللہ موت بھی موت بھی موت بھی ہول گی ؟ شہوت کی موت بھی ہوگئتے مواور رسول التد سلی التہ مایہ و ہلم کے شہر میں بھی یا تنظیم مواجب وتو بہ ہر ہوتا ہے مدید میں موائی کرتے تھے اور خود ہی فرماتے تھے کہ آسر اللہ بھی کہ تو دونوں کو جمع کر کتے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے دکھلا ویو اور حسنرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے دکھلا ویو اور حسنرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیا اللہ تعالیٰ نے تبول فرمال۔

#### حصول شهادت كاوضيفه

الیک صدیت شریف میں آتا ہے کہ جو شمی روزانہ بچیں مرتبہ میہ پڑھا کرہے :
اللّٰهُمْ بَادِکُ لِنَی فی الْمُوتِ وَفیُ مابغد الْمُوتِ (ابھوف ن واص ۱۳۵)

ترجمہ '' یاالقدا برکت فرہ میرے لیے موت میں اور وت کے بعد کی زندگی میں ۔''
القد باک اس کوشہادت کی موت نمیب فرہ کی گئے اور لند تعالی اس کا نام شہیدوں
کی فہرست میں ورن فرہ دیں گے۔ خواہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے نیاتو بچھ مشکل نہیں بشرطیکہ تن کرواں نہ آئے نیاتو بچھ

صديث به مل من من ولم بغو ولم بحدث به مفسه مات على شفية من تفاق و رسم المرسى

تہ ہمدان جس نے جہاویش حصہ نین ایا اور متی سے اس میں خیاں بھی پیدائے ہوا تو وہ آ دمی نفاق کی موت مرا۔''

## جياد كي تمنا كرو

شہید کے کہتے ہیں؟

www.ahlehaq์ั. org هُوَ الْمُعَالِمُ www.ahlehaqí.

١ . شهيد ك كوكها جاتا بي؟

علی شہیدہ آپ وہ عدوم ہے کہ وہ ہے ہو مذہ ان کی است میں جہا کہ رہے ہوے وافروں کے ہاتھ ہے تقل ہوج نے میدان جہادی کافروں کے ہاتھ ہے ہومسمان قبل موج ہے وہ شہید ہے۔

اغلہ حضرات فقہا وہ بہتے ہیں کہ آٹرونی شخص میدان جہا دہیں متول پریا گیا اوراس کے ہدن پرزخم کانٹ نہی لیکن ہمیں معلوم نہیں اساس کوئی کافر نے قبل کیا ہے وہ انھی شہید کہلا ہے گا۔

ب ای طرح میدان جہا ہے کی شخص کوزخی ہونے کی حالت میں زندہ اُٹھی یا ہولیکن دواداروکی مرہم پٹی کی کھانے ہینے کی نوبت نہیں آئی تھی کہاں نے دماؤ ڈ دیا قوہ وہ بھی شہید ہے۔

مارا کریا یا ہو فیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اُٹھی کہاں اور اسے متا بلہ کرتے ہوئے وہ مارا کریا یا قوہ وہ بھی شہید ہے۔

و ای طرح جس فینمی کوئی میں ہوئی ور اُٹھی تھی جہے۔

و ای طرح جس فینمی کوئی میں ہو کئی سے وہ ہے تعماقی کردیا وہ وہ بھی شہید ہے۔

و ای طرح جس فینمی کوئی میں ہو کئی ہے دیا ہم کے اعتبار نے بھی شہید ہیں اور

آ خرت کے متبارے بھی شہید بین ۔ '' ہ یا ا۔ جو تھی کسی کا فر کے ہاتھ ہے آل ہوا۔

۲- جو جھٹھی میدان جہاد میں مراہوا پایا گیا ہ اس پرزٹم کا نشان تی گئی ہے کہ اس بہتی ہے کہ اس کا فرائے اس کو تا اس کو تا ہے کہ اس کا فرائے کی ایا ہے۔ جو شخص زخمی میانت بیل میدان جہاد ہے ۔ یا گیا ہو۔ اس تک تک صاف بیٹ کی یا

ا مرہم پی کی نوبت نہیں آئی تھی کداس کا پیانہ جیات سیزہ کا تیا۔ مرہم پی کی نوبت نہیں آئی تھی کداس کا پیانہ جیات سیزہ کا تیا۔ جو الفخار کے اسال کا سیانہ کا تاہم

م - جس صحفی کونی اُ یووک پیدید غیوب نے کا کارویا۔ ۵- جی شخص کو سی مسلم ن نے حدم قتل کردیا۔

بيريا في تتم ك في المقبى المتبارة شبيد كها تيا-

شهيري فتميس

من منظرت و مریره رضی الله عند سنة رویت ب که آبی ریم نسلی الله عایه وسلم ک ارش دفر ماید شهید میانتی میں

www.ahlehaq.org

ا - طاعون ستام نے وہ ۲ - بینے سے م نے والا ۳ و وب کرم نے والا ۲ - وب کرم نے والے دے اللہ کی راہ میں شہید ہونیو ا ( ماری وسلم ) یہاں پر میرو کر رمین بھی ضرور کی ہے کے شبیع تیمن قسم کے ہوتے میں

ونیاوآ خرت کے اعتبارے شہیر

ا ایک تو ده زود زاد آخرت دونول کامتیاریت شهیدین م

آخرت کے اعتبار سے شہید

۲ اور ایک ۱۰ جود نیاوی امتیار سے شہید نئین کیکن آخرت میں اس کا نام بھی شہیدول کی فہرست میں لعصابی تا ہے۔ایک حدیث میں آٹ ہے کہ

ترجمہ ''درسول المتدسلي المتدمليه وسم نے ارش وفر مايا کہ تم شہيد کس کو بجھتے ہو؟ (جو جواب وياب مياب سکن تقد ودی ويا سي کہ اور سول القد اجوار لفد کے داستے ميں قتل ہو ہائے ۔ آپ صلی الله الله الله الله ويد کہ تو ميری أمت کے شہيد بہت تھوڑے دہ جا ميں سلی الله الله الله ويد کہ ارش وفر مايا کہ بچہ قام ميں کہ ارش وفر مايا کہ بچہ اور جوط عون کی يماری جا کے ۔ اس کے بعد ہا ور جوار تعد کے داستے ميں قتل کي جا کہ وہ شہيد ہے اور جوار تعد کے داستے ميں قبل کہ بعد ہا اور جوط عون کی يماری حالے وہ بھی شہيد ہے ۔ ' (مشکوۃ) ہے مرجائے وہ بھی شہيد ہے ۔ ' (مشکوۃ) ہے مرجائے وہ بھی شہيد ہے ۔ ' (مشکوۃ) ہی شہيد ہے بھی شہيد ہے بھی شہيد ہے بھی شہيد ہے بھی شہيد ہے ہوئی کی حادثہ میں مربی وہ بھی شہيد ہے بھی ہے ان مربی کی حادثہ میں مربی ان کا ان کی فرد دنیا کے احتمام کے احتمام ہے احتمام ہے امتبار ہے شہيد نہ ہو ہے ان کو شمل و یا کہ ان کو فرد کے کا ان کی فرد دنیا کے احتمام ہے احتمام ہے احتمام ہے احتمام ہو گان کو فرد کے احتمام ہو گان کو فرد کی بہت کی شہيد نہ ہو ہے ان کو شمل و یا شہيد نہ ہو گان کو گھر دنیا کے احتمام ہے احتمام ہو گان کو فرد کے احتمام ہو گان کو فرد کے احتمام ہو گان کو فرد کی کہت کی شہید کہ بہت کی شہید کہ بہت کو است میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کے گئر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کو گئر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کی گھر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کی گھر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کی گھر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کی گھر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کی گھر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی فرد کی گھر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی گھر کے گئر ست میں ان کا نام بھی شہيد ہوں گی گھر کے گئر ست میں ان کا نام بھی شہید ہوں گی گھر کے گئر ست میں ان کا نام بھی شہید ہوں گی گھر کے گئر ست میں ان کا نام بھی شہید ہوں گھر کی گھر کے گھر کے گئر کے گئر کے گئر کے گئر کے گئر کے گھر کے گئر کے گئر کے گئر کے گئر کے گئر کی کو کر کے گئر کے گئر کے گئر کے گئر کے گئر کی کو کر کی کر کے گئر کر کے گئر کے گئر کے گئر کر کر کے گئر کے گئر کے گئر

د نیاوالوں کے اعتبار سے شہید

٣ تيسري فتهم شبيدول کي وه ت جن کوجهم اور آپ شبيد کتے جي گر الند کي فهرست جيل

www.ahlehaq.org

ان کانام شہیدوں میں نہیں ہے۔ ( نعوذ بالقد من ذاک ) وجہ بھی کہ اندرایہ ن تی نہیں تھا اُجان کا نذرانہ اللہ کوراضی کرنے کے لیے بیٹے نہیں کیا گیا بلکہ قومی عصبیت کی بن و برتل کیا گیا ہوا ہوں کو مردی اور شجاعت کے جو ہر دکھا نے کے لیے مرا بہادر کہلوانے کے لیے مرا بھا تی الن کے ولوں کو تو ہم نہیں جانے کے کس کی نیت کیا ہے؟ ہم تو اس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ہی کریں گر گر اللہ تھی ولوں کی کیفیت کو خوب جو نے بین وہ صرف اطام ری عمل کو نہیں و کیکھتے کہ وگ جو ریا کاری تھی ولوں کی کیفیت کو خوب جو نے بین وہ صرف اطام ری عمل کو نہیں و کیکھتے کہ وگ جو ریا کاری کے لیے یا دکھلاوے کے لیے یا کی اور غرض اور مقصد کے لیے تی ہوگئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی استبار بی کھول ان موجوں کہ یوگئی فیارست میں شہید نہیں ہیں دنیاوی اور اپنے عمل کے استبار ہوئی شہیدوں میں اُنہاں کو شہید تی کہیں گے۔ باقی راہ حق میں شہیدوں میں اُنہاں کو را مین کو رکھنی جا ہے اللہ تھا کی شہیدوں میں اُنہاں کے را مین کا میں کے استبار تھا کی موت تھے ب فرما ہوئی اور استدی کی شہیدوں میں اُنہاں کے را مین کا میں کہیں گے۔ باقی راہ حق میں شہیدوں میں اُنہاں کہ رائی میں کہیں گے۔ باقی راہ حق میں شہیدوں میں اُنہاں کے را مین کا میں کا میں کے استبار تھا کی میں اُنہاں کے را میں اُنہاں کے را میں کا میں کا میں کو کہیں گا ہوئی کے استبار کی موت تھے ب فرما کی اور استدی کی شہیدوں میں اُنہاں کے رائی کا کورا کے ان کا میں کا کہیں گا کے اور استدی کی شرائی کی میں آئیں کے رائیس کی کا میں کی گئی کی کہیں گا کے ان کا دورا کی تھا کہ کے انتہاں کو کا میں کا میں کورا کی کی کھوں کی کی کی کیا تھا کی کی کورا کی کھوں کی کورائی کی کی کورائی کی کورائی کی کورائیں کی کھوں کی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کے کا میں کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کی کورائی کی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کورائی کی کورائ

## شہادت کی موت کی دنیا

حضرت عمر رضی القد تعدی عند دیا فرات بین یا الله! شباوت کی موت نعیب فرااور الله سول القد تعلی القد تعدید و ساخری موت نعیب فراد و پاغیل القد تعدید و سم کے شہر میں موت نعیب فراد و پاغیل الله تعدید و سم وت بھی و تکتے ہواور رسول الله تعلی الله تعدید و سم کے شہر میں بھی الله تعدید و سم کے شہر میں بھی می تھے ہواور رسول الله تعلی الله تعدید و سموال کرتے می الله تعدید و سموال کرتے سے اور فود ہی فراد ہی فراد ہی موال کرتے ہے اور فود ہی فراد ہی فراد ہی گرائی الله تعدیل نے و دونوں کو جن کرسکتے ہیں اور واقعی الله تعدیل نے دونوں کو جن کرسکتے ہیں اور واقعی الله تعدیل نے دونوں کو جن کرسکتے ہیں اور واقعی الله تعدیل ہے دونوں کو جن کرسکتے ہیں اور واقعی الله تعدیل ہے دونوں کو جن کرسکتے ہیں اور واقعی الله تعدیل ہے دونوں کو جن کرسکتے ہیں اور واقعی الله تعدیل ہے دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تو دونوں کو جن کرسکتے ہیں الله تعدیل ہے تاہم کرسکتے ہیں کرسکتے ہیں الله کرسکتے ہیں الله کرسکتے ہیں کرسکتے ہیں الله کرسکتے ہیں ک

## حصول شهادت كاوظيفه

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو تھی روزانہ پچیں مرحبہ یہ پڑھا کرے:
اللّٰهُمَّ مارک لِنَی فی الْموُت وفی مابغکد الْموْت (اجتیف ن اص ۲۲۷)

ترجمہ '' یا اللّہ! برَّ مت فرہ میرے لیے موت میں اور موت کے بعد کی زندگ میں ۔''
اللّہ یاک اس کو شہادت کی موت نفیہ بفرہ نمیں گے اورا بقد تی کی اس کا نام شہیدوں
کی فہرست میں ورتی فرہ ویں گے ۔ خواہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں شدآ ہے' یہ تو کچھ

مشکل نہیں بشرطیکے تمن کرو ما تکواورا کرتمن ہی نے وہ تو بھر ہے ہوگا؟

صريت به من مات ولم يعُرُ ولم يُحدُث به نفسهٔ مات على شُعبَةٍ مِنْ بَعَاقِ (مشكوة ص: اسس)

تر زمیر ' درجس نے جباد میں حصہ بیس لیااور بھی سے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا ہ وہ آ دمی نفاق کی موت مرائے''

## جباد کی تمنا کرو

جبرادی تمثنا تو کرونا ہا فی سمیل اللہ کی تمثنا کر واور اللہ سے مانگا کی ایوپیہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے الم میں کاروں کو بھی شہرادت کی موت نصیب فرماویں ۔ ( عربہ صابی موسان) میں واقع

## شهيركي دوسميس

حدیث بار کامطلب میہ ہے کہ جمیدہ ہتم کے بیں اسٹیمید کال اسٹیمید نقس و شہید تھی۔ شہید کامل

شہید کامل وہ ہے جو میدان جنگ میں ایسی حالت ہیں ہار جائے کہ اس کے جسم پرزخم : و
اور اس نے اس کے بعد کی و نیاوی چیز سے نفع بھی ندا تھ یا ہو۔ اس کا حکم ہی ہے کہ اس کو نسل نہیں
ویا جائے گا مگر نمی ز جناز و پرچی جائے گی امام ابو حضیقہ رحمت امتد علیہ کے نزو یک ۔ اور امام ش فعی رحمت
القد علیہ کے نزو یک ایسے شہید کامل کو نہ سل ویا جائے گا اور نہ ہی ہی جناز و پرچی جائے گی۔

# حكمي شهبيد

ان پیل شہات کا تو تو اب ملت ہے گر ان عام مردوں کی طرح شسل و کفن ویا جاتا ہے سب کے نزدیک ۔ حدیث بالا بیل شہید ، قض یا شہید کئی و بیان کیا جارہ ہے۔
المطعوں ۔ طاعون کی بیاری بیل موت آئے۔ الم بطون ۔ بیٹ بیل بیاری کی وجہت موت آئے۔ صاحب الحدم ۔ کہ کی محارت یا جان کے سرے سام کے نیج دب کر مرج ہے۔
تے۔ صاحب الحدم ۔ کہ کی محارت یا جان کے سرے سام کا مدسیوطی رحمۃ القدا ہے نے شہید ناقعی میں سے بیال پر جار کو بیان کیا گیا ہے علامہ سیوطی رحمۃ القدا ہے نے تقریباً کہ کا میان کیا ہے۔
تقریباً ۱۳۸ شار کروائے بیں اور عماء نے بھی کے کھی میاز یا دہ بیان کیا ہے۔

## وه لوگ جوشهبیداء کے تھم میں بین

على مدجلال الدين سيوجى رحمة المدهاييات بتول الس كى تعد الصلاي ووحسب ذيل بين -ا- پيك كى يورى والال

٣- ويوارو فيره كرنے سے مرنے والا۔

۴- ذات جهب بعنی میزے ندر کی طرف پسیوں واسے حصہ میں زقم ہوجائے ور بخت در دہو۔

د - ال ن يوري في ال من يحييهم من المنافور " تا ب-

٢- غريل م في والارا المام كي كيام شي شرام في الم

۷- بى رى يىن م ئے دا ر ۵ - بال د چان د قيم كان تائة الله مار ئے جو سام سے دارا

١٠ - ظام قبل أو يا اله يا ما والمنى كر مهت بل مرا الما أبراً سرووا مساشق

یں مرے تو حرام ور خور ہے۔ اور جندام و ور خور کے ان اور ان اور کی اور کی اور کی ان ا

١٣-ورند ية بيا زامو

ساء بوشاہ نظم مار اس كنوف سے جيپ رباه رائ يمل موب ك

۱۵-موذی جانور ٔ سائپ وغیر ہے۔ کا ک ہے۔

١٦- علم دين كي طاب مين خواه مدريس بهويا تصفيف بهواس مين م ن والا ال

ا - موذ ن جوۋا ب كى نيت سے اذان د اور تخواه ند لے ۔

1A- يج بولغ والاتاجر\_

۱۹ - جواینے اہل وعیال وغیر ہ ہینے طب حد ں کی وشش کرتے ہوئے مرے۔

۲۰-سمندر کے سفر میں ملکی اور تے آنا۔

٢١ - روزان مجين مرتبه اللهم ماوك لي في الموت وفيما بعد الموت "رثي حف والا

۲۲ - چاشت کی نمی ز کا اہتم مرکز نے والہ اور ہم مینے میں تین روز ہے۔ کھنے والہ اور نمی ز

وغیرہ سفر وحضر میں بھی نہ چیوڑ نے وا ، سرے۔

۲۳-فسادامت کے وقت سنت کا اہتمام کرنے وال

www.ahlehaq.org

۱۲۳- جو بیماری میں 'لا الله الا انت سبحانک ابی کنت من الطالمین ' چار مرتبہ پڑھے اور پھرای بیماری میں مرتبہ پڑھے اور پھرای بیماری میں مرتبہ پڑھے اور پھرای بیماری میں مرتبہ پڑھے اور اور سبح کا مردات مورہ بیمان کو پڑھیے والا۔
۲۲- حرص کے وقت ' اعود بالله السمیع العلیم من الشیطان الرحیم'' تیمن ہار پڑھ کرمورت حشر کی تخری تیمن کی سے پڑھنے والا۔

۲۷- روزاندنی کریم سمی انقده میدوسم پرسوبار در و دشریف پژینے فوالا۔
۲۸- سیچی کی سے شہادت کی تمان کرتے والا۔ ۲۹- جمعہ کے دان مرتے والا۔
۴۵- سیچی کی سے بنگ کیلے سرجد پر گھوڑ اپاند دھ کرر کھنے وال ۔
۱۳۵- سوار کی ہے گرکرم نے والا۔
۱۳۳- سوار کی ہے گرکرم نے والا۔
۱۳۳- جو گورت بیچے بیدا ہونے کے وقت مرت نیا کیا نیان میں مرت والا۔
اسا- جس کرم نے والا۔ ۱۳۳- جو گورت بیچے بیدا ہونے کے وقت مرت نیان کی مدت کے اوران ہوئے مرت کے بیدا ہونے کے دوقت مرت نیان کی مدت کے اوران ہوئے مرت کے مرت کی اوران ہوئے کے دوقت مرت کیا تھا کی مدت کے اوران ہوئے کے دوقت مرت کے بیدا ہوئے دران ہوئے کے دوقت مرت کی مدت کے اوران ہوئے کے دوقت مرت کے بیدا ہوئے دران ہوئے کے دوقت مرت کی مدت کے اوران ہوئے کے دوقت مرت کے دوقت مرت کے دوئے دوئے کے دوئے دران ہوئے کی مدت کے اوران ہوئے کے دوئے دران ہوئے کے دوئے دوئے کے دوئے دران ہوئے کے دوئے دران ہوئے کی مدت کے لیان میں مدت کے دوئے دوئے کے دوئے دران ہوئے کے دوئے دران ہوئے کے دوئے دوئے کے دوئے کے دوئے کے دوئے کی دوئے کے دوئے دوئے کر دوئے کی دوئے کے دوئے کر دوئے کر دوئے کی دوئے کر دوئے کی دوئے کے دوئے کر دوئے کر دوئے کر دوئے کے دوئے کر دوئے کے دوئے کے دوئے کر دوئے کر دوئے کر دوئے کر دوئے کے دوئے کر دوئے کر دوئے کر دوئے کی دوئے کر دو

### شہید کے احکام

کے دن بارگاہ البی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں زخم آیا تھا'خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہوگا'رنگ تو خون کا ہوگالیکن خوشہوں توری کی ہوگ ۔''(مشکوۃ ص ۳۳۰)

شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے

لیکن شہید کی ٹمہ ز جن ز ہ پڑھی جائے گی۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فر ماتے ہیں کہاس کا جناز ہ بھی نہیں ہے۔ ویسے ہی وفن کر دوا تمہاری شفاعت کی اب اس کوضرورت نہیں رہی ہے کیونکہ حدیث شریف میں فر مایا گیاہے کہ

"اَلسَيْفُ مَحُاءً لِلْحَطَايا" ( كَرْ العربُ سيت ٢٩٢٩٨)

''لعنیٰ مکوار مَّن ہوں کومن نے والی ہے۔''

کافرکی تکوار نے بی اس کی شف عت کردی اوروہ بخش سی۔ پہنجی ارش وفر مایا کہ
''شہید کے خون کا قطرہ زمین پڑ سرنے سے پہلے اللہ تع لی اس کی بغشش فر مادیتے ہیں۔'
قبر میں اس سے حساب و کتا ب نہیں ہوتا۔ جبیبا عام مرووں ہے سوال وجواب ہوتا سے اس سے نہیں ہوتا۔

لیکن ہارے ام ابوطنیفہ رحمۃ القدملیے فرمات ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے (اس پرطویل گفتگو ہے اس علمی بحث کو بہال ذکر کرنے کی ضرورت نہیں) کہنے کا مدعا بیہ ہے کہ شہید کا بیتکم ہے شہید کی موت اتنی قیمتی ہے کہ جس کورسول القد صلی القدملیہ وسلم اشرف موت فرمارہے ہیں۔ (احد جی معامند)

# شهيد كيلئے جھانعامات

حفزت مقداد بن معد کی کرب رضی القد عنه بیان فر مائے

ہیں کہ حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا ہے کہ

شہید کیلئے القد تعالیٰ کے ہال چیوخصوصی انع مات ہیں۔

ا-خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت کردی ہی تی ہاور

جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیاجا تا ہے۔

ا-اے عذا ہے تیرے بچالیا جا تا ہے۔

ا- قی مت کے دن کی بردی گھرا ہمت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔

اس کے ہمر پروقار کا تاق رکھا جا تا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا اور

اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

اس کی تمام خیزوں سے بہتر ہے۔

اس کی تمام خیزوں سے بہتر ہے۔

د - بہتر دو رہیں ہے۔ ان کی نکاح کرادیا جا تا ہے۔

د و جاتی ہے افقار ب میں ستر کے جارے میں اسٹی خین عت قبول بوجاتی ہے۔ ان کے افقار ب میں ستر کے جارے میں اسٹی خین عت قبول بوجاتی ہے۔ (تا ہوں)

کے دن بارگاہ النی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں زخم آیا تھا'خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہوگا'رنگ تو خون کا ہوگالیکن خوشبوکستوری کی ہوگی۔'(مفکلو قاص۔ ۳۳۰)

شہید کی نماز جناز ہ پڑھی جائے

کیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فر ماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں ہے۔ویسے ہی وفن کر دو کتمہاری شفاعت کی اب اس کوضرورت نہیں ربی ہے کیونکہ حدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ

"اَلسَّيفُ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا" (كزاهمالُ مديث ٢٩٢٨٨)

د دلیعنی مکوار گنا ہوں کومٹانے والی ہے۔''

کافرکی آلموار نے ہی اس کی شفاعت کردی اور وہ بخشا گیا۔ یہ بھی ارشاد قر مایا کہ: ''شہید کے خون کا قطرہ زمین پرگر نے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فر مادیتے ہیں۔' قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ جیسا عام مردوں سے سوال و جواب ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا۔

لیکن جارے امام ابوعنیفہ رحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے (اس پرطویل تفتگو ہے اس علمی بحث کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں) کہنے کا مدعاریہ ہے کہ شہید کاریحکم ہے شہید کی موت اتن قیمتی ہے کہ جس کورسول القد صلی القدعلیہ وسلم اشرف موت فرمارہے ہیں۔ (اصلاحی مواعظ)

# شهيد كيلئے جھانعامات

حضرت مقداد بن معدی کرب رضی الله عند بیان فرماتے
جین کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
شہید کیلئے الله تعالیٰ کے ہاں چی خصوصی انعامات ہیں۔

ا-خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت کردی جاتی ہے اور
جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جا تا ہے۔

۲-اے عذا ب قیرے بچالیا جاتا ہے۔
ساسے مر پروقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا اور
ساس کے سر پروقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا قوت دنیا اور
اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔
اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

۵-بہتر حور عین سے اس کا نکاح کرادیا جاتا ہے۔
۲- اس کے اقارب میں ستر کے بارے میں اسکی شفاعت قبول
۲- اس کے اقارب میں ستر کے بارے میں اسکی شفاعت قبول
موج تی ہے۔ (تریزی)

# اسلام میں بہا تلوار

بارہ سال کا ایک بچہ ہاتھ میں تکوار پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت میں ایکا جار ہاہے دھوپ بھی خاصی تیز ہے۔ بہتی میں سنا ٹا طاری ہے۔ کیکن لگتا ہوں ہے جیسے اس بیچے کوئسی ہات کی کوئی ہرواہ نہیں۔ لیکتے قدمول کارخ بستی ہے باہر پہاڑوں کی طرف ہے۔ چره غمے سرخ ہے۔ کیکن آئیمیں کسی کی تلاش میں دائیں یا ئیں گھوم رہی ہیں۔ اجا تک ایک چان کے چھے سے سایہ سالکا۔ بيج نے تكوار كومضبوطي سے تھام ليا۔ آئے والا سامنے آیا تو بچے کا چبرہ خوشی سے کھل اٹھا ہاتھ میں ننگی تکوار اور چبرے پر حیرانی ومسرت کی جھلملا ہٹ دیکھ کرآنے والے نے شفقت ہے یو حیما؟ جان من! ایسے وقت میں تم یہاں کیسے؟ يے نے جواب دیا" آپ کی تلاش میں"۔ اس بيچ كا نام زبير تھا' باپ كا نام قوام اور ،اں كا نام صغيبہ رضي الله عنها بـ بيه بچه رسول الله صلى التدعليه وسلم كالچھوچھى زاد بھائى تھا۔ قصہ رپیش آیا کہ مکہ تکر مہ میں افواہ پھیلی کہ کفار نے پیٹمبر کو یہاڑوں میں پکڑلیا ہے مکہ میں دشمن تو بہت زیا وہ تھے اس لئے ایسا ہوبھی سکتا تھا۔ www.ahlehaq.org

حضرت زبیررضی اللہ عنہ نے (جن کی عمر اس وقت صرف بارہ سال تھی ) فوراً تکوار اٹھ ئی اورا کیے ہی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔

آخرآ پ صلی القدعلیہ وسلم مل سے بیارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں و کی رکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرقعی مجھے پکڑ لیا گیا ہوتا تو پھرتم کیا کرتے؟

اس بارہ سالہ بچے نے جواب دیا کہ بیس مکہ میں استے قبل کرتا کہ ان کے خون کی ندیاں بہادیتااور کسی کوزندہ نہ چھوڑتا۔

پیارے تی صلی اللہ علیہ وسلم میہ بات س کر ہنس پڑے اور اس جراکت مندانہ انداز پر اپنی جا درمبارک انعام کے طور پرعطافر ، ئی۔

اللہ تق لی کو بھی اس بہاور ہے کی ہے اوا پہند آئی جریل علیہ السلام آسان سے نازل ہوسے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کہتے ہیں اور زبیر کو بھی از بیر کو بیے خوشخبری بھی وے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں تکوارا ٹھا کیں گے ان سب کا ثواب زبیر کو بھی ملے گا اور ان لوگوں کو بھی کے ان سب کا ثواب زبیر کو بھی ملے گا اور ان کے راستے ہیں تلوارا ٹھا گی ہے نہ بہاوری اور جراً ت اور اس کے راستے ہیں تلوارا ٹھا گی ہے یہ بہاوری اور جراً ت اور اس کے بیاک بیغیم سلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مجبوب ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے سلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بہا در ہے اور بہا دری کو بہند کرتے اس مان اللہ وہا دری کو بہند کرتے کا دلی اور سسی کا کا بیلی ہے آپ کو غرات تھی۔

# اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سُمَیّد رضی اللّٰدعنها

حصرت سمیه خباط کی بین حصرت عمار بن ماسر کی والعدہ اور ابو حذیفہ مخز ومی کی کنیز تھیں۔ ابو حدیقہ کے حلیف یا سرعبسی سے ان کا تکاح ہوا اور جب حضرت ممار بیدا ہوے تو ابوحد یفہ نے ان کوآ زادکردیا۔(اصابہ)جب مکہ ے اسلام کی صدابلند ہوئی تو حضرت سمیدرضی اللہ عنہا ان کے خاوند حضرت بامراور بينے حضرت عمار نتيوں نے اس وعوت کولبيک کہا۔ حضرت سميہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں ساتواں نمبرتھا۔ پچھادن اطمینان سے گزرے تھے کہ قریش کاظلم وستم شروع ہو کیا اور بیسلسله برابر برده تنا چلا گیا۔ چنانچہ جو محض جس مسلمان پر قابو یا تا اے طرح طرح کی وردناك تكليفيس ويتانقا حضرت سميكوبهي خاندان مغيره نے شرك يرادانے كے لئے اپنا يوراز وراگايا مكروہ اپنے عقیدہ پر تقیم رہیں اوران کے یائے ثبات میں کوئی لغزش نبیس آئی۔ کفار مکہ انبیس مکہ کی جلتی پیتی ریت پرلوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کردیتے تھے دہ پیسب تکلیفیں اسلام کی خاطر خوشی سے برداشت کرتی چلی گئیں آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم جب ادھرے گزرتے تو ان کی حالت د کھے کرفر ماتے "آل یاس اصر کرواس کے بدلہ میں تمہارے لئے جنت ہے"۔ دن ب*عرطرح طرح کی مضیبتیں اور تکلیفیں بر*داشت کر کے جب شام کونجات ملتی تو گھر آتیں ایک مرتبہ جب واپس گھر آئیں نو ابوجہل نے انہیں بہت یُرا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مچراس کا غصبها تنا تیز ہوا کہاٹھ کرالیں برچھی ماری کہ حضرت سمیدرضی ابتدعنہا شہید ہو *کئیں*۔ حضرت ممارکواین والدہ کی اس بے بسی اور ہے کسی پر برا ترس آیا اور بخت صدمہ پہنچا' رسول یا ک صلی القدعلیه دسلم کی خدمت میں آ کر سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ حضرت! اب تو حد ہوگئی اس پر رسول النُّدُ صلَّى النُّدعليه وسلم نے صبر کی تا کيد فر مائی اور بارگاہ خداوندی ميں يون دعا کی ''اے اللہ! آل ياسركو دوزخ سے بچالیجے''۔ ریا بجرت نبول کے پہلے کی بات ہے اس بناء پرحضرت سمیدر شی امتدعنها اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی غانون ہیں۔غزوہ بدر میں جب ابوجہل مارا گیا تورسول یا کے صلی التدعليه وسلم نے عمارے فرمايا" ويکھوتم ہاري مال كے قاتل كاالله تعالی نے فيصله كرديا"۔ (اصابہ) www.ahlehaq.org

# خلفائے راشدین رضی الله عنهم

# حضرت عمر رضى الله عنه ۲۲ د والحبه ۲۳۳ ع۲۲ ه

( کل مدت خلافت ۱ برس ۲ ماه جارون )

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه کی شہادت مکم محرم الحرام کوہوئی۔
آپ کی شہادت ...اسلام کے اُن مضائب میں ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو کتی ہے۔
جس ون سے وہ مسلمان ہوئے دین اللی کی شوکت وعزت بڑھ گئی اور اپنے عہد
خلافت میں وہ کام کئے جن کی نظیر چیٹم فلک نے نیس دیکھی اور جس دن و نیا سے رخصت
ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہوگیا۔

آ بالیک دوزا ہے معمول کے مطابق بہت سویر ہے نماز کیلئے تشریف لے سے اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کواپ درہ ہے جگاتے ہے اس کے بعد نماز شروع فرماتے ہے اس کے بعد نماز شروع فرماتے ہے اور نماز میں بڑی بری سور تی پڑھے سے اس دوز بھی آپ نے ایسا ہی کیا صرف تجمیر تحریر سے بنے بالی دوز بھی آپ نے ایسا ہی کیا صرف تجمیر تحریر سے بنے بالے بالی کیا صرف تجمیر تحریر سے بنے بالی دور تی کا فرا ابولو کو جو حضرت مغیرہ کا نمام تھا وہ ایک زہر آلود خبر سے بنے بالے کہ ایک جہرات مور سے تھا اس نے آپ کے شکم مرارک میں تین زخم کا ری اس نم خبر کا کہ کا ری اس نم خبر کے لگائے آپ بے ہوتی ہو کہ گرا ور حضرت عبدار حمن بن توف رضی اللہ عند نے آپ کے لگائے آپ بے ہوتی ہو کہ گرا سام بھیرا۔

www.ahlehaq.org

49 تتبدائے اسلام ابولؤلؤ نے جا ہا کہ سی طرح مسجدے یا ہرنگل کر بھاگ جائے مگر نمازیوں کی صفیں مثل د بوار کے حاکم تھیں ان سے نکل جانا آسان نہ تھا'لہذااس نے اور صحابہ کو بھی زخمی کرنا شروع كرديا٬ تيره صحالي زخمي مويئے جن ميں سات جانبر نه جو سكے اسنے ميں نما زختم ہوگئي اور ايولؤلؤ كِرُليا كَيا 'جب اس نے ويكھا كەميں كرفار ہوكيا توائ خنجرے اس نے اپ آپ كو ہلاك کرلیا۔ا تناعظیم الشان واقعہ ہوا مگر کسی مسلمان نے نماز نہیں تو ژی نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کولوگ اٹھا کران کے مکان پر لے گئے تھوڑی در کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اس حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عندنے کہا'ابولؤلؤ مجوی کافر ۔ بیان کرآپ نے تنجیبرایسی بلندآ واز ہے کہی کہ باہر تک آواز آ گئی اور فر ما یا کہ اللہ کاشکر ہے کہ ایک کا فر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ہوئی۔ آپ كا قاتل ابولؤلؤ جوكه چكى بنا تا تفا أيك مرتبه حضرت فاردق أعظم رضى الله عنه كى خدمت میں بیشکایت لے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے جھے پر محصول زیادہ با ہمھاہے۔آپ نے اس کی بات س کر فر مایا کہ میحصول کام کے لحاظ سے زائد ہیں ہے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ ایک چی ہمارے لئے بھی بناوے اس نے کہا بہت اچھا اتب کیلئے الیم عمرہ چکی بنادول گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا دیکھویہ ملام جھے تل کی دیما ہے کی ۔ نے كہااميرالمونين آپ تھم ديں تواہمي اس كوكر فآركرليا جائے آپ نے فرمايا كيا جرم سے پہلے سزا وی جائے اسی وفت ابولؤلؤ نے ایک مختجر بنایا اوراس کوز ہر میں بجھانا شروع کیا اوراس فکر میں رہا۔ حصرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس حادثہ کی خبر نے تمام مدینہ میں کہرام بریا کر دیا جمام مہاجرین وانصارا کے گھیرے ہوئے بیٹھے تھے اور کہدرہے تھے کہ کاش ہماری عمریں آپ کو دیدی جائیں اور آپ ابھی اسلام کی خدمت کیلئے قائم رہیں۔ووا دعلاج کی بھی کوشش کی گئی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی جب سی بہ کرام رضی امتد تنہم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ

ہے کہا کہامیرالموشین!اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے کتاب اللہ کی بیروی کی www.ahlehaq.org

کے جانبر ہونے کی اُمیر نہیں ہے اس وقت سب کی عجے ب حالت تھی سب نے جا کرآپ

اورآ تخضرت صلى القدعليه وسلم كي سنت يرتمل كيا ـ

اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب رضی القد عنہ کواپی جگہ پرامام نماز بنادیا اور فرمایا میں سے بعد تین دن کے اندر اندر خلیفہ کا انتخاب کرلین۔پھر اپنے صاحبز ادے حضرت عبدالقد رضی الله عنہا کے پاس جاؤ اور عبدالقد رضی الله عنہا کے پاس جاؤ اور میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو... کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے صاحبین میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو... کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے صاحبین لینی حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الو بکر رضی الله عنہ کیساتھ وفن کیا جاؤں ... اگر اس میں آپ کو پھو تکلیف یا نقصان ہوتو پھر جنت اُبقیع میرے لئے بہتر ہے۔

چنانچ دسمرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ کے اور ام الموثین رضی اللہ عنہا کو پیغام پہنچایا انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی۔ مرمیں ان کواپنے او پرتر جج و بی ہوں جس وقت یہ خوش خبری حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ نے آپ کو پہنچائی تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لئے کہ اللہ کاشکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش بیتی وہ بھی اللہ نے پوری کردی۔ اس کے بعد پھر نزع کی حالت شروع ہوگئی ای حالت میں ایک جوان آپ کے پس آیا کہ جس کی چ در (تہبند) نخوں سے بنچ تھی آپ نے فرمایا کہ اے بیتیج چا در نخوں سے اور نجی کی طاحت بھی کے اور خواہ سے کے اور نہا کہ جس کی چ در (تہبند) نخوں سے بنچ تھی آپ نے فرمایا کہ اے بیتیج چا در نخوں سے دو نے تی کی اطاعت بھی ہے۔

جب آ پ کا جنازہ نماز کیلئے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمارہ سے کہ جھے پہلے ہے۔ بہی خیال تھا کہ آپ دونوں (لیمنی حضرت ابو بھراور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلی میں میں اپنے ذکر کے ساتھ ہوگا کیونکہ میں سنا کرتا تھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ میں خدا ہے دعا مانگا کرتا تھایا اللہ جسیانا مدا عمال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے میر انا مدا عمال بھی ایسا ہی ہو۔ کرتا تھایا اللہ جبیر وزچہارم شغبہ کو زخی ہوئے تھے اور یا نبچویں دن کیم محرم کو بروزیک شنبہ تریسے سال کی عمر میں شہادت کے اعلیٰ مق م پر فائز ہوئے ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نہ تھے سال کی عمر میں شہادت کے اعلیٰ مق م پر فائز ہوئے ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے

نماز جنازه پژهائی اورخاص روضه نبوی صلی الله علیه وسلم میں حضرت ابو بکرصد بیق رضی الله

عنہ کے بہلومیں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ (خلفائے راشدین)

# حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه

# امارت جج کیلئے حضرت عبداللّٰہ بن عباس کی نامزدگی

حضرت عثمان کامیم معمول تھا کہ جب سے خلیفہ ہوئے تھے بحیثیت امیر المونیمن کے ہر سال جج کوتشریف نے جاتے اس موقع پرتمام عمال کوبھی بلاتے ہرایک ہے اس کے صوبہ کے حالات دریافت کر کے عوام ہے ان کے دکھ دردمعلوم کرتے اور اس طرح مملکت اسلامیہ کے تمام احوال وظروف ہے باخبر رہتے تھے۔ حضرت عثمان کی فرض شناس کا میرعالم تھا کہ اس مرتبہ جج کوبیس جاسکتے تھے تو عبداللہ بن عبس کو بل کر ان سے فر مایا اس مرتبہ تم میری طرف ہے جاؤں۔

انہوں نے جواب دیا ان ہاغیوں ہے جہاد کرنامیر ئز دیک بچ کرنے ہے زیادہ بسندیدہ اورمحبوب ہے۔لیکن حضرت عثمان نے اصرار کیا اور تشم دی تو آخر راضی ہوئے اور ج کو گئے۔

## اميرالمونين كامفسدين سےخطاب

باغیوں نے حضرت عثان کو گھر میں مقید کر دیا تو ایک دم اتمام جمت کے خیال سے آ یہ نے بالائے بام سے باغیوں کوخطاب کیااور فر مایا

'' میں تم اوگوں کوشم دے کر بوچھتا ہوں سی کہو کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارش دیر بیئر رومہ فرید کراس کا پانی تمام مسلمانوں کے لئے وقف نہیں کر دیا تھا؟ وسی ا

سب نے کہاہاں

پھر فر مایا مسجد نبوی تنگ تھی اس میں سب نمازی نبیس ساسکتے تھے تو کیا میں نے اس کی ملحقہ زمین خرید کراس کی توسیع نبیس کی؟

سب تے کہاہاں!

www.ahlehaq.org

بھر فر ما یا جب جبیش اسر ہ کے ہے رسول ایند سیدوستم نے امداد کی انہیل کی تو کیا اس وقت میں نے بعیش حسر ہ کی تعمل تا رک کا بندوست نبیس کیا تھا اور کیا اس پرمسر ورفر ما سر حضور نے جھے کو جنت می بیٹارت نبیس وی تھی ؟

سب ایک آواز جوکر بولے ہاں!

حضرت عثمان رمنتي القدعند في تنين مرتبه فرمايا الساللة تو كواه ره

الیاروایت کے مطابق آپ نے بیاتھی فر مایا کیا تم نہیں ہوئے کہ ایک مرتبہ جب حرا پہاڑ پر رسول اللہ صلی المتدعفیہ وسم الیو بجرا ور میں ہم تینوں کھڑیے تصاور پہاڑ لرزئے گاتھ ہ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسم نے فر مایا تھ اسے حرا پھیر اس وقت تیری پیٹٹ پرایک نی ہے ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔

حضرت عنى ن رضى الند عند في زهره يركر بع فيها أو وبن و كيارسول المندف في بيل فر ما يا تقا... سب في بيك آواز كها بال بينك -

گے۔ کاشانہ خلافت میں جو جان نثار کثیر موجود تھے ان کی بار بار کی درخواست کے باوجود ہتھیارا تھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ باغیوں کو اس طرف ہے تو اطمینان تھا ہی ، وہری طرف حج ختم ہونے والا تھا اوراہل مدینداور دوسرےاصحاب کی آ مدمتو قع تھی اس بنا ء پر باغیو ں نے جاہا کہ وہ محاصرہ کوشد بدے شدید ترکر کے امیر الموتین پر زیارہ سے زیادہ وباؤ ڈائیں اور اس طرح آپ ہے خرافت ہے دست برداری کا اعلان جلد ہے جلد کرا دیں۔ چنانچداب محاصرہ اتناشد بد ہوگیا کہ مکان کے اندر ہے کوئی شخص باہراور باہر کا کوئی آ دمی اندر نہیں جاسکتا تھا'یہاں تک کہ کاشانہ خلافت میں یانی بھی بند کردیا گیا۔ام المؤنین ام حبیبہ کوعلم ہوا تو حضرت عثان کی مدد کے لئے روانہ ہوئیں۔لیکن باغیول نے تبین جانے دیا۔ ام المومنين كساتھ بري ستاخي ہے جيش آئ اور آپ كي سوار ل كے نير كور خي كر كركرا ديا۔ چند آ دمی جوموقع پرموجود عظے انہول نے آپ کو وہاں سے نکالا۔ مدین میں عجیب خوف ا ہراس اور دہشت کاعالم تھا جبیہا کہ عام طور پراس فتم کے نساد کے موقع پر ہوتا ہے بہت ہے مرنج دمرنجال فتم کے اصحاب خاندنشین ہو گئے اور پکھ مدینہ چھوڑ کر ادھرا بھر اپنی جا گیرو جائيدا دول ميں چلے كئے۔ بالكل آخرى مرتبه حضرت على حضرت عثمان كى طلب ير كاش ف خلافت میں جانے لگے تو یاغیول نے راستہ روک لیا اور نہیں جانے دیا۔ آپ نے اپنا عمامہ ا تارکر قاصد کود بااور قرمایا جو حالت تم دیکیر ہے ہوا میر المومنین سے جا کربیان کر دینا۔

# مقابلہ کے لئے جاں نثاروں کی اجازت طلی

ای اثناء میں خبر پنجی کہ عراق کی کمک مدینہ کے قریب اور شام کی کم وادی انقری کے مزد کیے پنج گئی ہے۔ اس وقت این سعد کے بیان کے مطابق می صرہ کرنے والول کی تعداد نوسو کے لگ بھگ بھی جن میں ہے جھ سوم صری ہے دوسو کو فہ اور سوبھرہ کے لوگ تھے۔ مصریوں کے قائد عبد الرحمن بن عدیس کنا ہیں بشر الکندی اور عمرو بن الحمق الخز ائل ہے کہ فیوں کا سروار اشتر بختی تھ اور بھری گروہ علیم بن جبلة العبدی کی زیر امارت تھا۔ کا ثانہ خلافت میں جو حضرات مجتمع ہے ان کی تعداد سات سوتھی۔ اب عراق اور ش م کی امدادول کے مدینہ کے قریب بنج جانے کی خبر اڑئی تو دونوں طرف بخت بیجان اور جوش کی کیفیت بیدا

ہوئی۔ زیدبن ٹابت حضرت عثمان کے پس آئے اور بولے انصار دروازہ پر حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ انصار بننے کے لئے حاضر ہیں حضرت عثمان نے فرمایا اگر مقصد جنگ کرنا ہوتو ہیں اور زت نہیں دول گا۔ ایک روایت میں اف ظیہ ہیں۔ میراسب مقصد جنگ کرنا ہوتو ہیں اور مددگار وہ شخص ہوگا جو اپنا ہاتھ اور ہتھیار روکے رہے۔ ابو ہریرہ آئے انہوں نے کہا۔ حضرت! جنگ کی اجازت ہے ؟ امیر الموشین نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہم اس کو پیمر الموشین نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہم اس کو پیمر الموشین نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہم اس کو پیمر الموشین نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہم اس کو پیمر الموشین نے جواب دیا نہیں'' آپ نے پیمر فرمایا اگر ہم نے ایک آ دی بھی قبل کیا تو گویا سب کو بی قبل کر دیا۔ اس سلسے میں عبداللہ بن فرمایا اگر ہم نے ایک آ دی بھی قبل کیا تو گویا سب کو بی قبل کر دیا۔ اس سلسے میں عبداللہ بن فرمایا اگر ہم نے اور ذور ڈال کر حضرت عثمان نے کہا۔ آپ باغیوں سے جنگ جیجے۔ خدا کی قسم المتد نے آپ کے لئے ان اوگوں سے جنگ کرنا طال کر دیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان نے ان کوئٹی وہی جواب دیا اور جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

## حضرت مغيره بن شعبه رضي التُدعنه كامشوره

حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی آئے اور ہوئی است کے امام اور ضیفہ برخی میں۔ جوصور تحال اس وقت ور پیش ہے اس کے پیش نظر صرف بین صور تیں ہیں۔ ان میں ہے کوئی ایک اختیار فرما ہے ۔ ایک ہے کہ آپ نے پاس حافت کائی ہے۔ اس کوے کر نیس ہے کوئی ایک اختیار فرما ہے ۔ آپ جی آپ ہے کہ آپ کو وسری صورت یہ ہے کہ کاشانہ خطا اور دشمنوں کا مقابلہ سیجئے ۔ آپ حق پر بیل اور وہ باطل پڑ ، وسری صورت یہ ہے کہ کاشانہ درواز ہ بر باغیوں کا بچوم ہے اس کو چھوڑ کر ہم عقب میں ایک ورواز ہ بنائے درواز ہ بنائے درواز ہ بنائے درواز ہ بنائے کہ کر سواری پر بیٹھ کر مکہ مکر مہ چلیے وہ اس جرم میں اوگ جنگ نہ کریں دسیتے ہیں آپ اس سے نکل کر سواری پر بیٹھ کر مکہ مکر مہ چلیے وہ اس جرم میں اوگ جنگ نہ کریں گر سے تیس کی صورت یہ ہے کہ عقب وروازہ سے نکل کر شام چیئے ۔ وہاں معاہ ہے موجود بیل اور شرم کے وگ و فر دار بھی ہیں ۔ لیکن حضرت عثمان ان متنوں صورتوں میں ہے سی پر راضی بہل خلیفہ بننا گوار انہیں کر سک جس کے ہاتھوں امت میں خوں ریزی کا آئ ز ہوا ہو میں مکہ بہل خلیفہ بننا گوار انہیں کر سک جس کے ہاتھوں امت میں خوں ریزی کا آئ ز ہوا ہو میں ملکہ بھی نہیں جو ک اور گور کوئی ہے کہ قریش کوئی ہے کہ قریش کوئی ہے کہ قریش کوئی ہے کہ قریش کا ایک شخص مکہ کی حرمت اٹھائے گا میں وہ شخص بنا کا ایک شخص ملی وہ کے گور کی وہ کی میں وہ گوگ میں وہ شخص بنا کو اللہ کی عرمت اٹھائے گا میں وہ شخص بنا کا ایک شخص ملی وہ میں وہ گور کی میں وہ گوگ کی میں وہ گونی بنا

برداشت نبیں کرسکتا۔ رہاش م جانا! تو دہاں کےلوگ ضرور وفادار ہیں اور معاویہ بھی وہاں ہیں لیکن جواررسول اور دارالجر ت سے جدانی اور دوری س طرح منظور کرسکتا ہوں۔

## شهادت کی تیاری

اب جتنا وقت گزرتا جاتا تھا آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی متعدد پیش گوسیوں کے باعث حضرت عثمان کواپی شہادت کا لیقین ہوتا جاتا تھ اور آپ نے اس کی تیار کی شرو گر کر دی تھی جنانچہ جس دن واقعہ شہادت پیش آیا ہے وہ جمعہ کا دان تھا اس روز آپ نے روزہ رکھ تھی جنانچہ جس دن واقعہ شہادت پیش آیا ہے افاقہ ہوا تو فرمایا کہ بیش نے نیم خوابی کے تھی اس سے افاقہ ہوا تو فرمایا کہ بیش نے نیم خوابی کے مانی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بھر وعمر کود یکھا ہے۔فرماتے ہیں کہ عثمان کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بھر وعمر کود یکھا ہے۔فرماتے ہیں کہ عثمان کی ان کا روزہ تم ہمارے سے تھا انظار کرنا 'روزہ کے علاوہ آپ نے ہیں خارم آزاد کے اورایک یا نیما میں جوآپ نے ہیں خارم آزاد کے اورایک

#### شهادت

بھی زیدہ تخت معامد کرنے والا ہوں۔ اس نے بیکہ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا تخر امیر الموسنین کی بیش نی میں پوست کردی۔ بیٹی انی سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا جس سے رئیش مبارک تر بتر ہوگئے۔ امیر المونین کی زبان سے بساختہ لکلا۔ ہم اللہ تو کلت علی اللہ اور آ بیا کیں کروث ہوگئے۔ قرآن مجید آ پ کے سامنے کھل تھا اور سورہ بقرک تلاوت کررہ بتھ۔ پیٹائی سے آگل کرخون داڑھی پر آیا اور شیخے لگا تو قرآن مجید پر بھی بہنے لگا۔ یہاں تک کہ آیت فسیکھیکھیم اللہ و ھو السمیع العلیم۔ پر بھی کرخون رک گیا اور قرآن بند ہوگیا۔ ای فسیکھیکھیم اللہ و ھو السمیع العلیم۔ پر بھی کرخون رک گیا اور قرآن بند ہوگیا۔ ای توراکے پہلوکے بلگر پڑے۔ اب سودان بن جمران نے تلوار کا وارکیا اور ہم و میاوصد ق وصفا کے توراکے پہلوکے بلگر پڑے۔ اب سودان بن جمران نے تیرہ و تارہ وگیا اور ہم و حیاوصد ق وصفا کے چشتان میں خاک اور نے گئی۔ این مدوان الیہ راجنون۔ آ پ کی بیوی حضرت نا کلہ نے پر فتو حقش عضری سے پر واز کر بی انا مقد وانا الیہ راجنون۔ آ پ کی بیوی حضرت نا کلہ نے پر فتو حقش عضری سے پر واز کر بی الموسود کی ایک ہوئی پر ایا تو انگیا س اڈ کئیں۔ اس کے بعد گھر بیں بی رت میں کر می کر وی جسک کرسودان بن جمران کی تعوار کا وار بھیلی پر لیا تو انگیا س اڈ کئیں۔ اس کے بعد گھر بیں بی رت میں کر دی۔ آئی اسے لیکر چل دیا۔

تجهير وتكفين

بی نظیم حادثہ عمر و مغرب کے درمیان جعد کے دن ۱۱۸ کی المجبہ ۲۵ ہے گا۔ القالم المخبہ ۲۵ ہے میں خوف و ہراس کا ایسا عالم پیدا کر دیا تھا کہ ویا شہر پران کا قبضہ تھا۔ لوگ گھر ول بیس ہند ہتے۔ کی کو ہا ہر نکلنے کا حوصد نہ تھا۔ شہر دنت کے بعد بھی ان کا بخیرہ ل سے نکا نہیں تھا اس لئے اب سوال رہ تھا کہ تدفین کا انتظام کیے اور بہاں کیا جائے الندا کبر کیا وقت تھا کہ وہ امام عالی مقام جس کی حکومت واقتد ار کا سکہ کل تک مراکش سے کا بل تک چیت تھا کہ وہ امام عالی مقام جس کی حکومت واقتد ار کا سکہ کل تک مراکش سے کا بل تک چیت تھا کہ وہ امام عالی مقام جس کی حکومت واقتد ار کا سکہ کل تک مراکش سے کا بل تک چیت مشکل مرصد بنا ہوا تھا ہو تھا ہو اور بعض روایت کے مطابق وہ دن اور بعض کے نز دیک تی مرائش ہے گور و کفن پڑی مربی سے موان کی خیل ہی گئی این سعد نے نیور بن میرم ال سمی جوخود نماز جن زہ تی شریب سے مان کی زبانی روایت نقل کی ہے کہ امیر معا ہیں۔ ور یافت کرنے پر انہوں نے شریب سے مان کی زبانی روایت نقل کی ہے کہ امیر معا ہیں۔ ور یافت کرنے پر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان کی تدفین لیدہ اسبت یعنی ہفتہ کی شب میں ہوئی ہے۔ اگر میں بیان کیا کہ حضرت عثمان کی تدفین لیدہ اسبت یعنی ہفتہ کی شب میں ہوئی ہے۔ اگر میں بیان کیا کہ حضرت عثمان کی تدفین لیدہ اسبت یعنی ہفتہ کی شب میں ہوئی ہے۔ اگر میں

روایت سی ہوئی تھی اور یقینا سی ہے ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد شہادت ہوئی تھی اور اس کے بعد شب میں ہی مذفین عمل میں آئی اور یہی قرین قیاس بھی ہے۔

لیکن یاغی چونکہ اب بھی کا شانہ خلافت کے صدر درواز ہ پرموجود تھے اور اندیشہ تھا کہ مزاحمت کریں گے اس لئے مذفین کی کارروائی (شہادت کی طہارت کے بعد شسل اور کفن کی تو اب ضرورت ہی نہیں تھی ) بڑی خاموثی اور داز داری کے ساتھ عمل میں آئی چنا نچہ جب حضرت نا کلہ گریبان جاک اور در بیدہ دہن وہاڑیں مارتی اور چینی چلاتی ایک چراغ ہاتھ میں لئے عثان ذی النورین کے کمرہ سے باہر آئیس تو جبیر بن مطعم نے ان سے کہا کہ چراغ بجھا دیجو ختان فی دروازہ پرموجود جیں تو انہوں نے چراغ گل کردیا 'اب حضرت عثان کا جنازہ و ہی مراجمت اور عجلت میں روانہ ہوا کہ امام شہید کا سروروازہ سے گراگی۔

اس گھرا ہمٹ اور عجلت میں روانہ ہوا کہ امام شہید کا سروروازہ سے گراگی۔

ایک روایت کے مطابق اس وقت جناز ہ کے ساتھ ستر ہ آ دی ہتے جن میں حضرت عثان کی دو ہو یاں حضرت نا کلہ اور حضرت ام البنین بنت عیبینہ بھی شامل تھیں ابن سعد نے اس روایت کوفن کیا ہے کیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات سے ہے کہ جناز ہ کے ساتھ صرف چار آ دمی ہتے جن کے نام ہے ہیں۔ جبیر بن مطعم حکیم بن حزام البحجم بن حذیفہ اور نیار بن مکرم الاسلمی میں حضرات جنازہ بقیع کی طرف لائے جبیر بن مطعم نے نماز پڑھائی اوراس کے بعد بقیع کے پہلو میں حش کو کب نام کا ایک نخستان تھا جو خود حضرت عثمان کی ملکیت تھا اس میں جامہ شہادت کے مساتھ جسد اطہر کو سپر دخاک کر دیا گیا امیر معاویہ جب مدینہ آئے تو بقیع اور حش کو کب کے درمیان جود بوار حاکم تھی آ ہے تو بقیع کا ایک جز و بنادیا۔

## ايك سوال

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاشانہ ضافت میں سات سوافر اوموجود ہے۔ تو پھراس کی وجہ کیا ہے کہ جنازہ میں صرف چاری زیادہ سے زیادہ ستر ہ اشخاص تھے۔ اس سوال کا جواب خالفین حضرت عثمان طبری کی ایک روایت کی روشنی میں جو ہمارے نزد یک ہر گرضیح نہیں ہے یہ دیس کے کہ جب کاشانہ خلافت کے صدر دروازے کے سامنے باغیوں اور جان نثاران خلافت میں نبرد آزما ہوئی تھی (جس کا ہم ذکر کر بیکے ہیں) تو موخر الذکر گروہ کے شاران خلافت میں نبرد آزما ہوئی تھی (جس کا ہم ذکر کر بیکے ہیں) تو موخر الذکر گروہ کے

حضرات شکست ھا کر بھا گے اور جس کو جوراستہ ملہ اس طرف نکل کیا اس بنا پر اب کا شانہ خلافت میں صرف اہل خانداور چندلوگ اور رہ گئے تھے۔

جواب بھارا جواب سے کہ سے حضرات شکست خور وہ ہو کرفرار نہیں ہوئے تنے بدکہ حضرت عثمان نم زمیں مشغول تھے کہ اس عالم میں ہوغیوں نے کاشانہ خلافت کے دروازہ کو آگر رائدر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جان شاروں نے دروازہ کھول کر مقاومت کی اور حرب وضرب کی نوبت آئی ۔ لیکن جوں ہی حضرت عثمان نمازے نے فارغ ہوئے آپ نے جان شاروں کولڑ نے سے منع کیا اور ان کوشلم دیا کہا ہے اپنے گھر ول کو چے جا کمیں ۔ نیز ہے کہ جوادر حضرات دروازہ پر ہیں ان سے بھی کہیں کہا ہے گھر ول کولوث جا کمیں ۔ نیز ہے کہ جوادر حضرات دروازہ پر ہیں ان سے بھی کہیں کہا ہے گھر ول کولوث جا کمیں ۔

علاوه ازیں ریانہ بھولنا حیاہے کہ فساد کا فلسفہ اور اس کی نفسیات عجیب وغریب ہیں۔ایک ی م مشاہدہ ہے کہ فساد ہریا کرنے والے لوگ ہمیشدا قلیت میں ہوتے ہیں لیکن جب کہیں بیف د پیدا کرتے ہیں تو حکومت کی مشینری کونا کام بناویتے ہیں۔ پولیس عاجز ہو جاتی ہے دکا نیس اور بازار بندُ لوگوں کی آمد و رفت موقوف اور اہل خانہ گھروں میں تھس کر بیٹھ جائے ہیں۔ کافی نقصانات کے بعد جب حکومت کی طلب پرفوج آتی ہے تو وہ امن اور قانون کو بحال کرتی ہے۔ بعینہ یمی صورتحال اس وقت پیش آئی۔ باغیوں نے کا شانہ خلافت پراچا تک جو حملہ کیا اس سے مدینہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔لوگ دہشت کے مارے گھروں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے اور جب امیر المونین نے تکواراٹھانے کی سخت ممانعت کردی تھی تواس کے سوا کوئی جارہ بھی نہیں تھا۔ای ہڑ بونگ اور ہنگامہ دارو کیرمیں امیر المونین دن کاحصٹ پٹاوفت تھا کہ شہید ہو كئے ۔ جولوگ خاند شين تضان كوفوري طور براس حادثه فاجعه كاعلم نه ہوسكا۔اورغالبَّان كوخيال بھى ندہ وگا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ادھر کاشانہ خلافت میں جو حضرات جمع تھےان کواب جلدی اس بات کی تھی کہ خلیفہ شہید کی تدفین کا انتظام کریں اس وقت مناسب اور قرین مصلحت میں سمجھا گیا کہ رات کی تاریکی میں جنازہ خاموثی اور راز داری ہے جائے اس کے ساتھ آ دم بھی تکم ہوں اور بجائے بقیع کے اس ہے متصل خود حضرت عثمان کی ذاتی جائیدا دہیں تدفین عمل میں لائی جائے۔ پس یہی وجہ ہے کہ جنازہ میں صرف جارآ ومی تھے۔ شہادت کے وقت حضرت عثان کی عمر۸۴ سمال تھی اور مدت خلافت بارہ دن کم بارہ برس۔ (از کتاب عثان ذوالنورین )

# حضرت على رضى اللدعنه

حضرت علی غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ کارمضان اھیں بدر کے معرکہ میں بیش بیش رہے انفرادی جنگ اپنے حریف کوٹل کر کے حضرت عبیدہ کے حریف کوبھی تل کردیا تھا۔اس کے بعد عام جنگ میں بھی خوب بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑتے رہے اور دوسرے صحابہ کے ساتھ شجاعت کے جو ہردکھائے۔

"اھ بیں غزوہ اُصد پیش آیا اس میں بھی داد شجاعت دیتے ہوئے بڑے بڑے کا فروں کو تہ تیج کیا۔ مشرکیین آنخضرت میک چنچنے کے لئے پوراز ورانگار ہے تھے مگر حضرت علیؓ نے ان کی تمام آرز ووُل کو خاک میں ملادیا۔

۵ ما میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنوسعد کی سرکو بی کے لئے ایک سوکی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔حضرت علیؓ نے حملہ کر کے ان کومنتشر کر دیا اور مال غنیمت کے ساتھ والیس لوٹے ۔اسی سمال غزوہ کندتی میں مشہور شہسوار عمر وابن عبدود کوئل کیا۔
مسلح حدید بیدیا مصلح حدید بیدیا معاہدہ کی عبارت حضرت علیؓ نے کھی۔

ے حافز دو تخیبر پیش آیا۔اس میں حضرت علیٰ کو بیاعز از حاصل ہوا کہ خیبر کے سب ہے مضبوط قلعہ کے سروار مرحب تا می میہودی سور ما کو پہلے انفرادی جنگ میں قتل کر دیا' بعد از ان قلعہ کا تختی ہے محاصر ہ کرلیا اور کچھ دنوں کے محاصرے کے بعد بیقلعہ فتح کرلیا۔

غزوہ جوک و میں رسول پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس مدینے میں اپ نائب کی حیثیت سے جھوڑا۔ منافقول نے طنز کیا کہ تم اچھے سیائی نہیں ہواس کے تمہیں عورتوں اور بچوں میں جھوڑا گیا ہے۔ حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا'' کیا تمہیں پسند نہیں کہ میر سے نزد یک تبہاراو، موٹن کے ہاں تھا؟ بجزاس کے کہ میر بے بعد کوئی دوسرانی نہیں ہوگا۔' (اینحاری)

آخرى مج مين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كساتحورب-

ارمضان ١٠٠ ه كوعبدالرحمن بن تجم خارجي كے حملہ سے شہادت باكى \_ (غزوات النبي )

www.ahlehaq.org

# حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم

# سيدالشهد اءسيدناحمز ورضي التدعنه

لے چل مخدھار میں لے چل ساحل ساحل کیا چانا میں خوکر ہوں طوفانوں کا' سو انجام سے کیا ڈرنا آپ رہنتے میں رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے چیا' خالہ زاد بھائی اور رضا می بھائی تھے بڑے شمشیرزن تیرانداز غیوراور جسور تھے۔شکار کے بڑے شوقین تھے۔انہی مردانہ مشاغل میں مكن رہتے تنے۔ كئ سال تك وعوت اسلام كى طرف كان ندوهرا۔ غالبُ بعثت كے جھے سال اسلام قبول کیااس وقت تک رسول التصلی الله علیه وسلم این صحابه کے ساتھ دارار قم میں رہے تھے۔ اجرت مدیند کے بعدرمضان اصیں بدر کامعرکہ پیش آیا اس میں حضرت تمزہ رضی الله عنہ کی مردانگی اورشمشیرزنی کے جو ہرخوب خوب کھلے۔صفیس آ منےسامنے ہوئیں تو مشرکین مکہ میں سے عتبۂ شیبہ دو بھائی اور عتبہ کا بیٹا ولیدنکل کرآ گے آئے اور بردی آن بان ہے گردنیں اکڑا کر ہل من مباد ز کا چیننج دیا۔ادھرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ عوف رضی اللہ عنداورمعو ذتین رضی التدعنهم انصاری نکلے ۔گرقریشی فراعنہ نے کڑک کر کہا محمد! پیکھیتی باڑی كرنے والے بهاراكيا مقابله كريں مے بهارے قريش بھائي بهارے مقابلے ميں نكالو۔ چنانج حضورصلی امتدعلیہ وسلم نے اپنے جی حضرت حمز ؓ اور دو چیا زاد بھ ئیوں حضرت علیؓ اور حضرت عبیدہ بن حارث کوآ کے بڑھنے کا حکم دیا۔ بیتینوں ہاخمی جنگل کے شیروں کی ما نند بڑھے اور چند بی کمحات میں نتیوں فرعونوں کی لاشیں خاک وخون میں تڑپ رہی تھیں۔اب دونوں طرف ہے تبرد آ زما بل پڑے۔اللہ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حزق جس طرف رخ کرتے صفوں کو چیرتے ہوئے آ گے نکل جاتے تھوڑی دیر میں مشرکیوں ستر لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ۔ان کے ستر آ دمی گرفتار ہوئے مشرکیوں کی زبان پر بیہ جملہ تھا کہ آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان عبدالمطلب کے بیٹے حمز ہے نے پہنچایا ہے۔

سور شرک میں مگر کیوں مکہ دلوں میں انتقام کی آگ لئے ہوئے مدینہ پر چڑھ آئے طعمہ تامی ایک مشرک نے اپنے غلام وحثی ہے کہدر کھا تھا اگرتم حز الوقل کر دوتو تم آزاد۔ وحثی موقعہ کی تاک میں تھا جب جنگ کا رخ پلٹا تو اتفاق کی بات کہ حضرت تمز الوارکاری ہوا اور کئی گرے تو زرہ پیٹ ہے جٹ گئی۔ وحش نے نیزہ مجینک کر مارا۔ اس کا وارکاری ہوا اور انجام کارآ پیشہید ہوگئے۔ وہمن نے آپٹا مثلہ کیا' ناک کان کاٹ لئے ۔ ھندہ زوجہ ابی سفیان نے آپٹا کا مثلہ کیا' ناک کان کاٹ لئے ۔ ھندہ زوجہ ابی سفیان نے آپٹا کا کیورکالا اور چبا کر بھینک دیا۔ جنگ کا غبار چھٹا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آپٹا کی لاش دیکھی تو آپ صلی الله علیہ وسلم پر بڑی رفت طاری ہوئی گریہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کے ساتھ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا حراسید الشہد اور حمزہ شہیدوں کے سروار ہیں ) یہ بات سیا وت حقیق ہے یا ضافی ؟ یہاں مزہ سید الشہد اور حمزہ شہیدوں کے سروار ہیں ) یہ بات سیا وت حقیق ہے یا ضافی ؟ یہاں اس بحث کا موقعہ نہیں ۔ امام ابن عبدالبر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش دفر مایا۔

دخلت البارحة الجنة فاذا فيها جعفر يطير مع الملائكة و اذا حمزة مع اصحابه (استيعاب ١٨) كل رات مين جنت مين واخل بواتو جعفر اس مين فرشتول عيم اتحد برواز كررب تقاور مخزة اپ ساتهيول كي ساته موجود تقد (كاروان جنت) من الخضرت سلى الله عليه وسم غزوه تخضرت سلى الله عليه وسم غزوه المحضرت سلى الله عليه وسم غزوه المدك شهيدول كي ياس آكر كور به بوعة و آب فروية المين ان سب كا واه بول جوز خم المدك شهيدول كي ياس آكر كور به والتدت لى قي مت كون اس زقم كودوباره اس حالت التدت كي ون اس زقم كودوباره اس حالت على بيدا فر ما يكاكراس كارنگ خون كريگ كاس بوگاوراس كي خوشبوه شك جيسي بوگ دوراده اس حالت مين بيدا فر ما يكاكراس كارنگ خون كريگ كاس بوگاوراس كي خوشبوه شك جيسي بوگ دوراده اس حالت مين بيدا فر ما يكراك كاراس كارنگ خون كريگ كاس بوگاوراس كي خوشبوه شك جيسي بوگ دوراده اس ما

ال روایت میں زخم کے لئے جرح کا غظ استعال کیا گیا ہے اور ایک دوسری روایت جوائی مضمون کی ہے اس میں زخم کے لئے جرح کے بجائے کلم کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ وہ شہیدان وفایہ طائر ان خوشنوا حضرت ابن عبائ ہے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''تمہارے جو بھائی غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روسی ہزرنگ کے پہل پرندوں کے جسموں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی نہروں میں آ کراڑتے ہیں' جنگ کے پہل کھاتے ہیں اور سونے کی ان قندیلیوں پر بسیرا کرتے ہیں جو عرش کے سرائٹی ہوئی ہیں۔ حب وہ شہیدا ہے بہتر بن مشروبات اور بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔ جب وہ شہیدا ہے بہتر بن مشروبات اور بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ''کاش ہمارے بھائی! (لیعنی دنیا والے) جانتے کہتی تعالیٰ نے ہم پر کسے کسے انعام فرمائے ہیں تا کہوہ جہاوے بی شرح اکیس اور جنگ سے نہ بھیں''۔

ال پر حق تعالی ان سے فرمائے میں کہ 'تمہاری طرف سے بدبات ان تک میں پہنچادوں گا'۔ چنانچہ حق تعالی نے اپنے رسول پر بیآیت نازل فرمائی۔

و الانحسبن الذي قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيآء عند ربهم يوزقون (٤٠ آل عمران ١٩٩٤) اورائ مخاطب جولوگ الله کی راه شن قتل کے گئے بیں ان کومرد ٩ مت خيال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ بیں اپ پروردگار کے مقرب بیں ان کورزق بھی ماتا ہے۔

شهيدا حدابوجابر سے كلام خداوندى

غرض غرزوہ احدیثی قبل ہونے والے صحابہ میں حضرت ابوجا بررضی القدعتہ بھی ہیں۔
اس موقعہ پررسول القد علیہ وسلم نے ان کے بیٹے جابر سے فرمایا۔
''اے جابر کیا میں تہہیں ایک بات نہ بتلہ دوں؟ کہ القد تعالیٰ جب بھی کسی سے کی میں ہے کسی شہید ہے ) کلام فرما تا ہے تو تجاب اور پردوں میں سے کلام فرما تا ہے مگر اس ذات حق نے تہہارے باپ سے دو برو کلام کمیا اور فرمایا۔ جھ سے کچھ سوال کرمیں بھی عطا کروں گا۔
انہوں نے عرض کیا میں تجھ سے بیسوال کرتا ہوں کہ میں پھر و نیا میں لوٹا دیا جاؤں تا کہ وہاں بہتے کرمیں ایک بار پھر تیری راہ میں قبل ہوسکوں۔

#### معركها حداور رتبه شهادت

۳ جری میں ابوسفیان بدر کا بدلہ لینے کے لئے حملہ آور ہوا۔ اصد کہ دامن میں جنگ ہوئی کفار کی طرف ہے سہاغ لکلا اور مہازرت طلب کی۔ حضرت حزورض اللہ عنہ نے رجزیہ شعر پڑھے '' کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لڑنے آیا ہے۔'' پھراس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت مزورض اللہ عنہ کی شمشیر ہے نیام نے صفوں کی صفیں المث دیں ایک حبثی غلام و حقی کو پھھر واران قریش نے آزادی کا النج و سے کہ در کھا تھا کہ جزورض اللہ عنہ کو آل کر دیے جاؤگے۔ اس نے تاک میں بیٹھ کہ در کھا تھا کہ جزورض اللہ عنہ کو آل کر دوئے جاؤگے۔ اس نے تاک میں بیٹھ کر آ ب یر نیز ہی چینکا' جو چگر کے یار ہوگیا۔ وشمنوں نے ان کے گزے کڑے کر دے۔

آپ کی شہادت پر قرایش کی عورتوں نے خوشی سے جھوم جھوم کرر جزیہ ترانے گائے۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جوعتبہ کی بیٹی شیبہ کی جھیجی اور ولید کی بہن تھی )اپنے اعزہ کا بدلہ لینے کے لئے جناب تمزہ رضی اللہ عنہ کے بگر کے نکڑے ئے۔ انہیں چہیا اور تھوک دیا۔ ناک اور کان کاٹ لئے اوران کا ہار بنا کر گھے میں ڈال لیا۔

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد شہدائے احد کی بجینر وٹافین کا اہتمام کیا۔
جب شاہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب بچا کی لاش کے قریب آئے اوراس کے ٹکڑ کے بھر سے ہوئے دیکھے تو آئکھوں سے با نقیار آنسواہل پڑے نے فرمایا ''تم پر خدا کی رحمت ہوئتم رشتہ داروں کے جفوق کا بہت خیال رکھتے تھے اور تمام نیک کامول میں سب سے آگے آگے رہے ہوتا تو میں اسی طرح جھوڑ و بنا کہ ورندے اور پرندے ہیں اسی طرح جھوڑ و بنا کہ ورندے اور پرندے ہیں کھا جا میں اور قیامت کے دورتم ان کے بیٹ سے اٹھائے جا وُ نقدا

کی تم جھ پرتمہاراانتقام واجب ہے۔ میں تمہارے کوش ستر کا فرد ب کا مشد کروں گا'۔

بعد میں وتی البی نے اس کی ممانعت کردی اور آپ نے کفارہ یمین ادا کر کے تم آو ژدی۔
حضرت صفیہ رضی القد عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی' حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیق بہن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں اپنے بھی فی کا آخری و بدار کرایا جائے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا '' پھوپھی جان ! لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ آپ اس دردناک حالت میں انہیں دیکھیں گی۔ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گئی۔

انہوں نے کہا:''میرے بینتیج! میں نہ روؤں کی نہ پیٹوں گ'۔ اس کے بعدانہوں نے شہید بھائی کی لاش کے نکڑے بکھرے ہوئے دیکھے لیکن زبان مبارک سے صرف انا ذللہ و انا الیہ راجعون کہہ کرمر جھکالیا۔

حضرت حمزه رضى اللدعندكے قاتل كامعامله

وحشی نے آزادی حاصل کرنے کی خاطر شیر خدا کو دھوکے سے شہید تو کر دیا تھا لیکن پچھ عرصہ بعدا ہے اس واقعہ پر سخت ندامت ہوئی۔ اس کے دل میں یا ربار خیال پیدا ہوتا تھا کہ اسمام قبول کر لے لیکن پھروہ سوچتا کہ اس کی تو بہ قبول نہیں ہو تھتی کیونکہ اس کے ہاتھوں پیفیمر اسلام کو بہت بڑاصد مد پہنی ہے ایک عرصہ تک وہ بہی سوچتار ہا تا آ کہ قرآن مجید کی ہیآ یہ بیان لی:

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم

"اے پیٹیمبراسلام امیرے ان بندول سے جواپی جانوں پرزیادتی ( گناہ) کر چکے بیں کہدوو کدمیری رحمت ہے مایوس ندہوں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ تم م گن ہول کومعاف کردیتا ے اور تھی وہ بڑا بخشنے والا اور نہایہ مہر بان ہے۔

سے آیت کن کروشش کے دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی وہ چیکے سے مدینہ آیا اور حضور مرابی ایند علیہ وسلم نے و کیجھتے ہی مرابی ایند علیہ وسلم نے و کیجھتے ہی فرمایا '' کیا تم وحشی ہو؟' اس نے جواب ویا '' بی ہاں''۔

آب سلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا''تم نے حمز ہ رضی اللہ عنہ گوتل کیا تھ'؟''
اس نے جواب دیا''حضور کو جو پھی معلوم ہے وہ درست ہے''۔
پھررسول اکریم سلی اللہ علیہ دسلم کے سامنے اسلام قبول کرلیا ۔ آ نحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی سے کہا''تمہارا اسلام تو اللہ نے قبول کرلیا لیکن تم میر ہے سامنے نہ آیا کرو۔ جھے حمز ہ رضی اللہ عنہ کا اور وہ وروناک منظر یا و آجا تا ہے جبکہ حمز ہ کی لاش کا مشلہ کیا گیا''۔
حضرت وحشی رضی اللہ عنہ سرتسلیم خم کر کے بارگاہ نبوی سے اٹھے اور پھر عمر بجر حضور صلی اللہ علیہ وسلی کے سامنے نہ آئے۔

حفرت وحشی رضی الله عنه دل میں جب بھی واقعہ احد کو باد کرتے ان کا دل بے چین ہو جاتا۔ان کی ولی خواہش بیتھی کہ آئیں کوئی ایساموقع ہاتھ آئے جس سےان کا داغ دورہوجائے۔ ووای انتظار میں زندگی کی گھڑیاں گڑاررہے متھے کہ بالآخرموقع بھی آئییں نصیب ہوگیا۔

آ مخضور صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد پورا عرب فتنوں کی آ ماجگاہ بن گیا تھا معتقب علاقوں میں جھوٹے مرعیان نبوت نے شورش بیا کررکھی تھی۔ انبیس لوگوں میں سب معتقب علاقوں میں جھوٹے مرعیان نبوت نے شورش بیا کررکھی تھی۔ انبیس لوگوں میں سب خطرناک آ دمی بنوحنیفہ کا سروار مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے حضور صلی الله علیه وسلم کی زندگی ہیں دعوی نبوت کر دیا تھا اور آ مخصور صلی الله علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا۔

خلیفہ اول حضرت ابو بمرصد بیق رضی اللہ عنہ نے اس کے مقابلہ پر جونوج روانہ کی جناب وحثی رضی اللہ عنہ اس فوج میں شامل ہے۔ بردی تھمسان کی جنگ ہوئی۔ بے شار مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ جناب وحشی رضی اللہ عنہ ابنا نیزہ ہاتھ میں لئے مسیلمہ کی مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ جناب وحشی رضی اللہ عنہ ابنا نیزہ ہاتھ میں لئے مسیلمہ کی تاثیر میں وہ ان کی زومیں آیا۔ انہوں نے اس پر نیزہ پھویا جواس کے دل کے ہار ہوگیا۔ مسلیمہ گرا تو انہوں نے جھیٹ کر اس کا گلا کاٹ ویا۔ اس کا قتل ہونا تھ کہ دشمن کے چھوٹ گرا تو انہوں انے جھیٹ کر اس کا گلا کاٹ ویا۔ اس کا قتل ہونا تھ کہ دشمن کے چھوٹ گئے جھوٹ گئا کاٹ ویا۔ اس کا قتل ہونا تھ کہ دشمن

اس واقعہ کے بعدو حتی کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے ایک جاں یا زمی بدکوتل کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا اس کی تلافی میں نے جنگ میں کر دی۔ اس جنگ میں میں نے اللہ کے دشمن کو مارگرایا۔
میں نے اللہ کے یاغی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو مارگرایا۔

### حضرت ابوالدحداح رضي اللدعنه

ان کے نام کا صحیح علم نہیں ہوسکا۔ امام ابن عبدالبڑنے ایک روایت'' ۴ بت' نام کی نقل کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ایک پیٹیم لڑکا ایک کھجور کے درخت کے بارے میں 'ابولہا بیٹ کے خلاف ایک مقدمہ رسول الڈسلی القدعلیہ وسلم کے پاس لا یا ہروئے واقعات مقدمہ ابوالہا بیٹ کے حق میں جاتا تھا چنا نچہ المخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ بچہ آخر بچہ ہی ہوتا ہے وہ روئے لگ کمیا۔ حضور سلی القدعلیہ وسلم نے ابولہا بیٹ نے فرمایا۔ میددرخت تم اس بچے کو دے دووہ نہ مانے ۔ (شاید انہیں اس بات کا رنج ہوگا کہ جھے ناحق فریق بنا کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ہے)

پھر آپ نے ایولبابہ کو تواب آخرت کا لائے دیا۔ فرمایا۔ اگر بدورخت تم اس کو وے دو تو تم ہمیں جنت میں اس کے بدلے ایک بار آور درخت بل جائے گا وہ پھر بھی نہ مانے ابوالد حدائے نے بدبات س کی تو ابنوں نے ابولبابٹ کہا تم میرا باغ لو۔ اس کے بدلے یہ مجمور کا درخت بجھے وے دو ابولبابٹ سودے کے لئے آ مادہ ہو گیا ابوالد حدائے اس طرح تباولہ کر کے بارگاہ بوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور وہ درخت جو آپ سلی اللہ علیہ وسم نے بیتم کے لئے طلب فرمایا تھا اگر میں اس دے دول تو کیا جھے اس کا بدلہ بہشت میں ال جائے گا؟ فرمایا بال سے فرمایا تھا اگر میں اس دے دول تو کیا جھے اس کا بدلہ بہشت میں ال جائے گا؟ فرمایا بال سے پھر ابوالدا حداح رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں گئے۔ ان کی بیوی باغ میں کام کر دہی تھی۔ انہوں نے بہشت میں اس سے کہا تم با ہم آ جاؤ میں نے اس کا سودا کر لیا ہے یہ باغ دے کر میں نے بہشت انہوں نے اس سے کہا تم با ہم آ جاؤ میں نے اس کا سودا کر لیا ہے یہ باغ دے کر میں نے بہشت

انہوں ن اس سے کہاتم باہر آ جاؤیس نے اس کا سودا کرلیا ہے یہ باغ دے کر میں نے بہشت میں تھجور کا درخت لے لیا ہے۔ نیک بخت بیوی کہنے لگی۔ بیتو برد انفع کا سودا ہے۔

ال کے بعد ابوالد حداح رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار ب عذق مذلل لابسی الد حداح فی المجنة (استیعاب)

بہت ہے بارآ ور درخت بہشت میں ابوالد حداح کے تصرف میں دے دیئے گئے

بیں۔رضی اللہ عندوارضاہ (میرصحاب)

# حضرت أوليس قرني رضى التدعنه

وفات حضرت اُولیس قرنی ایندعنه کو جب تک اہل و نیائے ، نہ جونا نہ بہجانا وہ اہل و نیائے ، نہ جونا نہ بہجانا وہ اہل و نیا میں نظر آئے ، جب اُن کی حقیقت آشکارا ہوگئ وہ ایسے رو پوش ہوئے کہ چرکسی نے انہیں نہ پایا۔ایک عرصہ بعد جنگ صفین ہے سے میں اُن کی شہد دت کا پہنہ جاتا ہے انہیں راہ خدا میں شہادت کی بروی تمن تھی اور وہ اس کے لئے وعا بھی کرتے ہے۔

بیہ بجیب بات ہے کہ جو گوش نشین ، عزامت پسند، تارک الد نیا ہواس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق وشوق تضاد پسندی کا شہر پیدا کرتا ہے لیکن بیدا یک حقیقت ہے کہ جو حقیقت ہے کہ جو مقیقت ہے کہ جو مقیقت ہے کہ جو مقیقت ہے کہ جو مقیقت ہے اس کو اسلام کا ہر تنا ضامحبوب و پسند بیرہ ہوا کرتا ہے۔

ماللہ تعالیٰ نے جنگ صفین سے سے میں اُن کی بید آرز و پوری کر دی انہوں اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین سے میں جام شہادت نوش کیا۔

نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جم بیت میں جام شہادت نوش کیا۔

فسقا ہم ربھم مشر ابا طھود ا (کاروان جنت)

سكتاب(اسدالغابه)

## اقرع بن حابس رضي الله عنه

مسلمانوں کے دعوت اسلام کا بیاثر ہوا کہ بی تمیم کے معزز رکن اقر ع بن حابس نے اٹھ کر
اپ ارکان سے کہا: ''محمصلی اللہ علیہ وسم کے خطیب ہمارے خطیبوں اوران کے شاعر ہمارے شعرا
سے زیادہ بہتر ہیں ان کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے زیادہ شیریں اور درآ ویز ہیں۔
میں شہادت و بیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم خدا
کے رسول ہیں اس کے قبل جو بچھ ہو چکا وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی خصان نہیں بہنی

قبول اس، م کے بعد انہیں کسی غزوہ میں شرکت کا موقعہ بیں مل تکر آئے تخضرت صلی التدعیب وسم نے بعض جنگوں کے مال ننیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا۔ چنا نچہ ججۃ الوداع کے بل جوسریہ بھیجا تھا اس کے مال تنیمت میں ہے تھوڑا سرمون نہیں عطافر مایا۔ (بخاری کتب اندوازی)

حضرت عثمان رضی المقدعنہ کے زمانہ میں بعض معرکہ اقرع کی امادت میں سر ہوئے عبداللہ بن عامر الح فی المورکی تھ۔ ہوئے عبداللہ بن عامر الح فی فراسان نے انہیں خراسان کے ایک حصہ پر مامور کی تھ۔ چنا نچے جوز جان ان ہی کی قیادت میں فتح ہوا۔ (فقوح البدان بلاذری سے سام) شہودت: حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق اسی غوزوہ میں شہید ہوئے۔ شہوت: حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق اسی غوزوہ میں شہید ہوئے۔

# حضرت ابوقيس بن حارث رضى الله عنه

نام ونسب نام اور کنیت دونول ابوقیس ہے۔ والد کانام حارث تھا۔ نسب نامہ بید ہے ابوقیس بن حارث تھا۔ نسب نامہ بید ہے ابوقیس بن حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سم قرشی السمی ان کے دادا قیس بن عدی سری سر داران قریش میں سے تھے اور باپ حارث اس کینہ پر در گروہ میں تھا۔ جوقر آن کا مصحکہ اڑا یا کرتا تھا اور جس کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی تھی۔

الذين جعلواالقرآن عضين فوربك لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومرواعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. (حجر۵)

جن لوگول نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تمہارے رب کی قتم ہم ان کے اعمال کی ضرور باز برس کریں گے پس تم کو تھم دیا گیا ہے اس کو کھول کرٹ دواور مشرکیین کی پرواہ نہ کرو جولوگ تم پر ہنتے ہیں ہم ان کے لئے کافی ہیں۔ (احتیاب)

اسلام وہجرت کین ای آ ذرکے گھر میں ابوقیس جیسا بت شکن بیدا ہوا جن نے دعوت حق کی آ واز ہفتے ہی لبیک کہااور سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل کیا۔اسلام کے بعد چر ہجرت حبیث کاشرف حاصل کیا۔(اصابہ)

غزوات احداور خندق وغیرہ سب میں شریک ہوئے۔ (اسد خابہ) شہادت حضرت ابو بکڑ کے عہد خلافت میں مرتدین کے سسلہ کی مشہور جنگ ممامہ میں شہادت پائی۔ (اصابہ)

# حضرت ام ورقه بنت عبدالله رضى الله عنها

نام ونسب ، نام معلومنونی ام ورقه کنیت اورانصار کے ی تنبیلہ سے تنمیں۔ سلسدہ نسب میہ ہے ام ورقد بنت ابداللہ بن حارمت بن عوبیمر بن پافل ۔

اسلام ججرت کے حدمتان ہوئیں۔

غز وات. غز ود بارجش آیا توانبوں نے آئے تحضرت سی المتدعلیہ وسلم سے شرکت کی اجازت ما بھی کے مریض اللہ علیہ وسلم سے شرکت کی اجازت ما بھی کے مریض اللہ علیہ وسلم نے گا''۔ آخضرت سی اللہ علیہ وسلم نے گا''۔ شخصرت سی اللہ علیہ وسلم نے گا''۔ شہادت و وقد قر آن بیاسی ہوئی تھیں اور آئے ضرت سی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عورتوں کا امام بنایا تھی۔ اس لئے درخواست کی کہ ایک موذن بھی مقرر فرما ہے چنا نمچ موذن افران و بیٹا اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں۔

راتوں کو قرآن پڑھا کرتیں انہوں نے ایک لونڈی اور ایک غلام کواس شرط پر
آزادی کا دعدہ کی تھ کہ میرے بعدتم آزاد ہوان بد بختوں نے اس وعدے سے
(نا جائز) فی کدہ اٹھان چاہا اور رات کو ایک چودرڈ ال کران کا کام تم م کر دیا بیر ظلافت
فاروتی کا واقعہ ہے۔ شبح کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا آج خالہ کے
یڑھنے کی آواز نہیں آئی معلوم نہیں کیسی ہیں ؟

م کان بیس گئے تو دیکھا کہ ایک جے در میں لیٹی ہوئی پڑی ہیں۔ نہایت افسوس ہوا اور فرمایا خدا اور رسول صلی املاعلیہ وسلم نے کچے کہا تھا آنخضرت صلی املاعلیہ وسلم فرمایا کرتے ہے ' شہیدہ کے گھر چلو' اس کے بحد منہر پر چڑھے اور کہا غلام اور لونڈی دونوں گرفتار کئے جا کیں' چنا نچہوہ گرفتار ہو کر آئے تو حضرت عمر نے ان کوسولی پر اٹاکا دیا۔ (بید دونوں وہ پہلے جا کیں' چنا نچہوہ گرفتار ہو کر آئے تو حضرت عمر نے ان کوسولی پر اٹاکا دیا۔ (بید دونوں وہ پہلے مجرم ہیں) جن کو مدینہ منورہ میں سولی دی گئی۔ (سیرصحاب)

\*\*Symmetry کے سی منورہ میں سولی دی گئی۔ (سیرصحاب)

\*\*Www.ahlehaq.org

# حضرت ابوز يدرضي اللدعنه

تام ونسب: قیس نام ہابوز بدکنیت۔قاری لقب قبیلہ خزرج سے ہیں۔نسب نامہ ریہے۔ قیس بن اسکن بن قیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن نحار۔حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کے بچاتھے۔

غر وات غروهٔ بدر مین شریک تھے۔

شہاوت: خلافت فاروقی میں جسر ایوعبید کےمعرکہ میں شہاوت یائی۔ یہ ۱۵ھ کی اخيرتار يخول كاواقعه ہے۔

اولا و: کوئی صلبی یا دگارندهی ۔اس لئے حضرت انس رضی التدعنہ کور کہ پہنچا۔ نضل وكمال

معنوی یا دگاریں بہت ہیں اور لا کھوں سے متجاوز ہیں۔حضرت ابوز بیڈ انصار کے ان جارحفاظ میں ہیں جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بورا قرآن یا دکرلیا تھا۔اس بنایرآج جس قدر حافظ موجود بیں۔ان کا سلسلہ روایت ان بزرگوارتک منتهی ہوتا ہے۔ (سیرصحابہ)

# حضرت ابوعمره رضى اللدعنه

نام دسب بشیرنام ہے۔ابوعمرہ کنیت۔قبیلہ ُخزرج کے خاندان نجارے ہیں۔سعب دنسب میہ ہیں بشیر بن عمرہ بن محصن بن عمرہ بن علیک بن عمرہ بن میڈول ( مامر ) بن ما مک بن نجار۔والدہ کانام کبشہ بنت ثابت تھ رفتبید نجارے تھیں اور حضرت حسان بن ثابت کی بمشیرہ تھیں۔

اسلام بعت عقبه من مشرف باسلام موعد

غز وات. بدراً احداور تمام غز وات میں آنخضرت صلی الله مدید و کلم کے ساتھ شرکت کی۔ بدریا احد میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی س ایک حصہ اور گھوڑ ہے کو دو حصے مرحمت فرمائے۔

معر کہ صفین میں حصرت علیٰ کے ساتھ تھے۔ایک روایت میں ہے کہ اس جنگ میں ایک لا کا در ہم سے اعانت بھی کرتھی۔

وفات:۔میدان میں پہنچ تو ہ یں ہمہ پیرانہ سالی میں تیر چلائے اور پھرخووروز ہ کی حالت میں جام شہادت توش فر مایا۔

اولا د: دولڑ کے چھوڑے۔ بیوی کا نام معلوم نہیں۔مقوم بن عبدالمطلب کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے چھاتھے۔ ان کی بیٹی تھیں۔ (سیرصحابہ) عروہ اُ حد میں دوصحابہ کی عجیب دعا کمیں

حضرت عبدالمتد بن بخش رضی الله عنه نے غزوہ احد میں حضرت سعد بن انی وقاص رضی الله عنه سے کہا کہ اے سعد آؤ مل کر دعا کریں۔ ہرشخص اپنی ضرورت کے موافق وعا کرے دوسرا آمین کے کہ بیقبول ہونے کے زیادہ قریب ہے چنانچے دونوں حضرات نے ایک کوئے میں جاکر دعافر مائی۔ اول حفرت سعد نے وی کی یا اللہ جب کل کولڑ انی ہوتو میرے مقابلہ میں ایک بڑے ہما در کومقر رفر ماجو بخت جملہ والا ہووہ مجھ پر بخت جملہ کر ہے اور میں اس پر زور دارجمد سروں۔ پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرما کہ میں اس کو تیرے رائے میں فتل کروں اور اس کی نفیمت حاصل کروں۔ حفرت عبداللہ نے دمیا کی۔ اے اللہ کروں۔ حضرت عبداللہ نے دمیا کی۔ اے اللہ کل کومیدان میں ایک ہما در سے مقابلہ کرا جو بخت جملہ والا ہو۔ میں اس پر شدت سے جمعہ کروں۔ وہ بھی مجھے پر زورے جملہ کر سے اور پھروہ مجھے تی کردے پھر میرے ناک کان کاٹ کو سے سے جمعہ کروں۔ وہ بھی جمعہ پر زورے جملہ کرے اور پھروہ مجھے تی کردے پھر میرے ناک کان کاٹ کو سے سے جمعہ کے بھر تیا مت میں جب تیرے حضور پیٹی ہوتو تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کو نے گئے۔ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے رائے میں کائے گئے پھر تو کے کہر تو کے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کو تی کہ کہ بھی ہوتو تو کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کو کہ کو تی کہ کہ بھی ہوتی کہ جمیرے ہیں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے دسول کے رائے میں کائے گئے پھر تو

دوسرے دن لڑائی ہوئی اور ووٹوں حضرات کی دعا کیں ای طرح سے قبول ہو کیں جس طرح ما کئی تھیں۔ سعدرضی القدعنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن بخش کی دے میری دعا ہے بہتر بھی۔ ہیں ہے میں نے شام کودیکھا کہ ان کے ناک کان ایک تا کے بیس پروے ہوئے ہیں۔ احد کی لڑائی ہیں ان کی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہی ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک ٹبنی عطافر مائی جو ان سے ہاتھ ہیں جا کرتکوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی اور دوسود ینارکوفر و دست ہوئی۔

دونوں کی دعا نیس قبول ہوئی

كمال بهادري اوركمال عشق

(اصابه) دینار سونے کے ایک سکد کانام ہے۔

فائدہ:اس تصدیم جہاں ایک جانب کمال بہادری ہے کہ بہادردشمن سے مقابلہ کی تمن ہے دہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کہ مجبوب کے راستے میں بدن کے نکڑ ہے نکڑ ہے ہونے کی تمنا کر ہے اور آخر میں جب وہ پوچھیں کہ سب کیوں ہوا تو میں عرض کروں کہ تہارے لئے۔ رہے گا کوئی تو تیخ ستم کے یادگاروں میں مرے لاشے کے نکڑے فن کرنا سومزاروں میں مرے لاشے کے نکڑے فن کرنا سومزاروں میں

# حضرت ابان بن سعيد القرشي رضي الله عنه

ومثق کی از ائی میں مسلمان اس قدر تخی اور جا نکا ہی کے ساتھ لڑے کہ اس سے مہیے مجھی کسی لڑائی میں اس زور کے ساتھ نبیل لڑے تھے لشکر کفار کی طرف سے مدمقا بل ملعون تو مانے بھی نہایت بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا۔اس کے آ دمیوں نے بھراؤاور تیروں کا لگا تار مینہ برسانا شروع کر دیا۔ جس ہے بہت ہے مسلمان زخمی ہو گئے۔ جن میں حضرت ا مان بن سعید بن عاص رضی الله تعالی عنه بھی تھے کہ ان کے ایک مسموم تیر ( زہر میں بجھا ہوا ) آ کراگا۔انہوں نے اگر چدا ہے نکال لیااورزخم پرا پٹاعی مدہی با ندھ لیا تھا مگرانہوں نے اس کے زہر کا اثر اپنے بدن میں محسوں کیا اور بیالٹے گریڑے۔ ان کے بھائیوں نے انہیں سنبیالانشکر میں ہےاتھ کرلائے اورارا دہ کیا کہ عمامہ کو کھول کرعلاج کریں ۔مگرابان رضی ابندتعی لی عنہ نے کھو لنے ہے منع کیااور فر مایا کہا گراس کو کھول دیا گیا تو میرادم ای وقت کل جائے گا۔خدا کی شم! جو کچھ میں باری تعالی ہے مانگا اور امید کرتا تھا وہ مجھے ل گیا۔ ( یعنی شہادت ) مسلم نوں نے ان کی خواہش کے خلاف اس زخم کو کھونن شروع کر دیا۔ ابھی ہے کھولنے بھی نہ یائے تھے کہ حضرت ابان رضی القد عنہ نے آسان کی طرف آئسکھا تھا کی انگلی ے اثارہ کی اور کہا اشہد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلى الله هذا ماوعدالرحمن و صدق المرسلون .. (نبين بكوئي معبودگرانتداور فرسلي التد عدیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیدوہ ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے کیا تف اور رسوبول نے سیج کہا تھا۔ آپ کے منہ ہے ابھی یہ جملہ پورانبیں نکلاتھا کہ روح اس تفس عضری کوجھوڑ کر عالم بالا میں جلی گئی۔خداوندتع بی ان بررحم کریں ( انابقدوا ناالیہ راجعون )

#### آپ کی اہلیہ کے ایمان افروز واقعات

آپ کی شادی ابھی اجنادین کے مقام میں جنابدام ابان بنت عتبہ بن رہیدہے ہوئی تھی جن کے ہاتھ اور سرے شب عروی کی مہندی اور عطر تک کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا بیا کی مجیج اور دلیر خاندان کی خانون اور یا پیاد ولائے والی عورتوں میں ہے تھیں جس وفت انہوں نے اینے شوہر کی شہادت کے متعلق سنا تو نہایت تھبراہٹ کے ساتھ لکتے ہوئے دامنوں میں الجھتی اور ٹھوکریں کھاتی ہوئیں ان کی لاش کے پاس آ کر کھڑی ہوگئیں۔انہیں و کچے کر تواب کی امید میں صبر کر کے سوائے اس جملہ کے اور پہھ زبان ہے نہیں نکلنے ویا کہ آ پ کو جوعطا ہوا وہ میارک ہو۔آ پ رب العالمین کے جوار رحمت اور بڑی بڑی آ تھموں والی حوروں کے پاس چلے گئے۔اس خداوند عالم کے پاس جس نے ہمیں ملایا تھا مجرجدا کر دیا۔ میں تمہاری چونکہ مشتاق ہوں خدا کی فتم!اس قدر جہاد کروں گی کہتم ہے ل جاؤں۔ کیونکہ نہ میں نے تنہیں اچھی طرح دیکھااور آ رام برتا اور نہتم نے۔خدا کو بہی منظور تھا کہ میں نامرادرہوں۔ میں نے اپنے اوپرحرام کرلیا ہے کہتمہارے بعد مجھے کوئی مس کرے۔ میں نے اپنی جان کوخداوندتعانی کے راستہ میں وقف کر دیا ہے۔ میں تم ہے بہت جلد ملول گی اور مجھے امید ہے کہ بیام بہت ہی جلدی ہوجائے گا۔

#### جناب ام ابان بنت عقبہ بن رسعہ مجاہدین کے دوش بدوش

ان سے زیادہ صبر کرنے والی عورت کوئی و کیھنے میں نہیں آئی۔اس کے بعدان کی تجہیر و گفین کی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اوران کوسپرو خاک کر دیا گیا ان کی قبر شہور ہے۔ حضرت ام ابان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں اللہ عنہ کے ہوئیں۔ ڈہاٹا با ندھا تکوار ہاتھ میں لی اور ہیئت بدل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر خبر کئے مسلمانوں کے ساتھ لینکہ اور ہیئت بدل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر خبر کئے مسلمانوں کے ساتھ لینکہ کے ساتھ لینکہ کے ساتھ لینکہ کے ساتھ لیک کے لیک کے ساتھ لیک کے لیک کے لیک کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کرنے کے لیک کے کہ کے کئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کے

میں شامل ہو گئیں۔لوگوں سے دریافت کیا کہ میرے شوہرکون سے دروازے پر شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا تو مانا می دروازے پر جو ہرقل بادشاہ کے داماد کے نام سے مشہور ہے اورای نے تہار سے شوہر کوئل کیا ہے۔آ پ حضرت شرجیل بن حسنہ کی فوج کی طرف روانہ ہو کیں اوراس میں مل کرنہایت بختی ہے لایں۔آ پ نہایت اچھی تیرا نداز تھیں۔

حفرت شرجیل بن حسدرضی اللہ تق کی عند فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز باب تو ما پر تو ما ہے سامنے ایک مخص کوصلیب اٹھائے اور اپ لشکر کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے و یکھا اور وہ چلا چلا کر کہدر ہاتھا کہ اے خدا! تو صلیب اور اس مخفی کو جس نے صلیب کی طرف پناہ کی ہے مددو ہے۔ اے اللہ! ان پر اس کا غلبہ ظاہر کر اور اس کو بلند مرتبہ کر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں ابھی اس کی طرف و کھے بی رہا تھا کہ وفعت ام ابان نے ایک ایسا تیر چلا یا کہ خطا کے بغیر اس کی طرف و کھے بی رہا تھا کہ وفعت ام ابان نے ایک ایسا تیر چلا یا کہ خطا کے بغیر اس کی طرف و حق جو اہر و کھے۔ مسلمانوں میں کا ہر شخص اس کے اٹھا لینے کے اس کے جہوث کرگری۔ میں نے خود اس کے جہوٹ کرگری۔ میں نے تو د اس کے جہائے ہوئے جو اہر و کھے۔ مسلمانوں میں کا ہر شخص اس کے اٹھا لینے کے اس کے اس کہ رسبقت کی کہ ایک دوسر ہے پر گرتا کے اس قدر سبقت کی کہ ایک دوسر ہے پر گرتا و میوں نے صلیب کو اٹھا نے رس اور گلت و کہمی تو اے اپنی ذات اور پر خواری کا احساس ہوا۔ (فتوح الشام)

# حضرت انس بن نضر رضى اللّهءنه كي شهاوت

حضرت انس بن نضر ایک محالی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ان کو اس چیز کا صدمه تصااس براین نفس کوملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہوسکا۔ان کی تمنائقی کہ کوئی ووسری لڑائی ہوتو حوصلے پورے کروں۔ ا تفاق ہے احد کی لڑائی پیش آ گئی۔جس میں بے بڑی بہا دری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی آخر میں ایک غلطی کی وجہ ہے مسلمانوں کو فئلست ہونے لگی۔وہ فلطی پینٹی کہ حضورا کرم نے پچھآ دمیوں کوایک خاص جگہ مقررفر مایا تھا کہتم لوگ اٹنے میں نہ کہوں اس جگہ ہے نہ بٹنا کہ وہاں ہے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کوشروع میں فتح ہوئی تو کا فروں کو بھا گتا ہواد مکیے کریہ لوگ بھی اپنی جگہ ے یہ بچھ کر ہث گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی اس لئے بھا گتے ہوئے کا فروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی القدعليه وسلم كي مما نعت تقي تم يهال ہے نه ہٹو۔ مگران لوگوں نے بيہ مجھ کر کہ حضور سلی اللہ عليه وسلم کاارشادصرف لڑائی کے وقت تک کیلئے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کرمیدان میں پہنچ گئے۔ بھا گتے ہوئے کا فروں نے اس جگہ کو خانی و کیچے کراس طرف ہے آ کرحملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے اس ا جانک بے خبری کے تملہ ہے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف ہے کا فروں کے ج میں آ گئے۔جس کی وج سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔حضرت انس نے و یکھا کہ سمامنے ہے ایک دوسرے صحالی حضرت سعد بن معافر آ رہے ہیں ان ہے کہا کہ

اے سعد کہاں جارہ ہو خدا کی تم جنت کی خوشہوا حد کے پہاڑ ہے آ رہی ہے ہے کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کا فروں کے بجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہوگئے واپس نہیں ہوئے ۔ شہاوت کے بعدان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھانی ہوگیا تھا ای سے زیادہ زخم تیراور تھوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ جولوگ اخلاص اور تچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو و نیا ہی میں جنت کا مزہ آنے گئا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سوگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آ دی میں ہو جائے تو دنیا میں جنت کی خوشبو سوگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آ دی میں ہو جائے تو دنیا میں جنت کی خوشبو سوگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آ دی میں ہو

# ا يك شهيدانصارى صحابي رضى الله عنه

ایک خفس رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کا چرہ اسنی اسلیہ (زرہ وغیرہ) ہے وہ حکا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول الله! میں لڑائی میں شامل ہو جاؤں یا پہلے اسلام قبول کرلوں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر لے اور پھر جہاد میں شامل ہو جا۔ اس نے فرمایا پہلے اسلام قبول کر لے اور پھر جہاد میں شامل ہو جا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پھر لڑائی میں شامل ہو گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہوگیا۔ آئے خضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے عمل تو تھوڑا کیا ہے تو اب بہت کمالیا ہے۔ (سیح بنی ری ۱۳۹۳) (کاروان جنت)

# سات انصاري صحابه رضي اللعنهم

غزوہ احدیمی جب پاسا پلٹا تو افراتفری میں پہلے تو صحابہ کرائم منتشر ہوگئے۔ صرف چندایک حضرات آپ کے قریب رہ گئے ایک روایت کے مطابق سات انصاری اور دوقریشی مہاجر۔ کفارآپ کی طرف بڑھنے لگے تو فر مایا۔

من یو دهم عناو له المجنة ( کون ہے جوان کوہم سے ہٹا کر بہشت کاحق دار بنہآ ہے؟) ایک انصاری آ کے بڑھا اور مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا شہید ہوگیا۔ کافروں نے پھر پیش قدمی شروع کی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا۔

من یو دهم عناو هو دفیقی فی المجنه (کون ان کوہٹا کر بہشت میں میرار فیق بنیاج ہتاہے؟)

تو دوسرا انصاری بڑھا وہ بھی شہید ہوگیا۔ اس طرح کے بعد دگرے کے اور کے سماتوں کے ساتوں انصاری شہید ہو گئے۔ تاریخ نے ان حضرات میں ایک کے سوا اوروں کے نام تو نہیں بتائے گران کی جاں فروش کے اس مثالی واقعہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسرواتی میں مخفوظ کرلیا۔ (دیکھیے مسم شریف ص کے اس مثالی واقعہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسراتی میں میں کے اوراتی میں مخفوظ کرلیا۔ (دیکھیے مسم شریف ص کے اس م

بط جل كر بجي بي پيشم صوت بين ميل پردانے فروز ال كر كئے وو نام كيكن شمع روش كا

وہ آیک صحابی جس کا نام حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ندکور ہے وہ حضرت زیادین السکن ہیں ان میں ابھی رمتی یا تی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وسلم سے انہیں لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سما منے لٹا دیا۔ انہوں نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی روح قفس عضری ہے پرواز کر گئی۔ مسلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی روح قفس عضری ہے پرواز کر گئی۔ فکل جائے دم تیرے قدموں کے بنے ہی دل کی حسرت کی آروز ہے واغ مرحوم کیسے ہروقت یاد آگئے ہیں۔ یوی معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعہ کی تصویر انہوں واغ مرحوم کیسے ہروقت یاد آگئے ہیں۔ یوی معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعہ کی تصویر انہوں

نے اس شعر میں کھینچی ہے۔ دی کس خوشی ہے جان 'تا نیخ داغ نے لب پہتم اور نظریار کی طرف

رضى الله عشدوارضاه (كاروان جنت)

## سيدناابوسفيان بن حارث رضي اللَّدعنه

بنوہاشم میں سے ہیں ٔرسول اللہ کے چیازاد بھائی بھی تصاور رضائی بھی ٹی بھی۔ لبعض علماء سیرت نے ان کا نام مغیرہ بتایا ہے اور بعض کہتے ہیں مغیرہ ان کے بھائی تھے۔ ابوسفیان ، علماء سیرت نے ان کا نام مغیرہ بتایا ہے اور بعض کہتے ہیں مغیرہ ان کا نام ہے۔ واللہ اعلم ۔ (روش ستارے)

میدفتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے اور اس کی صورت میہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو تشریف کے قتارہ ہے تھے ابوسفیان راستے میں آپ سلی التہ علیہ وسلم سے آن ملے اور اسرام قبول کر لیا۔ چونکہ کافی عرصہ بھالت کفر گزار چکے شے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بھی کہتے رہے شے علاوہ ازیں مسلمانوں کو بھی لکالیف پہنچاتے رہے تھے اس لئے آ کھوا تھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں و کھے سکتے تھے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سما منے نگاہ نہی درکھتے تھے۔

جب ابوسفیان پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے تھے تو حضرت علی (آپ بھی ان کے پچازاد بھائی تنے )نے انہیں سمجھایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمامنے وہ الفاظ پڑھنا جو برادران بوسٹ نے ان کے سامنے کہے تھے۔

تالله لقد اثرک الله علینا و ان کنا لخطئین (الله کاشم! الله نے آپ کوہم بر برتری دی ہے اور بے شک ہم علطی پر تھے۔)

حضرت ابوسفیانؓ نے اسا کیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جوحضرت بوسف نے اینے بھائیوں کو دیا تھا۔ فر مایا:

لاتئريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.

( تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ( میں تمہیں معاف کر چکا) اللہ تعالی ( بھی) تمہیں معاف فرہ ئے۔ وہ مہر باثوں میں سب سے زیادہ مہر بان ہے۔

بدن میں ہاشمی خون تھا۔اس لئے بہادرتو تھے ہی۔ جب تک دور تھے تو دور ہی رہے اور جب مشرف باسلام ہوکرقریب ہوئے تو دل د جان سے فدا تھے۔

جب و کھے نہ سکتے تھے تو دریا بھی تھا قطرہ اور جب آ تکھ کھی تو قطرہ بھی دریا نظر آیا جب دنگ حنین کے موقعہ پر جب کہ سخا ہے گا اکثریت میدان کو چھوڑ کریا گئی تھی ابوسفیان آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑ ہے کی رکاب پکڑ ہے د ہے۔ حضرت عباس کے ایک صاحبز ادے (کثیرنامی) گھوڑ ہے کی لگام کو پکڑ ہے ہوئے تھے اور اس حالت میں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم مید جزیرہ درئے تھے۔

(رضی الله عنه دارضاه) (روشن ستارے)

# حضرت بشيربن معاوبيرضي اللدعنه

نام ونسب: بشیر نام ہے۔ ابوعلقمہ کنیت۔ باپ کا نام معاویہ تھا۔ اسقف نجران کے بھائی تھے۔

اسلام - اہل نجران کے پاس جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو انہوں نے ایک وفد آ ہے گی خدمت میں دریافت حال کے لئے بھیجا۔ یہ وفد مدینہ سے نجران واپس ہوا تو راستے میں اسقف رئیس وفد نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو پڑھنا شروع کیا۔ اتفاق سے اس اثناء میں بشیر کی اورش کو گھوکر گئی۔ اس پر انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ناملائم الفاظ استعمال کئے۔ اسقف نے ڈانٹا اور کہا وہ نی صادق ہیں۔ حضرت بشیر گی تر میں ہو ان کی صادق ہیں۔ حضرت بشیر گی جب تک سے بات گھر کر گئی۔ انہوں نے فرایا کہ جب وہ نی صادق ہیں و فدا کی تم جب تک ان کی خدمت میں نے پہنچ جاؤں اور کہا وہ نہ کھولوں گا۔ چنا نچیشوق ووار لگی میں یہ اشعار بڑھتے ہوئے وہاں سے پھر مدینہ واپس ہوئے۔

اليك تغدوا قلقا وضينها معترضا في بطنهافيها

مخالفا دین النصادی دینها
اور حدمت نبوی میں پہنچ کر اسلام قبول کیا اور ساری زندگ
در ہاررسول کی غلامی میں گزاردی۔
شہادت: غزوہ کی تصریح تو نبیس مل سجی لیکن کسی غزوہ ہی میں
شہادت یائی۔

(سيرانعياب)

# ايك بدوى صحابي رضى اللدعنه

ا یک بدوی بارگاه رسالت (علی صاحبها الصلو ة والسلام) میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہوا اورعرض کیا۔حضور! میں بھی آ ہے کی القد علیہ وسلم کے ساتھ ابجرت کرتا ہوں۔ آ ہے نے اپنے کسی صحالی کواس کے ہارے میں وصیت فرما دی۔ جب غزوہ خیبر کاموقع آیا وہ آ پ صلی انٹدعلیہ وسلم ے ہم سفر تھے۔ اس غزوہ میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضور صلی القد علیہ وسلم نے وہ صحابہ می<del>ں تقسی</del>م قرما دیا' اوراس بدوی کا بھی حصہ نکالا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو وے دیا۔ جن کی وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب دہ آیا توان لوگوں نے اس کا حصداس کے حوالے كرديا-كها: بيركيا ٢٠ جواب ديا: بيرتيرا حصه بيج جورسول التُصلي التُدعليدوسكم في تيرب ليح تكال كرديا ـ وه فورأا \_ ليكربار كاه اقدس مين حاضر بهوكيا اورعرض كيا حضور بيكيا بيع؟ فرمايا: غنیمت کے مال میں سے تیراحصہ ہے۔ کہا جعضور صلی التدعلیہ وسلم! میں اس لئے تو ایمان نہیں لایا تھا(اوراین گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ)میری تمنا توبہ ہے کہ یہاں میرے تیر لگے اور میں مرکر سیدھا بہشت میں پہنچ جاؤں۔ارشادفر مایا اگر تونے الندے کیا ہواوعدہ سے کر دکھایا تو وہ بھی ایٹادعدہ سے کر دکھائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کے لئے اٹھ کھٹر ہے ہوئے معرکہ تم ہواتو وہ شہید ہو چکا تھا۔ صحابہ رضی التعنبم اے آ ب صلی التدعلیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا'' یہ وہی ہے؟ عرض کیا جی حضور! وہی ہے۔ارشاد فرمایا اس نے اپنی بات سے کر دکھائی تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کردیا ہے۔ لیعنی بہشت میں پہنچا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبہ مبارک میں اسے گفن دیا۔ پھراس کی نماز جناز ہ یڑھی اوراس میں جو دعا فر مائی اس میں بیالفاظ شامل متھے۔''اےائند تیرا بیہ بندہ تی<sub>ر</sub>ے رائے میں ججرت كركے نكار تف قبل موكرشهادت كارتبه حاصل كر چكاہاور ميں اس كا تواہ مول '\_(نسالي) زے نصیب! قبال مرحوم نے شاپیرای اقعد کی تصویران انفاظ میں تھینجی تھی۔ نه مال غنيمت نه كشور كشاكي شهادت مصطلوب ومقصودموس

رضى الله عنه وارضاه ( كاروان جنت)

#### طائف کے بارہ شہداء

صالحی نے ذکر آیا ہے کہ طاکف میں بارہ مسمی ن شہید ہوں۔

حضرت عروہ راوی جی کہ رسول ابتد سلی انتد علیہ وسلم نے تعم ایو (کل)

اونٹ چرئے نے کے لئے نہ چھوڑ ۔ جا کیں صبح ہوئی ق آ پ نے اورس بر نے کوج

کر دیا اور او شخ کے لئے سوار ہو گئے تو دیا تی اے ابتدان کو ہدایت و دے اور

ہم کوان کی مشقت ہے نیچ ہے (یعنی ان کے دلوں جی ایجان ڈال اے تاکہ

ہم میں ملک نہ کریں اور ہم ان پر لشکر کشی نہ کریں )۔ تر مذی نے حضرت جابر کی

روایت سے لکھ ہے اور اس کو حسن کہا ہے سی ایہ نے عرض کیا یہ رسول انتد شقیف

کے تیروں نے ہم کو جلہ ڈالا ۔ آ پ ان کے لئے بدوی کرد شخیع ہے حضور سلی ابتد ملیہ وسلم نے دعا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے ملیہ وسلم نے دعا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے ملیہ وسلم نے دعا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے مائیہ وسلم نے دعا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے مائیہ وسلم نے دعا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے مائیہ وسلم کے دعا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے ایک آئے در تعیم کو جدوی کی ایک ایک ایک ان کی گھی کے دور کی کرد کینے کے دیا کی اے ابتد گھیف کو جدویت کر اور ان کو ایمان بن کر لے ایک رہے دیا گھی ایمان بن کر ایمان کے دور کی کو بیان کے دور کی کو بیان کو ایمان بن کر ایمان بن کر ایمان کو ایمان بن کر ایمان بن کر کے کی کو بیان کو ایمان بن کر ایمان بن کر کے کو بیمان بن کر کی کھی کو بیان کے کرد کی کو بیان کے کرد کی کو بیت کو بیمان بن کر کے کرد کی کو بیمان بن کرد کیان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کیا کو بیمان بن کرد کیا ہو بیمان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کے بیمان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کی بیمان بن کرد کی بیمان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کی بیمان بن کرد کی کو بیمان بن کرد کی کو بیمان بیمان

این اسحاق کی ایک روایت میں آیا ہے کہ طائف کا محاصر ہمیں رات یا اس کے قریب قریب رہا۔ دوسری روایت میں بیس رات سے پھواو پر عدت محاصرہ بنائی ہے۔ بعض نے بیس ون کہا ہے بعض کے نزویک وی ون من ہے کہ ورائی دی ہے کہ اور این جن مے کہ اور این جن مے کہ اور این جن مے کہا کہا جن بالا شک صحیح ہے۔ (تغیر مظہری سورہ ور)

# حضرت ثابت بن قيس رضي اللَّدعنه

نی کریم صلی انتدعلیہ وسلم کی وف ت کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مرتدین کی تخریک اٹھ کھڑی ہوئی جو پچھ قبائل نے شروع کی۔ اس تحریک کا تقاضا تھ کہ فوج تیار ک جائے۔ مدینہ منورہ کی جنگی اور نفیاتی و معنوی لحاظ سے قوت میں اضافہ کیا جائے اور ضرورت اس بات کی تھی کہ سلمان صور شحال کا حزم و احتیاط اور قوت کے س تھ مقابلہ کریں۔خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ مرتد قبائل میں ہے بعض نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کہ یہا تھا۔ ان نازک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہاور کی اور مردا تھی کا م آئی۔ کیا تھا۔ ان نازک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہاور کی اور مردا تھی کام آئی۔ صور تحال بیتھی کہ نبی آکرم صلی انتدعلیہ وسلم کے بعد کسی شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کسی شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذیادہ آبادہ جہادکوئی شدد یکھا ہوگا۔

حفزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوجیس بھیجنا شروع کیس تا کہ ان وین ہے مرتہ قبائل کی سرکو بی کریں۔ نبوت کے جھوٹے وعویداروں سے جنگ کریں اور انہیں عبر تناک مرا ویں۔ مرتہ بین جس نے نباوہ ہخت مسیلہ کذاب تھا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھ تھا۔ بخو حفیہ اس کے طرف دار بن گئے ۔ اور لوگوں کی بڑی تعداد اور وہ لوگ ان کے گرد جمع ہوگئے جواسلام اور مسلمانوں سے مرتہ ہوگئے تھے۔ چنا نچاا اجمری جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حفال اللہ کو مسیلہ کذاب اور اس کی قوم بنو منیف کے خلاف کر اس کی قوم بنو حفی اللہ عنہ کے خلاف کڑائی کے لئے روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی فوج جس جولوگ مسیلہ کذاب اور اس کی فوج جس جولوگ مسیلہ کذاب اور اس کی فوج جس میں اللہ عنہ کے خلاف کڑائی کے لئے روانہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ان جس مفرت ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے تھا ما تھا۔ اور حضرت ٹابت بن قیس بن شماس انصار کا جھنڈ اس الم موٹی ابی حذیفہ نے تھا ما تھا۔ اور حضرت ٹابت بن قیس بن شماس انصار کا جھنڈ ااٹھا نے ہوئے تھے۔

دونوں فوجوں کے درمیان ایک خونر یز معرکہ ہوا۔ اہل ایمان اہل شرک سے نگرائے۔ صورتحال اولتی بدلتی ربی۔ پہلی ٹربھیٹر میں مشرکوں کا پلیہ بھاری رہا۔ حتی کہ بنو صنیف

عضرت نا مدکے نیمے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خالد کی بیوی ام تمیم کوئل کرنے کی کوئٹش کی ۔ حضرت ثابوں نے کہا کہ کوشش کی ۔ انہوں نے کہا لہ ہم رسول القد علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کہ ہم رسول القد علیہ وسلم کی معیت میں اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس ے بعد اب کہ : تم نے اسپ ساتھیوں کی عاوتیں بگاڑ وی ہیں۔ اے اللہ! ان مرتدین کے دیم ہوئے فتنے اور مسلمانوں کی کارگز ارک ہے میں برائے کرتا ہموں۔

اس کے بعد مسلمانوں کے بہادر ہرطرف سے نعرے بلند کرتے ہوئے چل پڑے۔ ان میں گرمجوثی عود کرآئی ۔ صحابہ کرامؓ ایک دوسرے کو دصیت کرنے گئے اور کہنے گئے۔ اے سور وُ بقر ہ والو! آج جاد و باطل ہو گیا۔

> حضرت زید بین خطاب نهایت بلند آوازے کہنے نگے۔ ''اے لوگو! وانت مضبوط کرلوائے دشمن کو مارتے ہوئے آ کے بڑھو۔

پھر کہا کہ: اللہ کی قتم! میں تب تک بات نہیں کروں گا جب تک یا تو اللہ تو لی انہیں شکست دے یا پھر میں القد سے جا ملوں اور جا کراپی ججت پوری کر کے اللہ سے بات کروں گا۔ اس دوران حضرت عباد بن بشیر اور حضرت ابود جائے نے مشرکوں کو بری طرح کا شامروع کیا۔ حضرت ٹابت بن قیس اور حضرت سالم مولی الی حذیفہ نے اپنے سے زمین میں ایک گڑھا کھودلیا۔ حضرت ٹابت نے اپنے جسم پر حنوط ال لیا تھا اور دوسفید کپڑے پہنے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اڑائی کرتے رہے تی کہ سب شہید ہو گئے۔

سیدنا حضرت ثابت بن قیم پی من دن شهید ہو گئے اس دن وہ بڑی عمدہ زرہ پہنے ہوئے شے۔ مسمانوں میں سے ایک شخص پیل سے گزرا۔ اس نے زرہ دیکھی اٹھا کی اور لیے کی ۔ اور کیا حضرت ثابت بن قیم پی نے مقور ٹی سے کی ۔ اور کیا حضرت ثابت بن قیم پی نرہ چھوڑ ویں گئے۔ اگر چہوہ فوت ہو گئے تھے تو پھر اس زرہ کا کیا ہوا؟ آسیے اس کے متعمق کتاب استیعاب میں اس زرہ کے بارے میں معلوم کریں۔

ميرافلال غلام آزاو يجاور فلال.

### زرہ کے متعلق آپ کی وصیت

كتاب مين لكها ہے كه." جب بمامه كا معركه چيش آيا تو حضرت ثابت بن قيس ا حضرت خالد کی فوج کے ساتھ مسیمہ کے مقابے کو نکلے۔ جب نکراؤ ہوا اور شروع میں مسیمان پسیا ہوئے تو حصرت ثابت بن قیس اورس کم مولی ابوجذیفہ نے کہا کہ '' ہم رسول انٹدصلی انتدعلیہ وسلم کے ہمراہ اس طرت نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھران دونوں میں ہے ہرایک نے اپنے اپنے سامنے گڑھا کھودااور جم کرلڑنے لگے۔ یہاں تک کہ دہ شہید ہوئے۔اس روز حضرت ٹابت بن قیس کے بدن پر ایک عمدہ زرہ تھی۔ پھر ہوا یوں کہ ایک صحف سور ہا تھا اور اس نے خواب میں حضرت ٹابت بن قیس کو ویکھا۔حضرت ثابت نے اس ہے کہا کہ 'میں حمہیں ایک وصیت کرتا ہوں اے خواب کہد کرضا کئے نہ کرنا۔ کل جب میں شہید ہوا تو مسلمانول میں ہے ایک مخص پیس ہے ً مزرا۔اس نے میری زرہ لے لی۔اس کا گھر لوگوں کے آخری کنارے پر ہے۔اس کی جھونپڑی کے یاس ایک گھوڑا ہے جے وہ آ کے پیچھے دوڑ اکرسدھا تا ہے۔اس نے زرہ کے او پرمٹی کی ہانڈی رکھ دی ہے اوراس پرزین ۔حضرت خالدؓ کے باس جاؤ اورا سے حکم دو کہ میری زرہ منگوا کر جب مدینہ واپس جا میں اور حضرت ابو بکڑ کے باس پہنچیں تو ان ہے کہددیں کہ مجھ پراتنا فرنس ہے اور

یہ فض (بیدارہوکر) حضرت خالد کے پاس گیا اور انہیں پیغام دے دیا۔ انہول نے رہ منگوالی اور حضرت البو بکر گوخواب والہ قصہ بتادیا۔ انہوں نے وصیت کے مطابق عمل کیا۔

لوگوں نے کہا کہ جہیں معموم نہیں کے حضرت نابت بن قیس کے سواکسی نے موت کے بعد وصیت کی بوادراس کی وصیت پر عمل کیا گیا ہو۔ یہ حضرت نابت بن قیس کی ایک کرامت ہے۔ "
وصیت کی بوادراس کی وصیت پر عمل کیا گیا ہو۔ یہ حضرت نابت بن قیس کی ایک کرامت ہے۔ "

اوں حضرت نابت بن قیس نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ شہادت پائی۔ گویا ان کا وہ خون جومیدان جنگ میں گرااور وہ عظیم خطبے جوانہوں نے میدان کا زار میں دیے اللہ سبحانہ وقع لی کی طرف سے مدد کا آغاز تھا۔ یہ مدد ان لوگوں کے لئے تھی جواہئے گھروں سے سبحانہ وقع لی کی طرف سے مدد کا آغاز تھا۔ یہ مدد ان لوگوں کے لئے تھی جواہئے گھروں سے

صرف کلمۃ القد کا بول ہا را کر نے اور کا فرول کے بول کو پست کرنے کے لئے نکلے تھے۔
حضرت ثابت بن قبیس نے خدا کی راہ میں شہادت پائی اور اپنے بعد
والوں کے لئے نہایت ستودہ اور قابل تعریف نقش چھوڑے۔ انہوں نے دشمن
کی صفوں میں ایک وراڑ ڈال دی جس میں سے گزر کر مسلمان شہسوار اور
وشمنوں کے قعب میں جا بہنچ اور دشمن پر فنتی پائی۔

اوراس کے بعد کیا حضرت ٹابت بن قبسؓ کے میدان ایم ن میں شہید ہوکر گرنے کے بعدان کی بخشش اور فیض کا سلسلہ رک گیا۔

منیں بلکہ ان کے سگائے ہوئے پودے متواتر پھل لاتے رہے۔ ان کے تیمن بیٹے ہے جن کے نام محد میں اور عبداللہ نے۔ انہوں نے بینوں کی تربیت اسلام کی محبت کے سائے میں کی تھی۔ وہ سب اسلام کے راستے میں شہید ہوئے۔ انہوں نے شہادت کا شرف حاصل کیا اور مقام امین پایا۔ ان کا پاک خون ابل کر پاک زمین کوسیر اب کرگی تا کہ ان کی بیقر بانی اور مقام میں بالد ہوں کے داور فتح وکا مرانی کے فتوش بن مررہ میں آنے والوں کے لئے شہادت فی سبیل ابتد اور فتح وکا مرانی کے فتوش بن مررہ

جائے۔(كاروان جنت)

## حضرت ثمامه بنآ ثال رضي الله عنه

نام ونسب: ثمامدنام ابوا مامد كنيت نسب نامه بيه ہے: ثمامه بن آثال بن نعمان بن سلمه بن عتبها بن تغلبه بن بر بوع بن تغلبه دول بن حنفیه بما می ثمامه کے سر داروں میں تنے۔ اسلام: فتح مكه كے مجھ دنوں ملے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيامه كي طرف سے ا یک مختفر کشکر جس میں چند سوار تھے بھیجا تھا ان لوگوں نے لوٹتے وفت ٹی مہ کو گر فتار کر لیا اور لا كرمسجد نبوي صلى التدعليه وسلم كے ستون بيس باندھ ديئے سيئے ۔ آنخضرت صلى التدعليه وسلم نے ان کے ماس آ کر ہو چھا کیوں تمامہ کیا ہوا؟ کہا محمصلی اللہ عدیہ وسلم بہت اچھا ہوا اگرتم مجھ کونل کرو کے توایک جاندار کونل کرو کے اورا گرا حسان کر کے جیموڑ دو سے توایک احسان شناس یرا حسان کرو گے۔ دوسرے دن پھر بہی سوال وجواب ہوا۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ <del>ڈی</del>ش آیا۔ تیسری مرتبہ سوال وجواب کے بعد آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے آئیس رہا کر دیا۔ ثمامہ پراس رخم وکرم کابیا تر ہوا کہ رہائی یانے کے بعد اسلام کے اسپر ہو سے۔ مسجد نیوی صلی انتدعابیہ وسلم کے قریب ایک نخلتان میں مجئے اور نہا وحو کرمسجد میں آئے اور کلمہ شہادت بڑھ کر آ تخضرت صلی المتدهلیه دسلم ہے کہا کہ خدا کی شم آپ کی ذات آپ کے ند ہب اور آپ کے شہر سے زیادہ روئے زمین پر مجھے کی ہے بغض نہیں تھالیکن اب آپ ک ات آپ کے ند ہب اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی مذہب اور کوئی شہرمجبوب نہیں ہے۔ میں عمرہ کا قصد کررہا تحاكة ب كسوارون في مجھ بكرلياب كياتكم بوتا ہے؟ آب في بشارت وي اورعمره بورا كرنے كا تھم ديا۔ چنانچہوہ عمرہ كے لئے مكہ كئے كى نے يو چھاتم بدين ہو گئے كہانہيں بلكہ رسول انتد على الله عليه وسم كے ساتھ اسد م لا ياب يا در كھواپ بغير رسول الته على الته عليه وسم كى

اجازت کے گیہوں کا ایک دانہ بھی بمامہ سے مکنہیں آسکتا۔ ( کتاب المغازی)

عمرہ بوراکرنے کے بعد بمامہ نے جاکرغدرکواوی کہ دوالوں کا دارد مدار بمامہ کے غلہ پرتھ۔
اس لئے دہاں آ دنت بیابوگی اہل مکہ نے آنخضرت سلی ابتدعلیہ وسم کے پاس مکھ بھیجا کہتم صدرتمی کی تعلیم دیتے ہوئیکن تمہارا ممل اس کے برعس ہے تم نے س رسیدہ لوگوں کو کھواروں ہے اور بچوں کو بھوک سے مارڈ ادا۔ان کی اس تحریر پر آ ب نے تکم دیا کہ غلہ ندروکا جائے۔ (سے قابن ہشامہ جل ہیں۔ ہیں)

فتندار متداد كى روك تقام

مشہور مدعی نبوت مسیمہ کذاب ثم امر کا ہم وطن تھا۔اس نے حیات نبوی صلی التدعلیہ وسلم ہی میں نبوت کا بھوکی کیا تھا۔ لیکن آفتاب حقیقت پراس کی تاریکی غالب نہ آسکی۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ بڑے زوروشور کے ساتھوا ٹھا اہل یمن اس کے دام تزویر میں پھنس کر مربتہ ہو گئے اور مسیمہ نے بیمن پر قبضہ کر لیا۔اس زیانہ میں ثمامہ وطن ہی میں موجود تضے انہوں نے اہل بمامہ کوار مداد ہے بیانے کی بہت کوشش کی۔ ہرخفس کے کانوں تک میآ واز پہنچاتے تھے کہ لوگوا اس تاری ہے بچوجس میں نوری کوئی کرن نہیں ہے کیکن مسیامہ کی آواز کے سامنےان کی آ واز صدالصحر اع بت ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہان کے پندونصا کُ کا کوئی الزنبيس ہوسكتااورلوگ مسلمدك دام ميں پينس حكے بين تو خود يمامه جھوڑ دينے كافيصله كرسا۔ اسی دوران میں علاء بن حضرمی جومرتدین کے استیصال پر مامور ہوئے تھے۔ ممامد کی طرف ہے گزرے ثمامہ کوخبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ بنی حنیفہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں روسکتا۔ عنقریب خداان پرالی مصیبت نازل کرے گا کہ ان ے اٹھتے ' بیٹھتے نہ بے گا۔ مسلمان اس فتنہ کوفر و کرنے کے لئے آئ ان سے نہ پھنز ، جا ہے تم میں ہے جس کو چلن ہووہ فور 'تا رہو جائے۔غرض اپنے ہم خیال اشخاص کوس تھ لے کر علاء کی مدد کو پہنچے جب مرتدین و پیمعلوم ہوا کہ کچھ بنی حنیفہ بھی علا ء کی امدادیر آ مادہ ہیں تو وہ کمزور پڑ گئے بیامہ کی مہم خالد ؓ کے سپر دکھی اور علاء بحرین کے مرتدین پر مامور تھے۔ چٹانچیہ ثمامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین جلے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر کے شریک رہے۔ شہادت: مرتدین کے استیصال کے بعد بی قیس کے مرتد سردار حطیم کا حلہ اس کے قاتل سے خرید اور استیم کا حلہ اس کے قاتل سے خرید اور اسے پہن کر چلئے بنوقیس نے ان کے بدن پر حطیم و کھے کر سمجھ کہ ان ہی نے حطیم کو تا ہے اور میا حلمانہیں سلب میں ملا ہے اس شبہ میں ثمامہ گوشہید کر دیا۔ (سیر صحابہ ")

#### التدكوكون قرض دے گا

انصار الله کی راہ میں خرج کرنے میں بھی حتی الامکان ایک دوسرے
سبقت لے جاتے تھے تاوت وخرج پر جے ہوئے تھے۔ ابوالا حداغ کو
معلوم ہوا کہ الله کی راہ میں خرج کرنا جہاد کی مثل ہے تو جو کچھ پاس تھا اے الله
تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کرنے میں ایک لمہ بھی تو قف نہ کیا۔

امام قرطی نے اپنی تغییر میں ابوالا حداث کی سخاوت کا قصد تل کیا ہے کہ جب آیت من ذاالذی الخ نازل ہوئی جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ '' کون فخض ہے جواللہ کو قرض دین پھر اللہ تق لی اس کو بردھا کر بہت ہے جھے کروے اور اللہ کی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں۔ اور تم اس کی طرف لے جائے جاؤ گے۔' بیآ یت من کر ابوالا حداث نے عرض کیا: اس کی طرف لے جائے جاؤ گے۔' بیآ یت من کر ابوالا حداث نے عرض کیا: اے اللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ جم سے قرض ما نکتے ہیں حالانکہ وہ تواس ہے مستنفی ہیں۔

آ پ سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جی ہاں وہ تہمیں اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عرض کرنے گئے کہ اگر میں القد کو قرض دوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے گھر والوں کو جنت عطافر ما کیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور عطا کریں گے۔

## ثابت بن دحداح رضي الله عنه

معرکہ احد میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ بھڑک اُٹھی مسلمان بیک آ واز امتہ امتہ پکار رہے ہیں۔ بیمسلمانوں کا اس معرکہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا منتخب کردہ شعار تھا۔

حضرت ابوالا حداح مشرکین کی صفول میں چررہ ہیں اور اپنی تکوارے انہیں نمثا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جن میں حضرت ابو بکر عمر علی فر ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جن میں حضرت ابو بکر عمر علی فر ہیں اور ابود جانہ طلحہ اور ان کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر شہسوار و جانباز تھے۔ جنہوں نے شجاعت و بہادری کی خوب داودی مگر جب تیراندازوں نے رسول انتسلی الند علیہ وسلم کے امرکی خلاف ورزی کی اور پہاڑی سے بنچاتر آئے تو جنگ کا پانسہ بلٹ گیا اور اس غیر متوقع گھراہ مث کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب اور کھلبلی چھی ۔

ای گھبراہٹ کے دوران کسی نے پکار کر کہا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیئے گئے۔
یہ آ وازمسلمانوں پر بجلی بن کر گری جس نے مسلمانوں کی باقی ماندہ قوت کو بھی ختم کر دیا۔
بعض ناامید ہو کر فلست خور دہ ہو بیٹھے کیونکہ ہر طرف پریٹانی اوراضطراب کا عالم تھا اور بے
خیالی اور حواس باختگی کی وجہ ہے بعض نے بعض تو تی کر دیا۔

جب ابوالاحداث نے دیکھا کہ بعض مسلمان گم ہم ہیں اور انہوں نے قال موقوف کر دیا تو بلند آ واز سے بکاراا ہے انصار کی جماعت میری طرف آ جاؤیل ثابت بن دحداث ہوں اگر نعوذ بالقد محرصلی القد علیہ وسلم شہید ہو تھے ہیں تو کیا ہوا القد تع لی تو زندہ ہیں جن پرفنانہیں ہے۔ ان خطرناک کھات میں حضرت اوا احداث نے مشرکیین کے شہسواروں کی ایک بڑی جمعیت کا

مقابلہ کی اور پہاڑوں کی طرح جےرہے مرشہادت ان کے انتظار میں تھی جوانبیں ٹل کررہی۔

علامہ واقدیؒ نے ابوالا حداح رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ احدیث جب مسلمان متفرق تھے تو ابوالا حداح رضی اللہ عنہ آ گے بڑھے جب کہ مسلمان جیران و پریشان تھے۔ تو وہ بکار کر کہنے لگے اے انصار کی جماعت میر کی طرف آ و میں ثابت بن وحداح رضی اللہ عنہ ہول اگر حمصلی اللہ علیہ وسلم بالفرض شہید ہو چکے ہیں تو کیا ہوا اللہ تعالی تو زندہ ہیں جن برموت نہیں آ ئے گی۔ اپنے دین کے لئے قال کروائلہ ضرور تمہیں غالب کریں گے اور تمہاری مدوفر مائیں گے۔

انسار کی ایک جماعت اٹھی اوران کے ساتھ مل کرمٹر کین پر جملہ کرنے گئی۔ان کے مقابل ایک بڑی جمعیت تھی جس میں ان کے سردار وشہسوار تھے جیسے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ عندعمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عکر مدرضی اللہ عنہ بن الی جہل ضرار بن خطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ (یہ چارہ وں حضرات بعد میں مسلمان ہو گئے تھے )یہ باہم حملہ آ ور ہور ہے تھے۔خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ جو کہ شکر کفار کیساتھ تھے انہوں نے ان پر نیز سے مملہ کیا جو پار ہوگیا اور یہ گر پڑے اوران کے ساتھ جو انصار تھے وہ بھی شہید ہو گئے ۔ کہا جا تا ہے کہ غزوہ اصد میں شہید ہوئے۔ کہا جا تا ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ کہا جا تا ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

اس طرح حضرت ابوالا صداح رضی الله عنه کی آئیمیس شبادت سے تصندی ہوگئیں جبکہ میہ جائزی ہوگئیں جبکہ میہ جائزی اقدام اور بہاوری کی فہرست میں روشن صفحات رقم کر چکے ہتے۔

پھرشہادت کی نعمت انہیں حاصل ہوئی جو جنت انتیم اور ابتدت کی کنعمتوں کی بشارت و فضل اور شہداء کے درجات کی طرف لے چلی۔ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی مانا ہے ابتدے میں اور انہیں رزق بھی مانا ہے ابتدے میں اور انہیں رزق بھی مانا ہے ابتدے محض اپنے فضل کرم اور احسان سے انہیں انعاں ت سے نوازا۔ (جرنیل سیا۔)

## سيدنا جليبيب رضي اللدعنه

رسول النُدسلي التدعليه وسلم نے رہنے كا پيغام بھجوايا 'ایک انصاری گھرانے كؤ كس كے لئے؟ ایک ایسے مخص کے لئے جوقد کا جیموٹا رنگ کا کالا تھا شکل کے لی ظ سے وجیہ نہ قبول صورت \_اس نے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور! میں تو ایک ب قیمت سا آ دمی ہوں۔ کھوٹا سکہ کون قبول کرتا ہے؟ مگرآ ب صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر ، با کہ اللہ کے نز دیک تم کھر ہے ہو' کھو نے نہیں ہواس لئے کہ دو مخص ایمان کی دولت ہے والہ مال تھا ادھرلڑ کی نہصرف بد کہ نوعمر اور کنواری تھی بلکہ خو برواور خوش وضع بھی۔ بچیوں کے لئے ماں باب سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہوسکتا ہے؟ پھراسلام میں برابری کا مستد بھی تو موجود ہے لڑکی کے ماں باپ کو بیدرشتہ بسند نہ آیالیکن لڑ کی کے کا نول میں کہیں بھنک پڑگئی تو اس نے رواجی شرم و حیا کے تفاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اینے والدین سے کہا آ ب اوگ ریہ نہ ویکھیں کہ پیغام کس کے ہے آیا ہے؟ بیدد یکھیں کہجموانے والا کون ہے؟ ہمارے آتہ جس چیز کو ہمارے لئے پسندفر ماتے ہیں ہم بھی اس برراضی ہیں ۔حضورصلی القدعایہ وسلم کی مرضی پر ہم اپنی تمناؤں اور پسند کوقربان کرتے ہیں۔عزیمت کی راہ پر چینے والے رخصتوں کا سہارانہیں لیا کرتے'اس طرح انصاری دوشیزہ نے اپنے ایمان کی پختگی اور رسول امتد ملی وسلم کی منشاء برقربان ہوجانے کا ثبوت دیا۔اس نیک بخت کا جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آ ہے صلی الندعایہ وسلم نے دل کی تہرائیوں ہے اس کے حق میں دعا فر مائی اور یوں حضرت جہیں ہے کارشتہ ہو گیا۔ بعد میں وہ خاتون دعا کی برکت ہے بڑی ہی خوشحال اور فراخ دست ٹا بت ہو کمیں' تھوڑ ای عرصہ کز راتھ کے جلیبیب مسول التد سلی التدعایہ وسلم کے ہمراہ جباد کے

ماله سویو غیر ساعدی النسی صلی الله علیه و سلم (استیعاب ص ۱۰۰ اج ۱)

یعنی اس کی میت کواٹھانے کے لئے کوئی جیار پائی نیس تھی۔ حضور صلی ابقد علیہ وسلم

کے بازوبی اس کے لئے جیار پائی ہے اس کے بعداس کے لئے قبر کھودی گئی اور حضور نے

ایے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتاردیا۔

حفزت جلبیب رضی القد عند کیسے خوش نصیب غلام بیں کدآ قا خودان کی نعش کوا تھ ہے پھرتے ہیں۔فھنیاللہ رضبی القدعتہ وارضاہ (کاروان جنت)

# جنگ مونه میں تین جرنیل صحابہ رضی الله عنهم کی شہاوتیں

اسلامی کشکرزید بن حارثہ کی قیادت میں ملک شام کی طرف رواں دوال تھا اور رسول انتخابی اللہ علیہ وسلم کا بنایہ ہواسفیہ جھنڈ اان کے سروں پرلبرار ہاتھا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مقام ''معان' پر پڑاؤ ڈارا۔ یہاں پہنچ کر انہیں اطلاع ملی کہ برقل ایک لا کھرومیوں اور ایک لا کھ فرانیوں جوقبیلہ خم جڈ ام بلقیان بلی بہراء غسان اور واکل سے تعنق رکھتے ہیں کو لے کرمسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس وفت مقام بلقاء کی آب نامی جگہ پران کا پڑاؤ کے سسلمانوں مقام 'معان' بین وو ون تھہرے رہے اور اپنے معالم یہ عور کرتے رہے۔ سلمان مقام ''معان' بین وو ون تھہرے رہے اور اپنے معالم یہ عور کرتے رہے۔ کہنے گئے کہ خط لکھ کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے ۔ عبداللہ بن رواحہ نے انہیں ایسے ولیرانہ کلمات کے ساتھ وسلم کے حکم کا انتظار کیا جائے ۔ عبداللہ بن رواحہ نے انہوں نے کہا۔

''اے قوم بیروہی شہادت تو ہے جس کی طلب میں تم ہوگ نے کلے ہو'اب ای کو نا پسند کر رہے ہواور سنو! ہم اوگ بھی بھی تعدا داور قوت کی بنیاد پر نہیں لڑتے ۔ ہم تو صرف اور صرف اس دین کی بنیاد پرلڑتے ہیں ۔ آپ بڑھو! کہ دو بھلائیوں میں سے ایک تو ضر درمل ہی رہے گ'' ۔ لوگوں نے کہا کہ القد کی قتم بہی ہات درست ہے اور آگے بڑھ گئے ۔

مسلمانوں کے دل میں حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ کے ان جوش بھرے کلمات کاعظیم اثر ہوا۔ شکوک وشبہا دت کے س نے ان کی صفوں ہے جیٹ گئے اور وہ نتیجے ہے ہے نیاز ہو کر اپنے دشمن سے لڑائی پر کمر بستہ ہو گئے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ تعداد کے امترار سے میرمجاہدین انتہائی نا کافی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے متجاوز نہیں تھی۔ جبکہ رومیوں اور نصرائی قبائل کی تعداد مل کر دولا کھ بہا در تعظیمی نے جونہی مند کے راستے کی شہادت اورایٹار وقر بانی کے کلمات سے توان سے نوان سے نموب ہیں آ خرت اور امتد ہے مل قات کی محبت بھر گئی۔ پھر انہیں میر بھی یاد آیا کہ سابقہ

معرکوں میں موجودہ استعداد (تیاری) ہے بھی کم استعداد (تیاری) ہوتے ہوئے ان کی مدد ہوئی ہے توسابقہ عزائم لے كرخوشى خوشى مطمئن قلوب لے كرلزائى كے لئے برد ھے۔ ، اس جنگ کے مینی شاہر سے جنگی نقشوں میں سے ایک نقشے کے حالات سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہر بریا ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ مونتہ میں حاضر تھا جب مشرکیین قریب ہوئے تو ہم نے جنگی اسلح ہتھ یا روگھوڑے دیباج 'ریٹم اور سونااتنی بڑی مقدار میں دیکھا کہ جس سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہ تھی۔اسے دیکھے کرمیری آئے کھیں خیرہ: تمکیں۔ ٹابت بن اقرم نے مجھے کہاا سے ابو ہر روشایرتم مجمع کی اتنی بڑی تعداداور کشرت کود مکھ کرمتا ثر ہو گئے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں! (ابو ہرریہ ان لوگوں میں سے تھے جوسلح حدیدیدے بعدمسلمان ہوئے تھے )۔تو ٹابت بن اقرم نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ جنگ ۔ بدر میں نہیں تھا۔ (ور نہاس تعدادکوزیا دہ مجھ کرمتا ٹر نہ ہوتا ) ہماری نصرت کا مدار کثر ت(عدد ) پرنہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کولڑائی کے لئے مرتب کیا۔ رومی اوران کے حلیف قبائل پہلے سے تیار تھے۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ فریقین ایک دوسرے میں تھس گئے جملے شدت اختیار کر چکے تھے۔ مسلمان ابت قدم تھے۔ان کے آ گےان کے امیر زید بن حارثہ تھے۔جن کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا حبصنڈا تھا۔لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ۔حبصنڈا بھی گرنے نہ یایا تھا کہ حصرت جعفر رضی المقدعنہ نے اے این وائیس ہاتھ میں تھام لیا اور وہ اینے سرخ گھوڑے پر سوار تھے۔اے لڑائی كاندر كھساديا -جھنڈاان كے ہاتھ ميں قائم تھا۔مسلمان ان كے بيجھے نعر وتكبير لگاتے ہوئے موت کی پرواہ کئے بغیر میدان کارزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی القدعنہ اللہ کے شمنوں کو نیزوں کی گرمی چکھارہے تھے لیکن بہت زیادہ اڑ دہام فریقین کے ایک دوسرے میں تھے اور رومیوں کی تعداد کی کثرت کی بنایران کا گھوڑ ایو یہ کرنے ہے عاجز آج کا تھا۔ گھوڑے ہے نیچے اتر آئے۔اس کے یاؤل کاف دیئے اور شدت ہے رومیوں برجملہ آور ہوئے۔ دائیں بائیس ان کی صفوں کو درجم برہم کر کے، کھ دیا۔ان کی اس بہ دری برتمام و کیھنے والےسششدراور حیران تنجے۔امام ابو داؤ وعینی شاہدے ان کی بہا دری کا قصہ جو جنگ مونہ میں تھی روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ الله ك قسم كويا كدوه منظر ميرے سامنے ہے۔جبكہ انہوں نے اپنے سرخ تھوڑے كے ياؤں كاث ڈالےادرازانی میں گھس گئے۔ پھر شہید ہوئے تک اڑتے رے اڑتے ہوئے بیشعریز ھرہے<u>ت</u>ے۔ ترجمہ۔اےلوگو! جنت کیسی انھی چیز ہے اوراس کا قریب ہونا کتن عمدہ ہے۔ جنت انتہائی پؤ کیزہ ہے اس کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہے۔رومیوں کے عذا ب کا وقت قریب آ گیا ہے پہلوگ کا فر ہیں۔ان کا آپس میں کوئی جوڑنہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں ان کا سامنا ہوگیا ہے تو اب ان کو کموارے مارنا مجھ برضروری ہوگیا ہے۔

این ہشام السیر قالنہ یہ "میں روایت کرتے ہیں کہ اہل علم میں سے ایک معتد ملیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت جعفر نے اپنے دائیں ہاتھ میں جھنڈ الیا تو وہ کٹا ہائیں ہاتھ میں لیا تو میں جھنڈ الیا تو وہ کٹا ہائیں ہاتھ میں لیا تو میں جھنٹ الیا ہے دونوں بازود ک کے ذریعے سینے میں چمٹ لیا۔ یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳ سال تھی۔ اللہ تعربی ان دوباز دون کے بدلے بہشت میں دو بازو(یر)عطافر مائے جمن کے ذریعے جنت میں جہاں جا ہیں اڑتے پھریں۔

اس طرح حفزت جعفر رضی الله عند شہید ہوئے کہ رومیوں کے ایک بہادر نے تکوار ماری۔ جس سے ان کے دو کھڑ ہے ہو گئے۔ ان کے آ دھے جھے کے زخم جو تکوار اور نیز ہے کے بتھے (۳۰) تمیں سے پچھزا کد شھے جو تمام کے تمام اگلے جھے میں تھے۔ جب حفزت جعفرت مجمع میں تھے۔ جب حفزت جعفرشہید ہوئے تو جھنڈا حضرت عبدالقد بن رواحہ نے اٹھا لیا اور آ گے بڑھ کرخوب داد مجمع عبدالقد بن رواحہ نے اٹھا لیا اور آ گے بڑھ کرخوب داد مجمع عبدالقد بن رواحہ نے اٹھا لیا اور آ گے بڑھ کرخوب داد

اس کے بعد ثابت بن اقرم نے جھنڈ ااٹھ کر کہ کہ اے مسلمانو! اپ میں سے کئی ایک کے امیر بنانے پرمتفق ہو ہو ؟! لوگوں نے کہا کہ ایس امیر بنیں۔ انہوں نے کہا کہ میں امارت نہیں سنجال سکتار تو لوگ حضرت خالد بن ولید پرمتفق ہوگئے۔ جب انہوں نے جھنڈ الیا تو قوم کا خوب دفاع کیا۔ اور جنگ کی چکی میں تھس کر انہیں خوب جواب دیا۔ حی کہ مثام ہوگئی اور بیا ہے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف کہ شام ہوگئی اور بیا ہے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف کر آئے۔ مشرکیاں بھی ایک طرف ہمٹ کئے۔ رات کی تاریکی میں حضرت خالد نے جنگی نقشہ بدل ڈالا۔ میمنہ کومیسر ہ کی جگد اور میں میں مور وغوی کر ایک طرف میں میں مور وغوی کر ایک طرف میں میں مور وغوی کر ایک طرف کی میں میں ہوگئی ہوں ہوں وغوی کر تے غبار میں میں ہوگئی ہوں ہوں وغوی کر تے غبار ایک میں میں میں ہوئی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کو ایک میں میں میں ہوئی ہوں ہوئی کو ایک سامنے تے جبر میں سامنے آئے ہوئی ہوئی کے ہوئر بی کو اپنی سامنے آئے وہ میں میں میں میں اول کی مدد آ

چکی۔اس طرح حیلہ کر کے حضرت خالہ نے بڑی وانشمندی اور مہارت کے ساتھ اپنے ساتھ ول کو بچالیا۔رومی سمجھے کہ خالدا پے ساتھ یوں کو صحراء کے قریب لے جارہ ہیں۔اس لیے وہ ان کا چھے ان کرتے ۔اس طرح حضرت خالہ ہر جماعت کو چھے ہٹا کرنے سرے سے حملہ آ ور ہوت رہے۔(حتیٰ کہ کفار کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کچھ مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا) اس کے بعد حضرت خالہ مدینہ منورہ لوٹے۔ مسلمانوں کے صرف ۱۳ آ ومی شہید ہوئے۔(اور کفار کے کشتوں کے پیٹے لگ گئے) ابھی مسلمانوں کے صرف ۱۳ آ ومی شہید ہوئے۔(اور کفار کے کشتوں کے پیٹے لگ گئے) ابھی اسلامی کشکرمونہ سے نکل بھی نہیں تھا کہ آ ہے سلمی اللہ علیہ وہاری تھے۔ چنا نچہ حضرت انس کا اعلان فرمادیا اور نم کی وجہ ہے آ ہے گی آ تھوں سے آ نسو جاری تھے۔ چنا نچہ حضرت انس میں ما لکٹے مروی ہے کہ آ ہے نے زید جعفر اور ابین رواحہ کی موت کا اعلان (ان کی خبر شہادت) آ نے سے پہلے ہی فرمادیا تھا۔ آ ہے نے فرمایا۔

حضرت زید نے خجمنڈ الباتو وہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ اعلان فر ، تے ہوئے آپ صلی شہید ہو گئے۔ یہ اعلان فر ، تے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسکتے کے ایک تکوار صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیدو جاری تھے۔ نیز فر ، یا پھر جھنڈ االلہ کی تکواروں میں ہے ایک تکوار نے لیا تو اللہ نے انہیں فتح مرحمت فر مائی۔

اس طرح تینوں امراء کے بعد دیگر ہے شہید ہو گئے۔شہادت سے قبل بہادری کی وہ مثال قائم فر مائی۔ جس ہے دخمن کے ہوش اڑگئے۔ حضرت جعفررضی اللہ عنہ تو سینے پر زخم کھا کر بہا دری اور ٹابت قدمی کی خود ہی مثال بین گئے۔ حضرت این عمر رضی اللہ عنہ و تیم و سے مروی ہے کہ ہم نے مونہ کے روز جعفر کو تلاش کی تو ان کے سامنے حصہ پر نیز ہ تیم و تیم اور کے ستر سے زیادہ زخم ہے۔ اور امام بخاری نے این عمر سے روایت کیا ہے کہ شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو و یکھا تو ان کے سارے کے سارے زخم انتھا۔

حضرت جعفر رضی اللہ عند کی روح مبارک اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں پہنچ گئی تا کہ صدیقین شہداء اور صالحین کے ہاں اپنا ٹھ کانہ بنا لے۔ جن کا ساتھ بہترین ساتھ ہے۔(جنت کی بثارت پانے والے محابہؓ)

# حضرت جندب بن عامر رضی اللّدعنه کی بهادری اورشهادت

حضرت جابرين عبدالله انصاري رضي القدتعالي عنه كيتيے ميں كه ميں بھي جنگ رموك میں حاضر تھے۔ میں نے جند ہے بن عامر بن طفیل رضی ابتد تعالی عنہ سے زیادہ بہا دراور شریف جبکہ وہ جبلہ بن ایہم غسانی کے ساتھ لڑرے تھے کی لڑکے کوئیس دیکھا۔ بید دوسری بات ۔ كدجب موت آجاتى بي تو چرند بهاورى كام وبق بي ندكش تاسلى جب أبين الرية الرية زیادہ وقفہ ہو گیا تو انہوں نے جبلہ بن ایہم غسانی کے تبوار کا ایک ہاتھ ماراجس نے اسے ست کرد با مگرجبلہ نے پیٹ کرتنوار ماری تو آپ کی روٹ اعلی علیمین کی طرف برواز کرگئی۔ مسلمانوں کوحضرت عامر بن طفیل رضی انتد تعالیٰ عنداوران کےصاحبز اوے کی وجہ ے نہایت صدمہ ہوا۔ قبیلہ دوس نے آپس میں جیخ چیخ کر کبنا شروع کی الحنة الجنة خذواثبار سيد كم عامر بولده من اعداء الله ـ لوُلو! جنت مائ ہے جنت سامنے ہےا ہے سر دار عامراوران کے بیٹے کابدلہ خدا کے وشمن سے لے لو قبیلہ از د جواس قبیلے کا حدیف تھا اس کے ساتھ ہوا اورانہوں نے غسان کم اور جذام پرایک متفقة جمله کردیااوراشعار پڑھ پڑھ کراینے جریفوں کونہ تینج کرنے گا۔ حضرت ابومبیدہ بن جراح رضی الند تعالی عنہ نے مسلمانوں کو می طب کر کے فرمایا لوگو! اینے رب کی مغفہ فت اور جنت کی *المرف جینے میں جیدی کرواور جن*ات تعیم میں جہاں حوریں تمہاری ملاقات کے لئے منتظر میں جلدی پہنچ ۔ القد تعالی کے نز دیک اس وطن ہے زیادہ محبوب وطن اور کو ٹی نہیں ہے یا در کھو! امتد نتارک وتع لی نے صابرین کو ان ئے غیریر اس وجہ ہے فضیلت بخشی ہے کہ وہ ان کی طرح معركول ميں شامل نہيں ہوئے۔ يهي ا في ظريتے المحنية المجند (فتوح شام)

# و خسنين رايس

دوسٹس نبٹی کے شاہسواروں کی بات کر کون و مکال کے راج ڈلاروں کی بات کر

جن کے لیے نیں کوٹر وسٹ بنیم موجزن اُن تشت نہ کام بادہ گشاروں کی بات کر

خُلدِ بریں ہے جن کے تقدّس کی سیکراہ اُن خُوں میں غرق غرق نِگاروں کی بات کر

کلیوں پرکسی گزرگنی کھُولوں کو کیا ہُوا گلزارِ مست طمنہ کی بہاروں کی بات کر

> جن کے نفس نفس میں سکھے قرآں کھلے ہوئے اُن کر بلا کے مسب بنہ نُگا روں کی بات کر

بشم العسب کا ذکر نہ کر میرے سامنے شم خسٹ دا کے مرگ شخاروں کی بات کر شیرخسٹ دا کے مرگ شخاروں کی بات کر (۲۲۵-۲۲ مار/۵۳ –۱۹۵۱ء سے درمیان کسی گنی)

# شهاوت سيدناحسين رضي اللدعنه

اور جو فدا کی راہ میں مارے جو کیں انہیں مردہ ندکہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تہہیں خرنہیں۔
ہم اہل السنت والجماعت تمام اہل ہیت رضوان امتد کیہم اجمعین کی و لیبی ہی عزت کرتے ہیں اور ان سے تجی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں جس طرح شیعہ صاحبان ان کے مداح اور ان کی محبت کے دعویدار ہیں چنانچے عقیدہ اہل السنت میں امام حسین کے من قب کانمونہ ملاحظہ ہو۔

حضرت سعد بن الى وقاص سے روایت ہے جب بیآیت ازل ، ولک مدع امناء ما و ابناء کم تورسول الله سلی الات ما یہ و ابناء کم تورسول الله سلی الله علیه وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا استاد میر سے اہل بیت مدلوگ ہیں۔ (مسلم)

حفزت انس سے روایت ہے کہ حسن ہن ملی سے بڑھ کرکوئی محف زیادہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مث بنیں تھا۔ اور حسین کے متعلق بھی فر مایا کہ وہ بھی سب سے بڑھ کر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہتے۔ (فاری شیف)

حضرت زید بن ارتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو تحف عی اور فاطمہ اور حسین اور حسین سے لڑے گا میری ان سے لڑائی ہے۔ اور جوان سے سلح کرے گا میری اس سے سلم ہے۔ (ترین)

ید من قب ہشتے نمونداز خروارے کی حیثیت رکھتے ہیں اگر سب جمع کئے جا کیں تو ایک صحیم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔

جس طرح ان من قب سے اہل النة والجماعة الفاق رکھتے ہیں اس طرح اس اندو ہناک وردن ک داستان ظلم وستم لیعنی حادث شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تع لی عند ہے بھی سنیوں کا الفاقی ہے۔ چن نچیا حب کی اطلاع کے لئے اس کاذ کرکرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

### واقعات متعلقه كربلا كيتمهيد

حضرت امير معاوية كي زندگي مين ان كابينا يزيدولي عهد مقرر مو چكاتھا۔ چنانچيامير معاوية كي وفات كے بعد يزيد نے اپني فلافت كا اعلان كر ديا۔ بيدواقعہ ماہ رجب ۲۰ ھ دشق ميں ہوا۔ يزيد نے تمام ملكوں ميں اپنے حكام كي طرف فر مان بھيجا كہ مير ہے تق ميں لوگوں ہے بيعت كي جائے۔ ای ضمن ميں اس نے بدينہ منورہ كے حاكم وليد بن عقبہ كولكھا كہ حضرت حسين ہے يزيد جائے۔ ای ضمن ميں اس نے بدينہ منورہ كے حاكم وليد بن عقبہ كولكھا كہ حضرت حسين ہے يزيد كا ميں بيعت لي جائے سيدنا حسين نے بيعت نہيں كي كيونكہ يزيد فاسق شرالي اور ظالم تھا۔ اس كے بعد حضرت حسين ہو تا ہے سيدنا حسين ہو كھ معظمہ دوانہ ہو گئے اور مكم معظمہ ميں جاكر قيام فرمايا۔

### اہل کوفہ کی طرف سے دعوت

حضرت علی نے چونکہ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا اس لئے وہاں اہل بیت کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے حضرت حسین کوتقریباً ڈیڑھ موخطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف کے آپ کوفہ تشریف لئے ۔ ہماری جان اور مال آپ کی مدد کے لئے حاضر ہے۔ امام ممدوح نے اپنے چیرے بھائی مسلم بن عقبل کواہال کوفہ سے بیعت لینے کے لئے بھیج دیا۔

# مسلم بن عقبل كاكوفه مين قيام اور بيعت لينا

جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پنچ تو مختار بن عبید کے مکان پر تھہر ہے اور حضرت حسین کے لئے بارہ ہزار ہے بھی زیادہ آ دمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب نعمان بن بشیر ضحائی جو حاکم کوفہ سنے انہیں اس کاعلم ہوا تو انہوں نے لوگوں کوڈ انثا۔ فقط ڈ انٹنے پر بی اکتفا کی۔ اس سے زیادہ کی کو پھے نہ کہا مسلم بن پزید حضری اور عمارہ بن الولید بن عقبہ نے پزید کواس واقعہ کی اطلاع دی اس پر پزید نے نعمان بن بشیر صحائی کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبیداللہ بن زیادہ می کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبیداللہ بن زیادہ میں کہ دیا۔

# عبيدالله بن زياد كاحاكم كوفه بوكرة نا

مبید الله بن زیاد بصره ہے کوفہ آیا اور رات کے وقت اہل حجاز کے لباس میں کوفہ میں

داخل ہوا تا کہ لوگ وھو کے ہے میں مجھیں کہ حصرت حسین تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے امام موصوف کا خیال کر کے اس کا استقبال کیا اس کے آ گے آ گے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اے رسول اللہ کے بیٹے حمہیں مرحبا ہو۔عبیداللہ بن زیاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ سرکاری مکان میں داخل ہو گیا۔ صبح لوگوں کوا کٹھا کیا اور اپنی حکومت کی سندین ھکرستانی انہیں دھمکی دی اور پزید کی مخالفت ہے ڈرایا اورمسلم بن عقیل کی جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ۔مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان میں حجے ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے محمد بن اضعت کونوج دے کر ہانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا۔ ہانی بن عروہ اور اہل کوفیہ کے تمام سر داروں کو گرفتار کرا لیامسلم بن عقیل کو جب بیا طلاع مپنجی تو انہوں نے بھی اپنے خیرخواہوں کو جمع کیا۔ان کے ساتھ جالیس ہزار آ دمی جمع ہو گئے۔ انہوں نے عبیداللہ بن زیاد کے کل کا محاصر ہ کرلیا۔عبیدائند بن زیاد نے ان قیدی سر داروں ے کہا کہتم اینے آ دمیوں کو سمجھا دو کہ دہ مسلم بن عقیل کی رفاقت سے باز آ جا کیں ان لوگول کے سمجمانے سے جالیس ہزار میں سے فقط یا فج سوآ دمی مسلم بن عقیل کے یاس رہے باتی سب بھاگ کیے حتی کہ سلم بن عقبل جنہارہ کئے اب وہ متحیر ہوئے کہ کیا کریں ایک عورت کے کھر میں آئے اس سے پینے کے لئے یانی ما نگا۔اس نے پلایا اورا پے گھر مں انہیں تھہرالیا۔اس بڑھیا کا بیٹامحد بن اهعت (جس کا پہلے ذکر آچکا ہے جس نے کوف کے آ دمیوں کو قید کیا تھا) کا دوست تھااس نے جا کراشعث سے کہددیااس نے عبیداللہ بن زیا د کواطلاع دے دی۔عبیداللہ بن زیا دیے عمر و بن حریث کوتو ال شہرا ورمحمہ بن اشعث کو بھیجا۔انہوں نے آ کراس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کرلیا مجمد بن مسلم نکوارسونت کرلڑائی کے لئے نکلے محمد بن اهعم نے انہیں امان دے دی اور عبید اللہ بن زیاد کے یاس گرفتار کر کے لئے آئے۔عبیداللہ بن زیادہ نے انہیں قبل کردیا اور ہائی (جس نے مسلم بن عقبل کو پناہ دى تى )كوسولى يرج حاديا ـ بدواقع ٣ ذى الحجه ٢ ه كاب ـ اى كے ساتھ بى عبيدالله بن زیاد نے مسلم بن عقبل کے دونوں مینے (محمد اور ابر اہیم ) بھی قتل کر دیے اور ای تاریخ کو ا مام حسین مکه معظمہ ہے کوف کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

### عبدالله بن عباس كاكوف بانے سے حضرت حسين كوروكنا

آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جب اس اراوہ کاعلم ہواتو وہ خت مصطرب ہوئے ہے۔ ہوئے ہے۔ ہوئے اور بنی امیہ کے جو نے بیسب اوگ کوف وا ہوں کی ہونی فی اور غداری سے واقف سے اور بنی امیہ کے خاندان کے مطالم سے بھی آگاہ سے سے اس سفر کی مخالفت کی ۔ حضرت عبداللہ بن مباس نے فرمایا دگ بین کر بہت پر بیٹان ہیں گدآپ کوف جانے کاارادہ رکھتے ہیں کی واقعی مباس نے فرمایا دگ بین کر بہت پر بیٹان ہیں گدآپ کوف جانے کاارادہ رکھتے ہیں کی واقعی بن کے جواب دیا کہ واقعی عنقر یب روانہ ہونے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عب سن نے فرمایا کہ آپ ایسے اور کوں ہیں جارہ ہیں جنہوں نے ایک ایسے پہلے امیر کو بوست و پر دریا ہے۔ دشمن کو اپنی ملک سے نقال دیا ہے اور ملک پر اپنی اسلط جمال لیا ہے اب آپ کو نظام حکومت کے درست کرنے کے لئے بلارے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہیں ہو ان اور وائی کہ ہا تا ہے کو جانی ان وہ تخور ہے کے خطرہ سے کہ وہ وگ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب آپ کے دشمن ان وہ تقی رہنے گئے گئے ہا ن ہے مجھے خطرہ سے کہ وہ وگ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب آپ کے دشمن ان وہ تقی رہنے ہیں۔ اور اگی کارا ہو تا تا ہوں کی کریں گے۔ حضرت حسین ان وہ تقی رہنے ہیں۔ اور اگی کارا ہو تا تا ہوں کی کریں گے۔ حضرت حسین ان وہ تقی رہنے ہیں۔ اور واگی کے ارا ہو بہتا تھی کہ وہ وگ آپ کو دھوکہ نے کہ کاری کے مضرت حسین کی بھی ہوں کا اور واگی کے ارا ہو بہتا تھی کے سے اور اگی کے ارا ہو بہتا تھی کریں گے۔ حضرت حسین کاری ہوں سے میں میں کو سے اور واگی کے ارا ہو بہتا تھی کہ دیا ہیں۔ اور واگی کی ارا ہو بہتا تھی کریں گے۔ حضرت حسین کی کی کو بیا تا کہ بہتا ہوں کو اور واگی کی ارا ہو بہتا ہوں کو بھی کی کو بیا کاری ہو کی کو بیا تا کہ بیا کہ دیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کی کے کیا کہ کو بیا کو

### ووباره روكنا

جب حفرت حسين بالكل تيار ہو گئے پھر حفرت ابن عب مل دوڑ ہے ہوئے آئے اور بہادی بہت و تا بہت و تا بہت ہوئے کہ کہ جھے نے موش رہائییں جاتا اس مفریس آپ کی ہلا کت و ہر بادی د مجھے رہا ہوں ہوں۔ مراتی اوگ بڑے و غابازی بان کے ریب بھی ندجا سیئے اور بہیں مکر معظم میں قیام جی رہا ہی ان کے ریب بھی ندجا سیئے اور بہیں مکر معظم میں قیام جی رہا ہوں گئے کہ پہلے دہم ن واپ مل میں قیام جی رہا ہا بھی ہا ہے۔ آبر آپ ہون ت جاتا ہی جاتا ہیں جاتا ہی جاتا ہیں جاتا ہی جات

میں تو عراق کا ارادہ پختہ کر چکا ہوں۔ ابن عباس نے فر مایا کہ اگر آپ نہیں مانے تو پھر عورتوں اور بچوں کوساتھ شہد لے جائے جھے خطرہ ہے کہ آپ ان کی آ تکھوں کے سامنے اس طرح قتل نہ کر دیئے جا کیں۔ جس طرح حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کئے گئے تھے۔ اتنی با تیس چیش ہونے کے باوجود آپ اپنے ارادہ برق نم رہ ۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو تھجھا یا لیکن وئی کا میا بی حاصل شہوئی۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه کے چیرے بھائی کا خط

آپ کے چیرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے مدید منورہ سے خطالکھا ہیں آپ کو خداکا واسطہ دیتا ہوں کہ بید خط دیکھتے ہی اپنے ارادہ سے باز آ جائے ۔ کیونکہ اس راہ ہیں آپ کے لئے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لئے ہر بادی ہے اگر آپ تل ہوجا کیں ہے تو زمین کا فور بھے جائے گا۔ اس وقت آپ کا وجود ہی ہدایت کا شان اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہے سفر ہیں جلدی نہ جیجئے ہیں آتا ہوں۔

حاكم مدينه كاخط

حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے ملاوہ والی مدینہ منورہ سے بھی خط کھوایا۔ جس میں مضمون یہ ہے '' میں خدا سے وعا کرتا ہول کہ آپ کو اس راستہ سے ہٹ د ہے۔ جس میں ہلاکت ہے اور اس راستہ کی طرف رہنم ئی فرما د ہے جس میں سلامتی ہے ججے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جارت جی اور استہ کی طرف رہنم ئی فرما د ہے جس میں سلامتی ہے ججے معلوم ہوا ہی کہ آپ عراق جارہ ہیں آپ کے لئے شقاق اور اختراف سے پناہ ما نگتا ہوں میں آپ کی بلاکت سے ڈرتا ہوں عبداللہ بن جعفر اور یچی بن سعید کوآپ کے پاس بھیت ہوں ان کے ساتھ واپس جید آ ہے۔ میرے پاس آپ کے لئے امن وسلام یہ خسان اور سے دواسلام۔ سن جوارہ ہے۔ خدا اس پرش ہم ہے وہی آس کا شیل نئم بان اور ویک ہے۔ واسلام۔ اس کے بعد آ ہے ارادہ پر پیخشر ہے۔

### فرز دق شاعر سے ملاقات

جب آپ مکه معظمه سے روانہ ہوئے و ''صفاح'' نام مقام پر اہل بیت کامشہور محب

شاعرا پ سے مل آپ نے اس سے پوچھا۔ تمہارے بیجھے لوگوں کا کیا حال ہے فرزوق نے جواب دیاان کے دل آپ کے ساتھ ہیں گرنگواریں بنوامیہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا تج کہتا ہے اب معاملہ اللہ تق کی کہتا ہے اب معاملہ اللہ تق کی کے ہاتھ ہیں ہے۔ وہ جوچاہتا ہے وہی ہوتا ہے ہمارا پروردگار ہرگھڑی کسی نہ کسی تھم فرمائی میں رہتا ہے اگراس کی مشیت ہماری پہند کے مطابق ہوتو اس کی تعریف کریں گے اورا گرامید کے خلاف ہوتو بھی نیک نیتی اورتقوی کا تو اب کہیں نہیں گیا۔ مسلم عوق میں میں اس کا دورتقوی کا تو اب کہیں نہیں گیا۔

# مسلم بن عقبل رضی الله عنه کی شهاوت ، مسلم بن عقبل می گرفتاری

مسلم بن عقیل تن تنباسر سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چورہوکر تھیار
چکے ہے۔ ایک و بوار سے کمر لگا کر بیٹے گئے اوران کوا یک سواری پرسوار کر دیا گیا۔ اور ہتھیار
ان سے لے لئے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے ان سے کہا کہ یہ پہلی عہد شکی
ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھنے جا رہے ہیں۔ چمہ بن اصعت نے ان سے کہا کہ قکر نہ
کریں آ ہے کے ساتھ کوئی نا گوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فر مایا کہ یہ سب محض
با تیں ہیں اوراس وقت جمر بن عقیل کی آئے کھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔

محر بن اصعت کے ساتھیوں میں ہے مرو بن عبید بھی تھ جوامان دینے کے خلاف تھا۔ اس نے
کہ کدا ہے سلم جو خص ایسااقدام کر ہے جوآپ نے کیا جب پکڑا جائے تواس کورو کئے کاحق نہیں۔
مسلم بن عقبل رضی اللہ عنه کی حصر ت حسین رضی اللہ عنه
کو کو ف م آ نے سے رو کئے کی وصیت

این عقیل نے فرمایا کہ ''میں اپنی جان کے لئے نہیں روتا ہوں بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لئے رور ہا ہوں۔ جومیری تحریر پرعنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں۔اور تمہارے ہاتھوں اسی بلامیں گرفتار ہوں تے جس میں میں گرفتار ہوں۔''

اس کے بعد محمد بن اشعت سے کہا کہ: ''تم نے مجھے ایان دیا ہے اور میرا مگان ہیہے

کہ تم اس امان سے عاجز ہو جاؤ کے ۔ لوگ تنہاری بات نہیں مائیں گے اور بجھے تل کہ دیں گے تو اب کم از کم تم میری ایک بات مان لو۔ وہ یہ کہ ایک آ دمی حضرت حسین کے پاس فورا روانہ کر دو کہ جوان کو میری حالت کی اطلاع کر کے یہ کہد دے کہ آپ رائے ہی ہے اپنے الل بیت کو لے کرلوٹ جا کیں کوفہ والوں کے خطوط سے دھو کہ نہ کھا کیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کرآپ کے والدا پنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔'' میں ایسانی کروں گا۔

# محمر بن اشعت نے وعدہ کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کورو کئے کے لئے آ دمی بھیجا

اس کے ساتھ ہی محمہ بن اضعت نے اپنا وعدہ پورا کیا ایک آ دمی کو خط دے کر حضرت حسین کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وفت تک مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے ۔محمہ بن اشعب کے قاصدنے یہاں پہنچ کر خط دیا۔

خطريده كرحضرت حسين في مايا:

کل ما قلو نازل عندالله تحسب انفسنا و فساد امتنا رکامل ابن کنیر ص ۱۴ ج ۴)
"جو چیز ہو چک ہے وہ ہو کررہے گی۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہے اپنی جانوں کا تواب چاہے ہیں اورامت کے قساد کی فریاد کرتے ہیں''۔

الغرض بينط باكر بھى حضرت حسين نے اپنا ارادہ ملتوى نہيں كيا اور جوعزم كر يكے تھے۔اس كو لئے ہوئے آئے بردھتے رہے۔

ادھر محمد بن اشعت ابن عقبل کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوئے اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقبل کوامان دے کرآ ہے گے پاس لایا ہوں۔

ابن زیاد نے غصہ سے کہا کہ تہمیں امان دینے سے کیا واسطہ میں نے تہمیں گرفآر کرنے کے لئے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے۔ محمد بن اضعت خاموش رہ گئے۔ ابن زیاد نے ان کے قل کا تھم وے دیا۔

# مسلم بن قبل کی شہادت اور وصیت

مسلم بن عقیل پہنے ہی سمجھ ہوئے ہتھ کہ جھر بن اصحت کا امان دینا کوئی چزئیس ابن زیاد مجھے قبل کرے گا مسلم بن عبر کہ کہ جھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی اور انہوں نے جمر بن سعدے کہ کہ جمیے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی اس اس قرابت ہوں۔ کا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جھے تم سے ایک کا م ہے۔ جور از ہے جس تنہائی جس بتلاسکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہ پہر خصفا کھنہیں تم من اوال کو علیمہ ہو کہ مسلم بن عقبل نے کہا کہ کام ہیہ کہ میر سے ذھر سمات سود رہم قرض ہیں جو جس نے کوف کے مسلم بن عقبل نے کہا کہ کام ہیہ کہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دو سراکام ہیہ کہ حسین کے پاس کے فلاں آ دمی ہے کہ آئی نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا ایک آ دمی بھی جی کر ان کوراستہ سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پورا کرنے کی اجازت ما تن کی وصیت نورا کرنے کی اجازت ما تن کی دو ہم ہی خیاب کہ کہ امین آ دمی بھی خیاب کئی رہا حسین کا معاملہ سواگر وہ ہی رہے مقابلہ کے لئے نہ تکی رہا جسین کا معاملہ سواگر وہ ہی رہے مقابلہ کے لئے نہ تکی رہا جسین کی معاملہ سواگر وہ ہی رہے مقابلہ کے لئے نہ تکورت کی سے۔ اور اگر وہ ہی رہی مقابلہ کے لئے نہ تکی تو جم مقابلہ کے لئے نہ تکی تہ جسین گی ۔ اور اگر وہ آ سے تو جم مقابلہ کریں گے۔ ان کے مقابلہ کے لئے نہ تکی تہ جسی گی ۔ اور اگر وہ آ سے تو جم مقابلہ کریں گے۔

مسلم بن عقبل اورابن زیاد کام کالمه

این زیاد نے کہ کہ اے مسلم تو نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم متحکم اور ایک کلمہ تھا۔ سب ایک اوم کی تھے۔ تم نے آ کران میں تفرقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت برآ مادہ کیا۔

مسلم بن فقیل نے فرہ یا کہ معاملہ بیٹیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط کھے کہ تہمارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کوئی کر دیا۔ ان کے خوان ناحق بہائے اور بہارے اور بہارے ان کے خوان ناحق بہائے اور بہارے اس سے ہم اس پر جبور ہوئے کہ عدل بہارے اور کی جا ہی ۔ اس سے ہم اس پر جبور ہوئے کہ عدل تائم کرنے اور کی ب وسنت کے احکام ن فذکر نے کی طرف لوگوں کو بل کیں اور سمجھا کیں۔
اس بر ابین زیاد اور زیادہ برافر و خفتہ ہوا کہ ان کوقصر اور سے کی او پر کی منزں پر لے جا و اور سروا سے بہتینک اور مسلم بن عقیل اور لے جا سے گئے۔ و استخفار پڑھے

ہوئے اوپر منتج اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کوشہید کر کے بنچے وُ ال ویا سیا۔

انا لله و انا اليه راجعون.

مسلم بن عقبل کوتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے تل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ان کو بازار میں لیے جا کرتل کر دیا گیا۔

ابن زیاد نے ان دونوں کے سرکاٹ کریزید کے پال بھیج دینے۔ یزید نے شکریدگا خط لکھااور ساتھ ہی بیائی گئے ہیں اس لئے خط لکھااور ساتھ ہی بیائی گئے ہیں اس لئے اسوس اور خفیدر بورز سار ہے شہر ہیں پھیلا دو۔اورجس پر ڈرابھی حسین کی تائید کا شہر ہواس کوفید کرلو۔ گئے دو ان مجنھ کے جوتم سے مقاتلہ کرے کی گول نہ کرو۔

مسلم بن عقبل کے رشتہ داروں کی ضد

زرودنام ایک مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ یزید کے گورز کوفی عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل کوعلائی آل ردیا ہے اور کوفیوں میں سے کوئی اس سے مسلم بوا۔ امام حسین نے بار بارانا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ بعض ساتھیوں نے عرض کی اب بھی وفت ہے ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے حق میں آپ کوخدا کا واسطہ دیتے ہیں خدا کے لئے پہیں سے لوٹ چلئے ۔ کوفہ میں آپ کا ایک بھی طرفدار معلوم نہیں ہوتا۔ امام حسین خاموش ہو گئے اور واپسی پرغور کرنے گئے۔ لئے رئین مسلم بن عقبل کے عزیزوں نے کہ واللہ ہم برکز نظیں گے اور اپنا انتقام لیس کے یا ہے بھائی کی طرح مرجا کیں گئے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو ظرافھا کرو گئے اور کے بیان کے بار کہ ان کے بعد زندگی میں کوئی مزونہیں۔

### حرابن يزيدكي ملاقات

قادسیہ ہے جونبی آ کے بڑھے اور کوفیہ ہے دومنزل پرج پہنچ تو حرابین یز بیر ہبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے آیک ہزارہ تھیار بند فوج لے کرآ مل اور ساتھ ہو ہو۔ اس نے امام حسین ہے کہا کہ مبیداللہ ابن زیاد نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ سے جداللہ میں بنا ہائی کہ آپ کواس کے پاس لے چلوں اور میں خدا کی تشم مجبور ہول۔ امام حسین ش

نے فر مایا کہ میں خود کوف کی طرف نہیں آیا یہاں تک کہ مجھے کوفہ والوں کے بہت ہے خطوط ہنچے ہیں اور میرے یاس ان کے بہت سے قاصد آئے اور تم کونے کے رہنے والے ہو۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہوتو میں تمہارے شہر میں جاؤں گاور نہلوٹ کر چلا جاؤں گااس پرحرنے کہا آ ب کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے خطوں کا کوئی علم نہیں۔امام حسین ؓ نے عقبہ ین سلام کو حکم دیا کہوہ دونوں تھلے نکال لائے جن میں کوفیہ والوں کے خط بھرے ہیں۔عقبہ نے تھیلے اتڈیل کرخطوں کا ڈھیر لگا دیا اس پرحرنے کہالیکن ہم وہ نہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تنظیمیں تو بیتکم ملاہے کہ آپ کوعبیداللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔امام حسینؓ نے فرمایا کہ بیموت ہے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روا نگی کا حکم دیالیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔آپ نے قرمایاتم کیا جا ہے ہور نے جواب دیا میں آپ کوعبیداللداین زیاد کے یاس لے جانا جا ہتا ہوں آپ نے جواب دیا واللہ میں تیرے ساتھ میں چلوں گا۔اس نے کہا واللہ میں بھی آپ کا پیچھانبیں چھوڑوں گاجب گفتگوزیادہ بڑھی تو حرنے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے كاحكم نبيں ہے مجھے صرف بيتكم ملاہے كه آپ كا ساتھ مند تيمور وں۔ يہاں تك كه آپ كوكوف م بنجا دول \_ آپ اے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار شیجئے جو کوفیہ جاتا ہونہ مدینہ۔ بات زیادہ کمبی ہوتی گئی بہال تک کہ امام حسین گوفہ کے راستہ ہے ہث گئے۔

# ميدان كربلامين قيام

اورمیدان کر بلایس انحرم الاه کوج اترے جب اس میدان میں اترے تو اس کا نام دریافت فرمایا معلوم ہوا کہ اس کا نام کر بلاہے۔ تب آپ نے فرمایا هذا موضع کوب و بلاء بعنی یہ تکلیف اور ہذاکت کی جگہ ہے بیمقام پائی ہے دورتھا۔ دریا میں اور اس میں ایک پہاڑی حاکتی۔

### عمر بن سعد کی آمد

دوسرے دن عمر بن سعد بن انی وقاص کوفہ والوں کی جیار ہزار فوج لے کرآ پہنچا۔ عبیداللہ بن زیاد نے عمر کوزیر دی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس آ زمائش میں نہ آئے اور معاملہ دفع وفع ہوجائے اس نے آتے ہی امام حسین کے یاس قاصد بھیجا اور وریافت کیا آپ کیوں آشریف

لائے ہیں آپ نے وہی جواب دیا جوحرابن پزیدکو دے بچکے تھے۔ لیعنی تمہارے اس شہر کے لوگوں ہی نے جھے بلایا تھااب اگروہ تابیند کرتے ہیں تو میں لوث جائے کو تیارہ وں۔

### عبیداللہ بن زیاد کا بیعت کے لئے اصرار

عمر بن سعد کوامام محدوح کے اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندھی کہ بیمصیبت کل جائے گی۔اس نے فورا عبیداللہ بن زیادہ کو خطالکھا۔عبیداللہ بن زیاد نے جواب دیا کہ سین اُ ہے کہو کہ پہلےایے تمام ساتھیوں کے ساتھ پزیدا بن معاویہ کی بیعت کریں پھر ہم دیکھیں کے کہ ہمیں کیا کرنا جائے۔ حسین اوراس کے ساتھیوں تک یانی نہ چنجنے یائے۔ وہ یانی کا ا کے قطرہ بھی چینے نہ یا نمیں جس طرح عثمان بن عفان یانی سے محروم رہے تھے۔ جب امام حسین کے پاس وہ خطآ یا آ پ نے اسے پڑھااور ٹھینک دیااور قاصدےفر مایا کہ میرے یاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔وہ قاصدلوٹ کرعبیداللہ بن زیاد کے یاس گیا۔اس جواب ہے اس کا غصہ اور بھڑ کا اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیس تیار کیس اور ان کا سید سالا رغمرین سعد کو بنایا۔جودی کا حاکم تھااس نے امام حسین کے مقالبے میں اڑنے سے پہلوتھی کی تب عبیداللّٰدین زیا دینے اس ہے کہایا تو لڑنے کو جایا ری کی حکومت ہے دستبر دار ہو جا اور اینے گھر جا بیٹھ عمر بن سعد نے ری کی حکومت کوتر جیج دی اورامام حسین ﷺ سےلڑائی کے لئے فوجوں سمیت چل نکلا۔عبیدا مقد بن زیادا یک سروار کی معیت میں تھوڑ اتھوڑ انشکر جمع کر کے بھیجنا رہا یہاں تک کہ عمر بن سعد کے باس بائیس ہزار سوار اور پیادے جمع ہو گئے اور دریائے قرات کے کنارے پر جااتر ہے اورا مام حسین اور یانی کے درمیان رکاوٹ کر دی۔

عمر بن سعد کے شکر میں زیادہ تر وی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین سے خطو کہ بت کی تھی اوران سے مسلم بن تقیل کے ذریعہ ہے بیعت بھی کر چکے تھے۔ جب امام حسین ویقین ہوگیا کہ پہلوگ ان سے لڑائی کرنا جا ہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ اپنے لشکر کے گروایک خندتی کھودیں اورایک ہی ورواز واس خندتی کورکھا تا کہائی درواز سے نکل کراو سکیں۔

ا كيك كري في تل موت على يهال تك كدان ك تقريباً يجوس أو وفي قل موسكة اس وقت الم حسينً نے جیج کرفر ویا آیا کوئی خداواسطے فریادی ہے آیا کوئی رسول القد کے حرم کو ، پ ن وا ہے یہ ن کرحربن پزید (جس کا پہنے ذکر آچاہے) اپنے گھوڑے پراہ محسین کی طرف یا ا آ كركبا ا رسول الملد كے بيٹے سب سے يملے بيل بى تيرے ساتھ لانے كے لئے آيا تھا اور اب میں ہی تیری جماعت میں آ گیا ہوں تا کہ میں تیری ہی مدد میں قبل کیا جاؤں۔شاید کہ کل کو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہواس کے بعداس نے عمر بن معد کے لٹنگر برحملہ کیااوراس وقت نک لڑتا رہا جب تک کہ شہبید نبیس کیا گیا ۔اوراس کے سرتھداس کا بھائی' بیٹا اورغلام بھی شہید ہو گئے بھراس قدر بخت لڑائی ہوئی کہ!مام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔اس کے بعدامام موصوف ننگی تلوارا ہے ہاتھ میں لے کر تنہا مقابلے کے لئے میدان میں آئے اور وشمنوں ہے اڑتے رہے اور جو تحض بھی آپ کی طرف آیا اے قبل کرتے رہے بیہال تک کہ آ پ نے ان میں ہے بہت ہے لوگوں کو آل کر ڈالا اور آپ کوان زخموں اور تیروں نے چور پور برڈالہ جو برطرف ے آرہے تھے۔اس وقت شمرذی الجوشٰ اپی فوج سمیت آ گے برھا۔ ا، م' سین بنے لاکار کرفر مایا ۔۔ شیطان کی جماعت میں تم سے اُر تا ہوں تم مستورات کو کیون بھیٹر تے ہو یونکہ وہ تو تم سے نبیل لار ہیں۔ تب شمر نے اپنی فوٹ سے کہاعور تول ہے باز آ جاؤ اورای شخص کا منڈ بلد کر و پھرسب نے امام حسین پرتیروں اور نیز و ب سے حملہ کر دیا یہا ۔ تک كدام مسين زيين برشهيد موكركر ، اور غرابن خرشه آب كاسر كاف الكاراس يتبيل كانا کیا و خولی بن پزید کھوڑے ہے۔ ہے اتر الوراس نے آپ کا سرمبارے کا شالیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کم بختوا اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے :و حال نکدات زخموں ف چور کر دیو ہے اس کے استے کہتے ہر امام حسین ہر تبراور نیزے برست ملے یہاں تک کدایک بربخت کا تیرا پ کے گلے سے یار ہوگیا اور آ پ گھوڑ ہے کر پڑے ورائ جات میں شمر نے آپ کے چبرے مبارک پر مکوار ماری اور من ن بن اس نے نین ، برااورخوں بن بیرة ب كا سركائن لكا تواس كے باتھ كانب كئے ر بھراس كے بھائى <sup>ع</sup>بل بن بزید نے اثر کرآ ہے کا سر کا ٹا۔ پھر بیاوگ امل بیت کے فیمے میں گئے وہاں سے بارہ کڑے بنی ہاشم کے قید کئے اور چنتنی عور تیس تھیں ال کو بھی قید کر لیا۔ تمر بن سعداور شمر نے لوگوں کو حکم دیا اوران سنگدلوں نے امام حسین کی لاش کو تھوڑوں کے سمول تھے لڑا ٹر ااور آپ کے سر مہارک کو بشیرا ہیں و لک اور خولی ہن بزید کی معیت ہیں بہیداسد ون زیاد کی طرف بہیں دیا۔

واقعدكر بلاكارنج والم

ہر کلے کہ خواہ وہ شیعہ ہو باسٹی اس وحشت ک اور در دانگیز واقعہ ہے۔ انتہار نے دالم ہے۔ کوئی نہیں جوامام حسین کی مظلومیت سے مغموم نہ ہواہ راس کا دل ان مظالم کوئی کر مضطرب اور پریٹان شہر ہوتھ ریا تیرہ سوس لگزرت کے باوجوواس اندو ہن ک در دانگیز مصیبت نیز پریٹان کن ال ہلا دسین والے واقعہ کو کھول نہیں یائے۔ شیعہ صاحبان کے ملاوہ سنیوں کی کتابیں ہمی اس نوٹی واقعہ کی یا دتازہ اسپنوں میں رکھتی ہیں اور ہر پڑھے والے کے دل کوغم کدہ ، نامین ہیں۔

### اظهارتم كيطريق ميں فرق

صاحبان من كمزورطبيعت كربنماا ي مفاددنياكي خاطري كوچهيات ميں اورعوام الناس كطعن وشني ساورعوام الناس كطعن وشني ساور على المورمفادونياكي غاطرنتائ اخروى كونظراندازكرت ميں اورعوام الناس ميں اشاعت حق كرنے ہے جى جاتے ہيں۔ اللهم اهدنا المصواط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم غير المعضوب عليهم و الاالمضالين.

### حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جانثاروں کی شہاد ت

جانبازوں کی شہادت کچھلے معرکوں شمع امامت کے بہت سے پروانے فدا ہو چکے سے اب امام سین کے مقابلہ میں کو فیوں سے اب امام سین کے ماتھ صرف چند جان شار باتی رہ گئے ہے ان کے مقابلہ میں کو فیوں کا ٹڈی دل تھا۔ اس لئے ان کے آتی ہونے سے ان میں کوئی کی نظر نہ آتی تھی لیکن سینی فوج میں سے ایک آدی بھی شہید ہو جاتا تو اس میں کی محسوس ہوتی تھی۔

یہ صورتحال دیکھ کرعمروا بن عبداللہ صاعدی نے امام سے عرض کیا کہ ''میری جان آپ پر فعدا ہوا ب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچنا جا ہے ہیں۔اس لئے جا ہتا ہوں کہ پہلے میں جان و ہے لوں اس کے بعد آپ کوکوئی گزند پہنچے۔ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔نماز پڑھ کرخدا ہے ملنا جا ہتا ہوں''۔

ان کی اس درخواست پر حضرت حسین نے فر مایا ان لوگوں ہے کہو کہ 'تھوڑی دمرے کے جنگ ملتوی کر دیں تا کہ ہم لوگ نماز اوا کرئیں '۔ آپ کی زبان سے بیفر مائش من کر حصین بن نمیر شامی بولا تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ ''گدھے! آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی''؟ یہ جواب من کر حصین کوطیش آگی اور حبیب پر حمد کر دیا۔ حبیب نے اس گھوڑے کے مشایب ہاتھ مارا کہ وہ دونوں پاؤں کھڑا ہوگی اور حبیب ان کے اس گھوڑے کے مشایب ہاتھ مارا کہ وہ دونوں پاؤں کھڑا ہوگی اور حبیب ان کے اس گھوڑے کے مشایب ہاتھ مارا کہ وہ دونوں پاؤں کھڑا ہوگی اور حبیب ان کے اس گھوڑے کے مشایب ہاتھ مارا کہ وہ دونوں پاؤں

کیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر پچالیا۔اس کے بعد حبیب اور کوفیوں میں مقابلہ ہونے لگا۔ پچھود پر تک حبیب نہایت کامیا لی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ۔لیکن تن تنہا کب تک انبوہ کشر کے مقابل تھم سکتے تھے۔ بالآخر شہید ہوگئے۔

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا ایک اور باز وٹوٹ گیا۔ اور آ پ بہت شکستہ www.ahlehaq.org

غاطر ہوئے۔ مگر کلمہ صبر کے علاوہ زبان مہارک ہے کچھ نہ نکلا۔ حرفے آ قا کوممکین ویکھا تو رجز برجتے ہوئے برھے اورمشہور جان شارز ہیر بن قیس کے ساتھ ال کر بری بہادری اور شجاعت سے لڑے کیکن کب تک لڑتے۔ آخر میں کوفی بیادوں نے ہرطرف ہے حر پر جوم کردیا 'اور یہ بروانہ بھی شمع امامت پر سے فداہو گیا۔ (سیرصحابہ)

شہدائے بنو ہاشم کی تعدا داوران کی تجہیز و تکفین

حضرت حسین کے ساتھ بہتر (۷۲) آ دمی شہید ہوئے۔ان میں ہیں (۲۰) آ دمی

خاندان بی ہاشم کے چیٹم وجراغ تھے۔

۲-عباس بن على رضى الله عنه ٧٧ -عبدالله بن على رضى الله عنه ٢-مجرين على رضى الله عنه

٨- على بن حسين بن على رضى القدعنه (على أكبر)

• ا- ابو بكرين حسن رضي الله عنه

١٢- قاسم بن حسن رضي الله عنه

١٨-مسلم بن عقبل رضي الله عنه

ا-حسين بن على رضى الله عنه ٣-جعفر بن على رضى الله عنه ۵-عثان بن على رضى الله عنه 2- ابو بمرابن على رضى الله عنه

9 - عبدالله بن حسين رضي الله عنه

اا-عبدالله بن حسن رضي الله عنه

١٣ - عون بن عبدالله بن جعفر طبيار منى الله عنه ١٣٠ - محمد عبد الله بن جعفر رضى الله عنه

۵۱-جعفر بن عقبل بن الي طالب رضي الله عنه ۱۲-عبد الرحمٰن بن عقبل رضي الله عنه

٤١- عبدالله بن عقبل رضي الله عنه

١٩ - عبدالله بن مسلم بن عقبل رضى الله عنه ٢٠ - حجر بن ابوسعيد بن عقبل رضى الته عنه

ا مام کی شہاوت کے بعد اہل ہیت نبوی میں زین العابدین رضی اللہ عنہ حسن بن حسن رضی الله عنهٔ عمر و بن حسن رضی الله عنه اور بچھ شیرخوار بیجے باقی رو گئے تھے۔ زین العابدین رضی اللّٰدعنہ بیاری کی وجہ ہے چھوڑ ویئے گئے اور بیجے تیر خواری کی وجہ ہے نیچ گئے۔

شہادت کے دوسرے ما تبسرے دن غاضریہ کے باشندوں نے شہداء کی الشیں فن کیں۔ حضرت حسین کالاشہ ہے سرے فن کیا گیا۔ سرمبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے کوفہ بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے جب سرمبارک پیش ہوا تو چھڑی ہے لب اور وندان مبارک کو

یکیٹر نے گا۔ حضرت زید من رقم بھی موجود تھے۔ ان ست سے نظارہ نے بیان گیا۔ فر ہویا ''' جیٹری بن و فدائے داحد کی تم ایس نے رسول الندسلی القد معیہ وسلم کے بسم مبارک کوان ہوں کا بوسہ بیٹے ہوئے در کھوائے اسکا کہ کہ کررد در دینے۔ این زیاد بولا خداتی کی تعلیموں کو بھیشدر اسکا اگر تو بیٹری شرون اڑا دیتا۔
بڑھا چھوں شہ ہوتا اور تیم ہے حواس جائے شدرے ہوئے تو تیم کی ٹرون اڑا دیتا۔

ائن زیاد کے بیٹ خاند کلمات کن کرآپ نے فرمایا کہ 'قوم عرب آن تم نے ندامی کا عوق اپنی مرہ نول میں ڈال ایو یتم نے ائن مرجاند کے کہنے ہے۔ جسین من فاحمہ کوئل کردیا۔ مان مرجاند نے کہنے ہے۔ جسین من فاحمہ کوئل کردیا۔ مان مرجاند نے تمہر رہ نے ہی وست گوا را کری ۔ اس مرجاند نے تمہر رہ نے ہی وست گوا را کری ۔ اس سے ذاہیوں ہے دورر ہن بہتر ہے' ۔ بیر بہر کراس کے یاس ہے جلے گے ۔ (سیرسی ہٹر)

# على اكبركي شهادت اورنونهالان جانباز ول كي شهادت

جب سار فدایس ایل بیت آید ایک کرے جام شباوت نی کے امر فونبا ان الل بیت کے علاوہ اور کو نبا ان الل بیت کے علاوہ اور کو کی جان نگار ماقی شدر ماتو الل بیت کرام کی ہوئی آئی اور سے سے ول ریاض امامت کے کل تری ندان نبوی مسی امند معید وسلم کے نابیترہ افتر علی آ برزمید ان بیس آئے اور کو ورجی کات اور پیروز

تاالله لايحكم فينا ابن الدعى

'' خده کی قتم نامعلوم باپ کا بین جم پر خلومت نبیس کریث ً، '

پڑھے ہوئے ہو ہے ہوئے ہوتھ۔ آپ رجز پڑھ پڑھ کرحملد کرتے تھے اور بھی کی طرح کونڈ کرنگل ابات تھے۔ مروہ بن معتقد شبی آپ کی سے برق رفق رک رئیج کر رور انگری کی جمہری طرف سے مزر یہ آسیان کو ہے لئے کا بادوں۔ جی اکبراجی مست تھے بنگ وجا ان کا تج بہ نہ میں ماکا جو ان کا تج بہ نہ میں ماکا کو اور آزموہ و کا رقعا۔ تقارم و کا طور بن مربی ہے ہی ملی اکبراس کے پاس کی طرف ہوتھ ۔ مرہ ایک جہاند میدہ اور آزموہ و کا رقعا۔ جیسے بی ملی اکبراس کے پاس کی طرف بن نے تاک تراب فیزہ مارا کرجسم اطہر میں بوست ہو تھے بی ملی اکبراس کے پاس کی جو ان وٹ پڑے اس کلیدن کے جم کوجس نے پھولوں کی تھے بی میں بائی تھی اور اور اور اور اور ہے۔

ان کی جان نثار پھوپھی جنہوں نے بڑے نازوں سے ان کو پالاتھا 'خیمہ کے روزن سے بہتے مت بیتے کو خاک وخون میں تزیاد کیے کر بے تاب ہوگئیں۔ یہ تین مت خیز نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ چہتے کہتے کو خاک وخون میں تزیاد کیے کر بے تاب ہوگئیں۔ یارائے ضبط باتی ندر ہااور یا این اخاہ کہتی ہوئی خیمہ سے باہر نگل آئیں اور بھینے کی لاش کے نکڑوں پر گر پڑیں۔ ستم رسیدہ بھائی حسین نے دکھیاری بہن کا ہاتھ پکڑ کر خیمہ کے اندر کیا 'کہا بھی وہ زندہ شے۔ اور مخدرات عصمت مآب پر غیرمحرموں کی نظر پڑنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ بہن کو خیمے میں پہنچ نے کے بعد علی اکبڑی لاش اورا پے قلب وجگر کے نکڑوں کو بھائیوں کی مدد سے اٹھوا کر لائے اور خیمہ کے اندرانا دیا۔

سیجی ہے کسی کا عالم تھا۔ تمام اعز ہوا قربا شہید ہو تھے ہیں ایک طرف جوں نثاروں کی تو پتی ہوئی لاشیں ہیں دوسری طرف جوان مرگ جیے بھی اکبڑ کا پاٹ باش بدن ہے تمیسری طرف زینب خشہ حال پرغش طاری ہے۔ اس ہے کسی کے عالم میں بھی علی اکبڑ کی لاش کو و کیھتے ہیں اور بھی آ سان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ آج تا تیرے ایک وفا دار بندے نے تیری راہ میں سب سے بردی نذر پیش کر کے سنت ابرا ہیمی پوری کی ہے تو اسے قبول فرما۔ لیکن اس وفت بھی زبان برصیر وشکر کے علاوہ شکا بہت نہیں آتا۔

من ازیں دردررال نمایہ چدلدت یا بم

### خاندان بنی ہاشم کے نونہالوں کی شہادت

حضرت علی اکبڑی شہادت کے بعد مسلم بن عقبل کے صاحبر اوے عبد اللہ میدان میں آ ہے۔ ان کے نکلتے بی عمر و بن مبیح صیدا، کی نے تاک کراہیا تیر ماراک بیتیر قض بن گیر۔ ان کے بعد جعفر طیار کے بوتے عدی نکلے۔ انہوں نے بھی عمر و ابن تباشل کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ پھر عقبل کے صاحبر اوے عبدالرحمن میدان میں آئے۔ ان کوعبداللہ بن عمر وہ نے تیر کا شائہ بنایا۔ بھائی کو نیم کیمل و کھے کر محمد بن عقبل بے تحاش نکل پڑے کین لقبط بن ناشر نے ایک بی تیر میں ان کا بھی کام تمام کردیا۔

ان کے بعد حضرت حسنؓ کےصاحبز اوے قاسم میدان میں آئے۔ بیجی عمرو بن سعد

بن قبل کے ہاتھوں شہید ہوئے۔قاسم کے بعدان کے دوسرے بھائی ابوبکر نے عبداللہ بن عقبہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔امام کے سوتیلے بھائی حضرت عبائ نے جب دیکھا کہ جو نکانا ہے وہ سیدھا حوض کور پر پہنچنا ہے اور عنقریب براور بزرگ تن تنہا ہونے والے بیں تو بھائیوں ہے کہ کہ آقا کے سامنے سینہ سیر ہوجاؤ اوران برائی جائیں فدا کردو۔

اس آواز پر تینوں بھائی عبداللہ جعفر اورعثان حضرت حسین کے سامنے دیوار آئی بن کر جم گئے اور تیروں کی بارش کواپے سینوں پر رو کئے گئے اور زخموں سے خون کا فوارہ تیموٹے لگا میں ان کی جبیں شجاعت پر شکن تک ندآ کی تھی۔ آخر میں ہائی بن تو ب نے عبداللہ اور جعفر کو شاہ بنایا۔ شہید کر کے اس دیوار آئی کو جھی توڑ دیا اور تیسر ہے بھائی عثان کو بر بدا تھی نے تیرکا نشانہ بنایا۔ تینوں بھائیوں کے بعداب صرف تنہا عباس ہاتی رہ گئے تھے۔ یہ بردھ کر حضرت حسین کے سامنے آگے اور چاروں طرف سے آپ کو بیچانے گئے اور ای ناموس اکبرکی حفاظت میں جان دی۔ عباس کے بعدا ال بیت میں خود امام ہمام اور عابد بیمار کے علاوہ کوئی باتی شرہ گیا۔

فاعتبروايااولي الابصار

اللہ اللہ! یہ بھی نیر تلی وہراورا نقلاب زمانہ کا کیسا بجیب اور کیسا عبر تناک منظر ہے کہ جس کے نانا کے گھر کی پاسپانی ملائکہ کرتے تھے آئ اس کا نواسہ بے برگ ونوا بے یارومددگار کر بلا کے دشت غربت میں کھڑا ہے اورروئے زمین پرخدا کے علاوہ اس کا کوئی حامی ومددگار نہیں۔

عزوہ بدر میں جس کے نانا کی حفاظت کے لئے آسان سے فرشتے اترے ہے آئ اس کے نواسے کوایک انسان بھی محافظ نیس ملتا۔

ایک وہ وقت تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دس بزار قد وسیوں کے ساتھ مکہ میں فانتحانہ وافل ہوئے تھے۔ وشمنان اسلام کی ساری قو تنمی پاش پاش ہو چکی تھیں۔ رحمت عالم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ ان کے لئے کوئی جائے پتاہ باقی نہ رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے و شمن ابوسفیان جنہوں نے آئی مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سب سے بڑے و شمن ابوسفیان جنہوں نے آئی مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بغض وعداوت اور دشمنی اور کینے تو زی کا کوئی و قیقہ اٹھانہیں رکھا تھا۔ بے

یس و لا جار در بار رسالت میں حاضر کئے گئے تھے۔ ایک طرف ان کے جرائم کی طویل فہرست تھی۔ دوسری طرف رحمۃ للعالمین صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی شان رحمت وکرم۔

1971

تاریخ کومعلوم ہے کہ سرکاررسالت سلی القدعلیہ وسلم ہے استین اوراشتہاری بجرم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ قبل کی وفعہ عا کم بیس کی گی۔جلا وطنی کی سزا تجویز نہیں ہوئی۔ قید خانہ کی چارہ بواری میں بنر نہیں کیا گیا۔ بلکہ 'من دخل دار ابعی سفیان فہو امن ' قید خانہ کی چارہ بواری میں بنر نہیں کیا گیا۔ بلکہ ' من دخل دار ابعی سفیان فہو امن ' بیٹی' ' جو خص ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے اس کا جان و مال محفوظ ہے' کے اعلان کرم سے نہمر ف تنہا ابوسفیان کی جان بخشی فر مائی بلکہ ان کے گھر کوجس میں بار ہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھے۔ خلاف سازشیں ہو چکی تھے۔ اور ادالامن ' و مآار مسلنک الار حمد للعالمین' کی مملی تغیر فر مائی گئی۔

ایک طرف بیر حمت بیر عنو و کرم اور بید درگز رقعاا ور دوسری طرف رحمة للعالمین صلی
الشد علیه و سلم کی ستم رسیده اولا و ہے۔ نبوت کا سارا کنبہ ابوسفیان کی ذریات کے
ہاتھوں تہ بیخ ہو چکا ہے۔ کر بلا کا میدان اہل بیت کے خون سے لالہ زار بنا ہوا
ہے۔ جگر گوشہ رسول کی آ تکھوں کے سامنے گھر بھر کی لاشیں تڑپ ربی ہیں۔ اعزه
کو تل پر خون آ تکھیں بار ہیں۔ بھائیوں کی شہادت پر سینہ وقف ہاتم ہے جواں
مرگ لڑکوں اور بھیجوں کی موت پر دل فگار ہے۔ لیکن اس عالت میں بھی وحوش و
طور تک کے لئے امان ہے لیکن جگر گوشہ رسول کے لئے امان نہیں اور آج وہی
تکواریں جو فتح مکہ میں مفتو عائد ٹوٹ چی تھیں دشت کر بلا میں نو جوانان اہل بیت
کا خون کی کر بھی سیر نہیں ہو کی اور حسین اس کے خون کی بیاس میں زبا نیں چائی
ہیں۔ لیکن پیکر صبر وقر ارحسین حالت میں بھی راضی برضا ہیں اور اس ہے بی میں
ہیں۔ لیکن پیکر صبر وقر ارحسین حالت میں بھی راضی برضا ہیں اور اس ہے بی میں
ہیں۔ بھی جادہ مستقیم سے یاؤں نہیں ڈگر گائے۔ (سیر صحابہ)

کر ملا کے بعد لایا جوخون رنگب وگر کر بلا کے بعد اُونی ہوا حشین کا سُر کر بلا کے بعد إس حست رم الحاط توّت ، تفات وي کیا تجدیھا اس کے بیش نظر کر الا کے بعد اے رہ اورد شوق شادت ترسے نثار ہے ہو گیا ئے ترا مقر کرالا سے بعد آباد ہو کیب حرم ،سبت رشول کا ٩ راں ہُوا ہُولؑ کا کھر کرمایا کے بعد نُوْرُ، يزيدميت كي شب آمار كا فَسُون آتی شینے کی نخر کریا ہے بعد اک وہ مجی نقے کہ حیان سے منبس کر گزر کے آب ہم بھی ہیں کرمٹیم ہے تر کر مبلا کے بعد وتركا شوصفى بستى باثبت ب یر عقے ہیں جس کو اہل نظر کرملا کے بعد " قبل حسینین اصل میں مرگ زید ہے اسالام زندہ ہوتا ہے ہر کربل کے بعثا ( F1905 DI)

# سيدنا حنظله رضي التدعنه

### (جنہیں فرشنوں نے شل دیا)

ابوعام قبیلہ اوس (انصار) میں سے تھا۔ جاہلیت میں راہب یعنی درویش کے لقب سے مشہور تھا۔ گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن الی ک طرح یہ بھی از راہ حسد ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں پر اتر آیا۔ عبداللہ بن الی نے منافقت کو اپنالیا اور ابوعام کھل کر خالفت کرنے لگا مدینہ کو چھوڑ کر مکہ چلا گیا احد کے روز قریش کے ہمراہ آیا تھا۔ آئے مکہ کے بعد قیصر روم کے پاس چلا گیا اور و ہیں اسے موت آئی۔ اللہ کی شان جو ھندو ج المحدی من المعیت ہے اس نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ (باپ بیٹا ہم نام تھے) کو ہدایت دی اور وہ موس صادق تا بت ہوا۔ ای طرح ابوعام کے بیٹے عبداللہ کوتو فیق بخشی اور وہ مثالی مجاہد نی سبیل اللہ ثابت ہوا۔ ای

حضرت حظلہ اپنی بیوی ہے ہم بستر ہو چکے تھے کہ غزوہ احد کے لئے دربار رسالت ہے الرحیل الرحیل کی من دی کی آ واز کا نول جی پہنی ہنوز خسل ندکر سکے تھے کہ نکل پڑے۔ جنگ بدر میں ابوسفیان کا ایک بیٹا حظلہ نامی مارا گیا تھا۔ آ ن ابوسفیان نے حضرت حظلہ محا بُٹا کود یکھا تو اس کی آ تش انتقام بھڑ کی ابوسفیان ہملہ آ ور ہوا۔ حضرت حظلہ کا بلہ بھ ری نظر آ یا تو ابوسفیان کی امداد کیلئے ایک شخص اور آ مے بڑھا اب حضرت حظلہ رضی امتد عنہ شہید ہو گئے۔ بعد جی شہد ہو گئے۔ بعد جی شہد ہو گئے۔ بعد جی شہدا ، کی الشیس جمع کی گئیں تو رسول املہ سلی امتد عدیہ وسلم نے حضرت حظلہ کی زوجہ (جوعبد اللہ بن ابی منافق کی جئی تھیں ) ہے دریافت فر مایا جس نے دیکھا کہ فرشے خطلہ کو خضر کے دیکھا کہ فرشے خطلہ کو خضل دے رہے ہیں کیا بات ہے؟ حظلہ کی بیوی نے ماجرا سایا کہ انہیں خسل کی

ضرورت بھی مگر وہ جلدی میں اٹھ کر چل دیئے تھے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ شہید کو عسل نہیں دیا جاتا'اے زخموں سمیت دفن کر دیا جاتا ہے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اسے عسل دیا جائے گااس کی دلیل یہی واقعہ ہے۔ (زا دالمعاد)

ایک مرتبہ اوس اور خزرج میں مفاخرت ہوئی تو اوس نے کہا دیکھو(۱) غسیل ملائکہ

(حظلہ) ہم میں سے ہیں (۲) تکھیوں نے جس شخص کو دشمن سے بچایا (حضرت عاصم بن ثابت اوہ ہم میں سے ہیں (۳) بحس ایک آ وی کی گواہی کو دو کی گواہی کے ہرا ہر قرار دیا گیا تا اخر بحد بن ثابت اوہ ہم میں سے ہیں (۴) اور جس شخص کی خاطر القد کا عرش ہل گیا تھا (خزیمہ بن ثابت اوہ ہم میں سے ہیں (۴) اور جس شخص کی خاطر القد کا عرش ہل گیا تھا (حضرت سعد بن معاذ) وہ ہم میں سے ہیں۔

خزرجیوں نے جواب دیا کہ وہ چارافرادجنہوں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پورقر آن یا دکرلیا تھاوہ چاروں ہم میں سے ہیں(۱) زید بن ثابت (۲) ابوزید (۳) معاذبین جبل (۳) اورائی بن کعب رضی اللہ تعمین وارضا ہم اس نزاع کا فیصلہ کرنا ہم گنہ گاروں کا کام نہیں ہے ہماری کیابساط ہے؟ بس ہم تواتنا کہ سکتے ہیں کہ بیسب گلشن محمدی کے پھول ہیں اور۔

ہر گلے دا رنگ و بوئے دیگر آست میں اللہ عنہ وارضا و رکاروان جنے)

# حارثه بن سراقه انصاری رضی الله عنه

حارث بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما صحابی اور صحابی کے بیٹے۔
شہید اور شہید کے بیٹے۔ حضرت حارثہ غزوہ بدر بی شہید ہوئے اور
حضرت سراقہ غزوہ خین ۔ فتح الباری باب فضل من شہید بدرا۔ حضرت الس
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حارثہ بدر بی شہید ہوئے اور وہ نوجوان
سخے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو
حارثہ کی والدہ رہے بنت نضر آپ کی خدمت بی حاضر ہو کی اور عرض کیا
یا رسول اللہ! آپ کو خوب معلوم ہے کہ جھے کو حارثہ سے س قدر عبت نفی
ارسول اللہ! آپ کو خوب معلوم ہے کہ جھے کو حارثہ سے کس قدر عبت نفی
اور اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تواب کی امیدر کھوں
اور اگر دوسری صورت ہے تو بھی اس کے کہ بھی کی ایس کے کہ بھی کی ایس کی المیدر کھوں
خوب گریدوزاری کروں گی۔

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کیا دیوانی ہوگئی۔ ایک جنت نہیں اس کیلئے بہت ی جنت نہیں اور خقیق وہ بلاشیہ جنت الفردوس میں ہے۔ اس کیلئے بہت ی جنتیں ہیں اور خقیق وہ بلاشیہ جنت الفردوس میں ہے۔ (روش ستارے)

# سترحفا ظصحابيد صى التعنهم كى شهادت كاسانحه

محمد بن اسحاق اور عبدالله بن اني نے حضرت انس رضي الله عنه وغيره كي روایت کی بناء پراس طرح بیان کی ہے کہ عامر بن مالک بن جعفر عامری جس کا لقب مل عب الاسنه تقا ـ رسول التدصلي انتدعليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور دو محوژے اور دواونٹنیاں بدید ہیں چیش کیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے ے انکار کر دیا اور فرما دیا میں مشرک کا مدیہ قبول نہیں کروں گا۔ اگرتم جا ہے ہو کہ میں تنہارا مدید تبول کرلوں تو مسلمان ہو جاؤ۔ وہمسلمان نہیں ہوالیکن اسلام ہے و ورجھی نہیں گیا۔(لیعنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا ) اور بولامحمر (صلی القدعلیہ وسلم ) جس چیز کی تم دعوت و ہے ہو وہ ہے تو اچھی خوبصورت پس اگرتم اپنے ساتھیوں میں سے پچھے لوگوں کو اہل نجد کے ماس ( دعوت اپنے کے لئے ) بھیج دوتو مجھے امید ہے کہ وہ تہاری دعوت قبول کرلیں مے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے الل نجد کی طرف سے اینے آ دمیوں کا خطرہ ہے۔ابو براٹے بولا میں ان کی پناہ کا ذمہ لیتا ہوں چنانچے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر ساعدی کوستر منتخب انصاری صحابیخاس دار بنا کرسب کوجیج و پا۔ان ستر آ دمیوں کو قاری کہا جاتا تھا ( یعنی بیسب قاری اور عالم قرآن تھے) انہی میں حضرت ابو بکڑ کے آزاد کردہ نلام حضرت عامر بن نبیر و بھی ہتھے۔ بیاروانگی ہاہ صفر سے میں ہوئی' غرض بیلوگ چل ویئے اور بیرمعونہ پینچ کریزاؤ کیا۔ بیرمعونہ کی زمین بی عامر کی زمین اور بی سلیم کے پھر بیے علاقہ کے درمیان واقع تھی یہاں پین کران لوگوں نے حضرت حرام بن ملحان کورسوں التد سلی اللہ علیہ وسم کا نامہ مبارک دے کر بی عامر کے پہلے

آ دمیوں کے ساتھ عامر بن طفیل کے پاس بھیجا' حضرت حرام ٹے پہنچ کر کہا میں رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كا قاصد ہول تمہارے پاس آيا ہول شہادت ويتا ہوں کہ انتد کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذاتم اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آؤ و حضرت حرام کی بلیغ کے بعد ایک شخص نیز و لے کر گھر کی جھونپڑی ہے برآ مہ ہوا اور آتے ہی حضرت حرام کے پہلو پر بر چھا مارا جو دوسرے پہلو سے نکل گیا۔ حصرت حرام فور آبول اشے الله اكبررب كعبد كي مي كامياب موكياس كے بعد عامر بن طفيل نے بن عامركو ان صحابیوں کے خلاف جیخ کرآ واز دی بنی عامرنے اس کی بات قبول کرنے سے ا نکار کر دیا اور بولے ابو براء کی ذمہ داری کونہ تو روعامر بن طفیل نے بی سلیم کے قبائل عصیہ ٔ رعل اور ذکوان کو یکار اانہوں نے آ واز پر لبیک کہی اور نکل کر صحابہ میر جھا مے اور فرودگاہ برآ کرسب کو تھیرلیا۔ محابہ نے مقابلہ کیا یہاں تک کدسب شہید ہو گئے صرف کعٹ بن زیدن کے اوروہ بھی ای طرح کہ کا فران کومروہ بجھ کر چھوڑ کئے تھے مگران میں چھے سانس ہاتی تھے اس لئے زندہ رہے اور آخر خند آ کی لڑائی یں شہید ہو گئے۔ (تقیر مظہری اردوجلدم)

رسول الله عليه وسلم كواس كى خبر پنجى تو آپ سلى الله عليه وسلم نے ايك ماہ تك صبح كى نماز ميں دعائے قنوت پردھى جس ميں پچھ قبائل عرب يعنى رعل ذكوان عصبيه اور بن لحيان كے لئے بددعاكى۔

# حضرت حرام بن ملحان اور حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللّٰء نہمااور دیگر نثر کا ئے سریہ بیرمعونہ

غزوہ احد ماہ شوال ماہ میں چیش آیا تھا۔ اس جیں مسلمانوں کو اپنی ایک نفرش کے باعث مسلمانوں کو اپنی ایک نفرش کے باعث مسلمانوں کو اپنی ایک نفرش کے متعے کہ آئندہ سرل چھر بدر کے مقام پر ہمارا تمہارا سامنا ہوگا۔ قریش کے علاوہ آس پاس کے دوسرے مشرک قبائل کے حوصعے بھی بچھ بلند ہو گئے وہ لوگ بھی مسلمانوں کے برخلاف منصوبے بنائے لگ گئے۔ چنانچ بغروہ احدے چار ماہ بعد ماہ صفری ہے جس دونہا بت المناک سانے پیش آئے ایک تو رجی کا واقعہ جو بیجھے گزر چکا ہے۔ دوسرا ہیں معونہ کا واقعہ اس کی تفصیل بچھ یوں ہے۔

ابوبراه عامر بن ما لک عامری ایک قبائلی سردارتھا۔ وہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی خدمت بیس آیا۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی تبلیغ فر مائی۔ بیدنہ تو اسلام لے آیا نہ کھل کری الفت کی بلکہ کہا گہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی با تیس بڑی انچھی ہیں اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچھ مبلغ میرے ہم اوکر دیں اور وہ جا کرمیری تو م کو تبلیغ کریں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیروکار ہو جا کیں گاور اس سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مین کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیروکار ہو جا کی جماعت کے بارے ہیں بعض خطرات کا ظہار فر مایا تو براء نے آپ میں اللہ علیہ وسلم نے سر صحابہ کی ایک جماعت حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے سر صحابہ کی ایک کہا جس این کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ چنا نچہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر صحابہ کی ایک جماعت حضرت حضرت منذر بن عمر قری امارت میں روان فر مادی۔ یہ حضرت قراء کہلاتے تھے۔

جب بیاوگ ہیرمعو نہ کے قریب پہنچ تو وہاں پڑاؤ کیا۔سالا روستہ نے حضرت حرام مگو نامہ گرامی وے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا وہ اپنے ساتھ وو آ ومی اور لے کر روانیہ

ہوئے۔ان میں ہے ایک صاحب لنگڑے تھے حضرت حرام نے ان سے کہدویا تھا کہ میں اکیلا آ کے جاؤں گا۔تم میرے قریب رہنا۔اگر آ کے صور تحال اطمینان بخش ہوئی تو ٹھیک اگروہ مجھے للّ کر دیتے ہیں تو تم واپس آ کراینے ساتھیوں کو بتا دو کے چنانچہوہ خط لے کر آ مے بڑھے۔عامر بن طفیل نے سفارتی آ واب کو یک سربالائے طاق رکھ کرخط کو کھول کر ر منے کی بجائے ایک آ وی کواشارہ کیااس نے پیچے ہے آ کر نیزہ حضرت حرام کی پیٹے میں گونے ویا۔ان کی زبان سے آخری جملہ بہ لکلاالله اکبر ' فزت و رب ال کعبة (رب کعبہ کی قتم! میں کامیاب ہو گیا)اب عامر بن طفیل نے اسے قبیلے کو بلایا تا کہ مسلمان مندومین کوختم کیا جاسکے مگرانہوں نے کہا ہاراسردار براءان کواپی امان میں لے آیا ہے ہم بدعبدی نہیں کر سکتے۔اس کے بعد عامر نے دوسر ہے قبائل عل اور ذکوان وغیرہ کو بلایا۔وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔اب کم وہیش ایک ہزار سلح افراد نے ستر صحابہ کو تھیرے میں لے لیالشکر کے تمام صحابہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ صرف ایک صحابی حضرت عمر دین امیضمری فی کئے تھے وہ اس طرح کہ وہ اونٹ جرانے گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دورے اس جگہ پر برندوں کواڑتے ہوئے ویکھاتو واپس آئے۔تمام (رفقاء)شہیدہ ویکے تھے۔ رتمن کے سوار وہاں موجود نتھے۔انہوں نے عمر و بن امیہ کوزندہ گرفتار کرلیا۔عامر بن طفیل کی مال کے ذمہ ایک غلام کوآ زاد کرنے کی منت تھی۔عامرنے ان کے پیشانی کے بال کاٹ کرایفاء نڈ رکے طور پرانہیں آ زاد کردیا۔انہوں نے واپس آ کرمفصل صورت حال رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ای روز آنحضور صلی اللہ علیہ دسلم کو واقعہ رجیع کی اطلاع ملی تھی۔ بخاری شریف کےمطابق عامر ین طفیل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک پیغام بھیجا تھا کہ تین باتوں میں ہے ایک چن لیں۔ یا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کومیرے ساتھ بانٹ لیں۔ دیہاتی علاقے آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے لیں شہرمیرے حوالے کردیں یا آ ب صلی الله علیه وسلم تحریر کر دیں کہ آ ب سلی الله علیہ وسلم کے بعد حکمران میں ہوں گا۔ ور نہ تو طاقت ورغطفانی لشکر لے کرآ جاؤں گا۔ ( بخاری ۵۸۲)

جب عامر بن طفیل نے عمر و بن امیدگوآ زاد کردیا تواس نے تمام شہداء کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ وہ جواب دیتے رہے۔ آخر میں بوچھا۔ کیا تمہارا کوئی ایساساتھی بھی ہے جو تمہیں نظر نہ آر ہا ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا ہاں ایک صی بی عامر بن فہیر الفظر نہیں آئے۔ عامر بن طفیل نے کہا میں نے کہا میں نے دیکھا کہ تی ہونے کے بعداس کی لاش او پر آسان کی طرف جارہی ہے۔

حضرت عامر بن فہیر ہ کے قاتل جا بر سلمی کا بیان ہے کہ جب میں نے عامر کو نیز ہ مارا اور وہ پار ہوگیا تو میں نے عامر کو بیہ کہتے سنا ہو ت و اللہ (خداک قتم! میں کامیوب ہوگی) اس کے بعد بیس نے دیکھا کہ اس کی لاش آسان کی طرف جارہی ہے۔ پھر میں ضحاک بن سفیان کلا فی (جومسلمان تھے) کے پاس جا کر عامر کے آخری بول کا مطلب دریافت کیا تو ضحاک نے بتایا کہ اس کا مطلب سے کہ خداکی قتم! جھے جنت ال گئے۔ اس کے بعد جا بر نے نتایا کہ اس کا مطلب سے کہ خداکی قتم! جھے جنت ال گئے۔ اس کے بعد جا بر نتایا کہ اس کا مطلب سے کہ خداکی قتم! جھے جنت ال گئے۔ اس کے بعد جا بر

سیرت کی کتابول میں ہے کہ آنخضرت ملی التدعلیہ وسلم نے دعافر مائی۔
اللہم الحقی عامر ا۔اس کی قبولیت بول ظاہر ہوئی کہ جب عامر کی کارستانی
کاعلم اس کے بچاابو براء کوہ واتو اسے بڑار نئے پہنچا کہ عامر نے میری امان کی کوئی
پرواہ نہیں کی ۔ یہاں تک کہ صدمے کی تاب نہ لاکر وہ شخص فوت ہوگیا اس لئے
اس کے پسماندگان کاغم و ہرا ہوگیا۔ چنانچہ اس کے بیٹے رہیعہ نے عامر کے سر
میں نیزہ مارا جس سے اس کے سر میں رسولی کی شکل کا ایک زخم ہوگیا اور کیک
بارگی مرجانے کی بجائے دوایڑیاں رگڑ رگڑ کرجہنم رسید ہوا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ بیر معونہ کے شہداء نے اللہ تعالی ہے درخواست کی کہا ہے اللہ! ہی رے س تھیول کواطلہ ع کر دیجئے۔

# حضرت حارث بن ابي حاله رضى الله عنه

جب اسلام کی اعلانیہ بنتے کا حکم ہوااور بیآیت نازل ہوئی کہ آی سلی القدعلیہ وسلم کو حكم دياجا تا باس كوصاف صاف كهدد يجيئ (فاصدع بما تؤمر - الحجر- ٢) اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف حالیس کے قریب تھی۔ رسول التصلی اللہ عدیہ وسلم نے صفاً بہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قرایش کو یکارا۔ جب مجمع اکٹھا ہو گیا تو آپ سلی القد علیہ وسلم نے فرمايا. "يا معاشو القويش! بين تم كوايك الله كي عبادت كايينام ديتا مون بس تم اس كوتيول كرو"\_ قریش مکہ کے نزد کے بیرم کی سب سے بردی تو بین تھی کہ کوئی ان کے بنوں کو باطل کے اور سمی اور معبود کی طرف بلائے۔اس لئے ان کورسول ائتر صلی انتدعلیدوسم کی بیر بات بہت نا گوار مَّرْرى وفعة ايك منامد بريام وكيا قريش برجم موكررسول النصلي الترسيد وسم يرنوث برك \_\_ حضرت حارث بن ابی حالہ رضی امتد عند آ ب حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کے بڑے جال تاراورشیدائی تصان کواس بات کی خبر ہوئی تو فورا آپ کو بیانے کے لئے دوڑتے ہوئے آ ئے۔ دیکھا کہ قریش سب طرف سے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں اور ( تعوذ باللہ ) شہ ید کروینا جاہتے ہیں۔ حارث بن الی حالہ کی سمجھ میں آپ کو بیے نے کی کوئی تر کیب نہیں آئی تو وہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح جھک صلے کہ کوئی وارنگوار کا رسول امتد صلی التدعليه وسلم پرند ہو۔سبطرف ہے كفاركى تلوارين ان كے اويريز نے لكيس۔ يہاں تك كدىيەموقع يرجىشهيد ہوگئے اوراسلام كے شہيداول كے مرتبه يرفائز ہوئے .. ترک حیان و ترک مال و ترک سر ور طریق عشق اول منزلست (اصائباحوال الصي بد)

# حضرت حسيل بن اليمان رضي الله عنه

ان صحابی کی کنیت ابوحذیفہ تھی اور اس کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔والد کا نام جبر بن عمر و ہے۔ بیجی روایت ہے کہ حسل کے وادا کا نام بیمان تھا اس لئے ان کے والد بھی بیان تھا اس لئے ان کے والد بھی بیان کے نام سے مشہور ہو گئے۔حسیل یا ان کے وادا نے بنوعبدالا شہل کی ف تون رہائے بنات کعب سے شادی کرلی۔ چونکہ بیمنی تھے اس لئے بیمانی کہلانے گئے۔

آ پ غزوے کے لئے نظامین راستے میں مشرکین کہ کے ہتھے چڑھ گئے۔مشرکین نے ان سے تم لے کرچھوڑا کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں سے ۔انہوں نے بیدوا قعہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم کوستایا تو آپ نے فر مایا:''اپ عہد پر قائم رہوا ور گھر واپس جاؤ' باتی رہی فتح ونصرت تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ہم ای سے طلب کرتے ہیں۔'' (میچے مسلم)

ساجری میں اس غزوے میں آپ نے اپنے جیئے حضرت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی۔ حضرت حسیل رضی اللہ عنہ ضعیف العمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے صحافی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قش کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے پاس حفاظت کے لئے ایک شیلے پر بشھا دیا۔ میدان جنگ میں شدت آئی تو دونوں بزرگوں کو جوش آگیا اور تکواریں سونت کر میدان میں کود پڑے ۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ حضرت شابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے شہید کر دیا۔ حضرت حسیل رضی اللہ عنہ کو مسلمان افراتفری میں پہچان نہ سکے اور ان پر تکواریں چیا دیا۔ اس طرح و ومسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہوگئے۔

آپ نے صبر ہے کام لیا اور قاتلین کے لئے مغفرت کی دعا فر مائی۔رسول انتدصلی اللّٰدعاٰیہ وسلم نے اپنی جیب خاص سے ان کی دیت اوا فر مائی لیکن حضرت ابوحذیفہ نے اسے مسکینوں پڑتھیم فر مادیا۔(اصابہ۔اسدالغابہ۔استیعاب)(ردش ستارے)

# حضرت حنيس بن حذا فدرضي الله عنه

تام ونسب بنجیس نام ابوحد یفدکنیت نسب نامه به به بین حداف بن قیس بن عد اف بن قیس بن عدی بن سعد بن به بن عمر و بن بصیص بن کعب بن لوئی قرشی ام المونین حضرت حفصه پہلے ان بی کی زوجیت بین تھیں ۔ ان کے انتقال کے بعدام المونین کے زمرہ میں شامل ہو کیں ۔ اسلام و بجرت سام الله علیہ وسلم کے ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے اسلام و بجرت شائیہ میں جبشہ سے کے دست حق پرست پرمشرف باسلام ہوئے اور بجرت ثانیہ میں حبشہ سے اور پھر و ہاں سے مدینہ آئے اور رفاعہ بن عبدالمنذ رکے مہمان ہوئے ۔ آئخضرت صلی الله علیہ وسلم ان میں اور ابی بیس بن جبیر میں موافا قرکرادی ۔

غروات وشہادت ... سب سے پہلے بدر عظمی میں تلوار کے جو ہردکھائے پھر احد میں شریک ہوئے اور میدان جنگ میں زخم کھایا۔ زخم کاری تھا۔ اس سے جان ہر نہ ہو سکے اور اس صدمہ سے جا ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مشہور صحابی حضرت عثمان من مظعون کے پہلو میں وفن کئے گئے۔ وفات کے وقت کونی اولا و نہ مقمی۔ (سرصحابہ)

# سیدناخیثمه رضی الله عنه اورائے صاحبز ادیے سعدرضی الله عنه

حضرات صحابہ رضی القد عنہم نیکی کے کاموں میں جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے ' بکہ مسابقت سے کام لیتے تھے اس کی ایک عمدہ مثال بیدواقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر باہ بیٹے میں قرعہ اندازی ہوئی کہ دونوں تیں ہے کون جائے ۔قرعہ بیٹے کے نام نکل آیا اور دہ روانہ ہوگیا ۔ وہاں پہنچ کر اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ بہ ہے دل میں قلق رہا کہ اس کے اقبال کاست رہ کہ طلوع ہوگا کہ احد کامعرکہ پیش آ گیا۔

ایک رات ہاپ نے بیٹے کوخواب میں دیکھا کہ نہایت عمدہ شکل وضع میں ہے اور یہت کی نہرول اور کیپیوں میں مزے اوٹ رہ ہے۔ بیٹا کہنا ہے اباجان۔

المحق بعاتر افقت في المجنة (زاد، لمعابض ٢٥٢ ق٢) ("ب بهى هري يوس] و نم نهي اليك ساته و بهشت مين رهن خوب ري گا\_)

یا ب نے بیخواب بارگاہ نبوت میں پیش کر کے توض کیا جنہ وصلی اللہ علیہ وسلم بہشت ہیں ۔ بیٹی کی رفاقت میر ہے وال میں میں بیٹی کی رفاقت میر ہے والی میں میں بیٹی کی رفاقت میں ہے والی میں ہے بودی خواجش ہے گرحال ہے ہے کہ بین عمر رسیدہ ہوں میر ک مرب کے باہ جود جلدا از جلدا ہے رب کے جمہور میں پہنچ جانا ہی بتا ، ول ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میں تا کہ بیس بنت میں کہ اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ میں کہ اللہ علیہ وسلم نے والد کے ایک اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ وسلم میں بیات میں اللہ علیہ وسلم میں نہاہ واللہ کا رکوان کا مدع اللہ گیا۔ میں جس میں شہرہ واللہ کا رکوان کا مدع اللہ گیا۔

الے آیا ہے جہاں میں عادت سے ماب تو تیری ہے تابی کے صدقے ہے جب ہے تاب تو اللہ ماری شاخ سے بات ہے تاب تو تابی ماری شاخ سے بات ہے تاب کا نام معد تھے ۔ ان کا تعمق الصار کی شاخ اور سے تھا۔ (میرصی مہ)

### خيثمه بن حارث رضى اللّدعنه انصاري

ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے مشرف بداسلام ہوئے فر وہ بدر کے موقع پر حضرت فیشہ نے اپنے فرز کد حضرت سعد ہے فرمایا کہتم گھر پر دہو شل جہاد کیلئے جا تا ہوں۔ حضرت سعد نے جواب دیا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو ہیں آپ گواپ پر ترجیح دیتا گراب یہی عرض کروں گا کہ آپ گھر پر تھم رہے اور جھے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے دیجے اور جھے دسیہ شہادت پر فائز کریں گے۔ لیکن حضرت حفرت شہادت پر فائز کریں گے۔ لیکن حضرت فیشمہ ہوا کہ قرعہ فالا جائے جماد پر جانے کے لئے اصرار کیا' آخر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ قرعہ فالا جائے جس کا نام نکل آئے وہی جائے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سعد کا نام کلا چنا نبی اس غزوہ میں آئیس ہم رکا بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کھا چنا نبی اس تھوساتھ میشرف شہادت بھی نصیب ہوا۔

ا گلے سال غزوہ احد کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے ہم رکاب حضرت سعد کے والد حضرت خیٹمہ تنجے جو بہا دری سے لڑے اور جام شہا دت کی کرشہید بیٹے کے یاس جنت الفرووس میں پہنچ گئے۔ (۳۱۳روثن ستارے)

### حضرت خالد بن سعيدا بن العاص رضى التُدعنه

آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی ابتداء ہی ہیں صقہ بگوش اسلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حبشہ اور مدینہ منورہ کی بجرتوں کے باعث ' ذوالجر تین' کہلائے حضرت صدیق اکبڑے دورخلافت میں فنل کی مہم پر روانہ ہوئے ای سفر میں ام حکیم نامی خاتون سے نکاح کیا اور مرج صفر پہنٹی کر بیوی سے ملنے کی تیاریاں شروع کیس بیوی نے کہا بہتر ہوتا کہ اس معرکہ کے بعدا طمینان سے میں ہوتا کہا میراول کہتا ہے کہا س لڑائی میں جام شہادت پیول گا اس لئے لڑائی سے پہلے تہمیں مل لیڈ جا ہتا ہوں چنانچے میدان جنگ میں رات بیوی کے باس مشہرے میں احترت خالہ میں اس کے لڑائی سے جام شہادت ہوگ کے باس مشہرے میں احضرت خالہ میں ہوائی میں بہادری ہے اور کے سے دومیول نے حملہ کیا حضرت خالہ میدان میں فکے اور اپنی چیشین گوئی کے مطابق اسی لڑائی میں بہادری ہے لڑتے ہوئے تھری ہوگئے۔

### حضرت ضبیب بن عدی حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت عبدالله بن انبیس رضی الله نهم

جنگ احد کے بعد سفیان بن خالد ہذلی چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ شریف کیا اور روساء قریش کواحد میں کامیا ہی برمبارک دی۔ کی گل میں سے گزر رہا تھا کہ بین کی آ داز اس کے کانوں میں پنجی۔ ایک مورت کے چند عزیز (شو ہراور چار بیٹے) جنگ میں مارے گئے تھان کے ماتم میں نوحہ ہور ہا تھا۔ سفیان نے اس عورت سے تعزیت کی۔ اس نے یہ فتم کھار کھی تھی کہ جب تک میں مقتو لین احد کا بدلہ نہ لیاوں اور عاصم بن ثابت (انصاری صحابی) کی کھو پڑی میں شراب نہ پی لوں 'بالوں کو تیل نہیں لگاؤں گی۔ سفیان کی خیرخوابی معانی کی کھر پڑی میں شراب نہ پی لوں 'بالوں کو تیل نہیں لگاؤں گی۔ سفیان کی خیرخوابی اور ہمدردی کی با تمیں س کر اس سے نعاون کی طلب گار ہوئی۔ کہا اگرتم عاصم بن ثابت

'طلحہ یا زبیر کو پکڑ کر زندہ مجھے لا دویا اس کا سرکاٹ کر لا دوییں فی کس سواونٹ انعام میں دول گے۔ وہ ہد بخت انعام کے لا لیے میں اس کی تدبیر سوچنے لگ گیا چنا نچہ کی آ دمی ہمراہ کے کراز راہ منافقت مدینہ منورہ آیا اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر کے درخواست کی کہ چند آ دمی ہمارے قبیلوں کو دین کی تعلیم دینے کے لئے ہمارے ساتھ روانہ کر دیے جا کیں۔ ان خبیثوں نے رہائش حضرت عاصم کے والد کے گھر میں پھی حفرت عاصم سے بڑی محبت کا اظہار کرتے اور ان سے کہتے کہتم ہمارے ساتھ ضرور چلو وہ فرماتے ان شاء اللہ ضرور چلوں گا۔ آخر کار دوچار روز کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ یا سات آ دمی روانہ فرماد نے حضرت عاصم اور حفزت خبیب بن عدی بھی ان میں شامل ہے سفیان پہلے چلا گیا تھا۔ اس خبیث نے رجیع کے مقام پر دوسومشر کین کے ہمراہ ان لوگوں کو آلیا جب ان صحابہ نے خلاف تو تع بیصور تھال دیمھی تو کہا ما شاء اللہ عارات خبیب اور حضرت زید اس صحابہ تو ہم چھے کیوں ہٹیں۔ مقابلہ شروع ہوا دو آدمی حضرت ضبیب اور حضرت زید اجر کھی آتی ہوا دو آدمی حضرت ضبیب اور حضرت زید بن دھنہ گرفتار ہوگے۔ باتی حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔

حضرت عاصم بن ثابت جھی شہیر ہو گئے۔ کافر چاہتے تھے کہ ان کا سر کاٹ کر مکہ کی افرہ تک پہنچا کیں اورانعام وصول کریں گرفتدرت نے ایک انتظام کرویا کہ شہد کی تھیوں یا بحثروں کا ایک غل وہاں پہنچا گیں اور انعام وصول کریں گرفتدرت نے ایک انتظام کردیا کہ شہد کی تھی ہوئے ہا اور حضرت عاصم کے جسم کی پاسبانی کرنے لگا کافرواں نے کہا اچھا رات کے وقت بیغول چلا جائے گا ہم اس وقت عاصم کا سر کاٹ لیس مے گر رات کو پانی کا ایک ریا آیا اور حضرت عاصم کی نعش کو بہا کرلے گیا۔

یوں مشرکین کے جصے میں آخرت کے علاوہ دنیوی خسران بھی آیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زیر کو کا فرول نے مکہ لے جا کر فروخت کر دیا بیدواقعہ ماہ ذیقعدہ میں پیش آیا۔ ذی الحج گزر جانے کے بعد دونوں کوشہید کر دیا گیا۔

## حضرت عاصم بن ثابت رضي الله عنه

اسم گرامی عاصم کنیت ابوسلمان اور تعلق قبیله اوس ہے۔ ہجرت ہے ل اسلام لائے۔

غزوہ بدریں انہوں نے عقبہ بن معیط کوتل کیا جوتر لیش کا ایک اہم سر دارتھا۔

ساھیں غزوہ رہیں انہوں کے مقام پر بنولی ان دمیوں کورشمن کی جاسوی کے لئے بھیجا تو
عسفان اور مکہ کے درمیان بدہ کے مقام پر بنولیان کے سوتیرا ندازوں نے انہیں آگے بڑھنے سے
روکا اور ان کا تعاقب کیا۔ حضرت عاصم کو پت چلاتو ساتھیوں کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ان
لوگوں نے آ کرمحاصرہ کر لیا اور امن کی شرط دے کر نیچے انزنے کو کہا گر حضرت عاصم نے فرمایا
مسلمانو! میں کسی کافر کاؤ مدندر ہوں گا پھر فر بایا ضدایار سول انڈسلی انڈ علیہ و سلم کو ہماری خبر کردے۔
مید دیکھ کر کافروں نے تیر برسانا شروع کردئے جس سے آپ اپ اپنے چھ ساتھیوں
سمیت شہید ہوگئے۔

حضرت ثابت رضی اللہ تق لی عنہ نے عقبہ کے ساتھ طلحہ کے دوبیٹوں کو بھی آتی کیا تھا ان
کی مال سلافہ نے منت مانی تھی کہ عاصم کا سر ملے تو میں کھو پڑی میں شراب پیوں گی۔
چنانچہ آپ کی شہادت پر قریشیوں نے آپ کا سرمبارک سلافہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔
لیکن اللہ تعالی نے برداشت نہ کیا وہ سرکا نے آئے تو شہد کی کھیوں نے نہ کا شے دیا'
انہوں نے سوچا رات کو کا نے لیں گئے رات کو بارش آئی جس کے سیلا ب سے آپ کا جسد
اطہر بہہ گیا اور ان کی دسترس میں نہ رہا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔

### شهادت اورجسد مبارك كي غيبي حفاظت

حضرت عاصم بن عمرو بن قنادہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیو صحابہ بھیجے اور ان کا امیر حضرت مرثد بن افی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ ان میں حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت خالد بن البکیر بھی تنے۔ جب بیر جیج پر پہنچے تو ہذیل نے ان کے خلاف

چڑھائی کی۔حضرت مرشد اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہانے کہااللہ کی تسم ہم نہ شرک کا کوئی عہد قبول کرتے ہیں اور نہ کی کا تعاون چاہتے ہیں چنا نچہان کے خلاف لڑائی کی حتی کہ بنہ یل والوں نے انہیں شہید کر ویا اور بنہ یل والوں نے جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کوشہید کیا تو انہوں نے اراوہ کیا ان کا سرسلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ بنجیں کے کیونکہ جب اس کے دو بیٹے احدیث مارے کئے تھے تو اس نے منت مائی تھی کہا گر وہ کرسکی تو عاصم کی کھو پڑی بیل شراب بیٹے گی لیکن انہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کا شخے سے شہد کی کھیوں نے روک دیا۔ جب بھڑ وں نے آئیس حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسدتک نہ بین تھی دیا تو انہوں نے کہا ابھی چھوڑ دو تی کہ جب شام ہوگی تو بھڑ اسے عنہ کے جسدتک نہ بین سے جا کیں سے اللہ تعالی نے وادی میں سیلا ب بھیج چھوڑ کر چلے جا کیں گی بیا تھائی عنہ کے جسد کو بہا کر لے گیا اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد کو بہا کر لے گیا اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد کو بہا کر لے گیا اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے اور نہ کوئی مشرک کو چھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک کو چھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک کی جب کہا تھا۔

حضرت عمر بن الخطأب كو جب پية چلا كه بحرٌ ول نے ہذیل والوں كوروك ليا ہے تو فرمایا الله تعالیٰ نے اینے مومن بندے كی حفاظت كی ہے۔ (روثن ستارے)

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حیات مبارکہ میں خالد بن ولیدرضی الله عنه جنگ موجه کے علاوہ فتح کمہ غز وو حنین غز وو جبوک سریہ بنوخزیمہ سریہ نجران سریہ یمن سریہ عزئی میں شریک رہے۔ سیدنا ابو بکرصد بق رضی الله عنه کے عہد خلافت میں مرتدین اور منکرین زکو ق کی سرکو بی کے لئے آپ کی تکوار بے نیام رہی۔ طلبحہ مجاعہ اور مسیلمہ کے حوالی موالی ته تیج کی سرکو بی کے لئے آپ کی تکوار بے نیام رہی۔ طلبحہ مجاعہ اور مسیلمہ کے حوالی موالی ته تیج کے ۔ بنواسد و عطفان نے زکو ق کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ ان سے نبر د آ زمار ہے۔ ہر معرکہ میں الله رہ العزت کی نفرت سے کا میا بی حاصل کی ۔ طبری کے الفاظ ہیں۔

"ان الفتوح فی اهل الودة کلها کانت لخالد بن ولید وغیره".

یعنی ارتداد میں جتنی بھی فتو حات ہو کیں وہ خالد بن ولید وغیرہ کے کارنا ہے ہیں۔

ان کے ایمان کے اسباب اللہ تعالی نے تیار کئے اور ان کوخواب میں نظر آیا کہ وہ الی 

www.ahlehaq.org

آ گ کے کنارے کھڑا ہے جس آگ کی وسعت کاعلم اللہ تعالی ہی کے پیس ہے دیکھااس کے والداس کواس وسیع آگ میں دھ کا دے رہے ہیں اور رسول انتد سلی اللہ علیہ وسلم اس انداز ہے اس کو پکڑے ہوئے ہیں کہ وہ نہ گرے۔

اس خواب سے وہ اس قدر گھبرا گیا کہ نیند سے بیدار ہو گیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہوا کہ اللہ کی قسم بیر سی خواب ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے صور تحال سے واقف کی انہوں نے فر ، یا کہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ( کیونکہ اس خواب کی تعبیر سے ہے ) کہ آپ اس دین اسلام کی اتباع کریں جو اسلام آپ کو آگ ہیں گرنے سے بچالے گا۔

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه جن کوخواب کی تعبیر بتانے میں مہارت تامہ حاصل تھی ان کی تعبیر پر بجاطور پرلوگ یقین کرتے تھےاور پھرخواب بھی ایباخوفناک جس کی تعبیر بالكل واضح تقى اس كے علاوہ حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كامشور و بھى كافى موثر تفاان چیزوں نے قلب براسامیاان پیدا کیا کہ سیدھاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا ہے محمر! آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اسکیے اللہ کی طرف وعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اور پیے کہ محمد اللہ کے بندہ اوراس کارسول ہےاور مید کہا ہے پھروں کی عبادت چھوڑ دوجو پھرنہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اورنہ کچھٹ دیتے ہیں نہ نقصان ادراہے یہ بھی معلوم نبیس کہون عباوت کررہاہے کون نبیس؟ دل کی حالت تو پہلے ہے بدلی ہو گی تھی' اس جواب کو سنتے ہی زبان ہے بھی اقرار کرلیا "أنى اشهد أن لا الله الا الله و أشهد أنك رسو ل الله" أن كايمان لات ہے حضورصکی ابتدعلیہ وسلم کوخوشی ہوئی مگران کے دل میں اپنے والد کا خوف تفااس کئے جیمیے رے آخرکب تک چھیتے کی طرح ان کے والد کومعلوم ہو گیا۔ والدہ کومعلوم ہونا تھا کہ ان کی آ ز ماکش کی گھڑی شروع ہوگئی۔والد نے اپنے بیٹوں کو بھیابا تا کہ وہ پکڑ کران کو والد کے یاس بہنچا دیں۔جب پیش ہوئے تو ان کے والد نے سریہ مارا ٹا شروع کیا یہاں تک کہ وہ لکڑی نوٹ گئی اور غیرت ولا نا شروع کیا کہ جس محمد نے اپنی قوم کی مخالفت کی اپنی قوم کے معبودوں کو ہرا بھلا کہااہنے آباوا جداد کے عیب نکا کے اس محمد کی تم پیروی کرتے ہو؟ لیکن به مار به طعنه زنی ا**بن or**alalebaq شکا**نگلاد** کا قلعه مضبوط ہو چکا تھا'

جواب دیا کہان سب کے باوجود میں نے ان کی اتباع کرلی۔

بیٹے کاس جواب نے باپ کے غصے میں اضافہ کردیا کہا کمینہ! جاؤ جہاں مرضی ہو جاؤ ' اللہ کی تئم میں تیرا کھانا بند کردوں گا' محرایمان دل میں داخل ہونے کے بعد آ دمی روزی کا خوف نہیں کھا سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ تع لی ہی ہے چنانچہ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہا گرآ پ مجھے روزی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے عطافر ما نمیں گے۔

باپ نے ان سے ناامید ہونے کے بعدان کواپنے گھرے نکال دیا اور دوسرے بیٹوں سے مخاطب ہوا کہ اگر کسی نے خالد سے بات کی تو بیس اس سے بھی ایسا ہی معاملہ کروں گا جیسامعاملہ اس کے ساتھ کیا۔

حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنه کوان با توں کی پرواہ نہتی سیدها حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی صحبت اختیار کرلی اور آپ کے ساتھ دندگی کر ارنے گئے۔

لیکن ان کی آز مائش ابھی ختم نہیں ہوئی' اب بھی وہ ظلم دستم کا نشانہ بنتے بتھے اس لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ججرت کی اجازت عنایت فر مائی تو رہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قافلہ میں شامل ہو گئے ۔

اور وہاں ہے اس وقت لوٹے جب مسلمان فتح خیبر کی خوشی منار ہے تھے اس لئے ان کوغز و و خیبر اور اس سے پہلے کے غز وات میں شریک ہونے کا موقع نہل سکا جس پر ان کو افسوس تھا بعد کے غز وات میں برابرشر یک ہوتے رہے۔

چونکہ اللہ تع کی نے آپ کو بڑی صلاحیتیں عطافر مائی تھیں اور وہ مدینہ کے ان گئے چنے افراد میں سے بتھے جن کو لکھنے پڑھنے میں مہارت تھی اس لئے بیابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک تحریر فرماتے تھے۔

# حضرت خنساء رضی الله عنها کی اینے جاربیوں سمیت جنگ میں نثر کت

حضرت خنساء رضی الله عنهامشہور شاعرہ ہیں۔اپنی توم کے چند آ دمیوں کے ساتھ مدینة كرمسلمان بوئيس ابن البير كيتے ہيں كه الل علم كاس برا تفاق ہے كمسى عورت نے ان ہے بہتر شعر نہیں کے۔ندان ہے بہلے ندان کے بعد۔حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ١٧ه هيں قادسيد کي لڙائي ٻوئي جس ميں هنساءًا ہے چاروں بيۋن سميت شريك ٻوئيں ۔ لژ کوں کوایک دن پہلے بہت تھیجت کی اورلژ ائی کی شرکت پر بہت ابھارا کہنے لگیں کہ میرے بیٹو اتم اپنی خوش ہے مسلمان ہوئے ہوا درا پنی ہی خوش سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی نشم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پہیٹ سے پیدا ہوئے ہواس طرح ایک باپ کی اولا دہو۔ میں نے نہمہارے باپ سے خیانت کی نہ تمہارے ماموں کورسوا کیا'ندیس نے تمہاری شرافت برکوئی دھیدلگایا نہ تمہارے نسب کومیس نے خراب کیا۔ حمہمیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے کا فروں سے لڑا کی میں کیا کیا تواب رکھا ہے۔ تتہمیں میہ بات بھی یا در کھنا جا ہے کہ آخرت کی باتی رہنے والی زندگی دنیا کی فناہونے والی زندگی ہے کہیں بہتر ہےا مقد جل شاند کا پاک ارشاد ہے۔ يآيها الذين امنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (النساء ٣: • • ٢)

www.ahlehaq.org

کئے تیاررہوتا کہ پورے کامیاب ہو۔'(بیان القرآن)

''اےا بمان والو! تکالیف برصبر کرو (اور کفار کے مقابلہ میں )صبر کرواور مقابلہ کے

لبندا کل مین کو جب تم مینی و سالم انھوتو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہواور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد ما تکتے ہوئے بردھواور جب تم دیکھو کہ لڑائی زوروں پرآ میں اور اس کے مقابلہ میں مدد ما تکتے ہوئے بردھوا اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زوروں پرآ میں گئی اور اس کے شعلے بحر کئے گئے تو اس کی گرم آم کے میں گھس جانا اور کا فروں کے مردار کا مقابلہ کرتا۔ان شا واللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کا میاب ہوکرر ہوگے۔

چنانچ جب میں کولڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں ہے ایک ایک تمبروار
آگے بڑھتا تھا اورا پی ماں کی تھیمت کواشعار میں پڑھ کرامنگ پیدا کرتا تھا اور جب شہید ہو
جاتا تھا تو اسی طرح دوسر ابڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتار بتا تھا بالآخر چاروں شہید ہوئے
اور جب ماں کو چاروں کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کاشکر ہے کہ جس نے
ان کی شہادت سے جھے شرف بخش ہے جھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے
سایہ میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ (اسدالغاب)

الی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو جاروں جوان بیٹوں کولڑائی کی تیزی اور زور میں تمس جانے کی ترغیب دیں اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آجائیں تو اللہ کاشکرادا کریں۔(حکایات محابہ)

### حضرت حارث بن صمه رضي الله عنه

تام ونسب: حارث نام ہے۔ ابوسعید کنیت ٔ قبیلہ نزرن کے خاندان سے ہیں۔سلسلہ نسب سیہ ہے حارث بن صمہ بن عمر و بن عتیک بن عمر و بن عامر (میذول) بن مالک بن نجار۔ اسلام: ہجرت سے قبل اسلام لائے۔

حضرت صہیب روی ؓ ہے جو راہ خدا میں سخت سے سخت مصیبتوں کا مقابلہ کر چکئے اخوت قائم ہو کی۔

غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آنخضرت صلی انتدعایہ وسلم کے ساتھ روحاء نام ایک مقام پر پہنچ تھے کہ چوٹ آگئی۔اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ واپس کر دیا اور غنیمت واجز میں شامل فرمایا۔

غزوہ اور میں جبکہ تمام لوگ منتشر ہو گئے ہے۔ حارث نے نہایت پامردی سے داد شیاعت دی اورعثان بن عبداللہ بن مغیرہ کوئل کیا۔ آن مخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے اس کا تمام سامان ان کود ید بیا۔ ان کے علاوہ اس غزوہ میں اور کسی مسلمان کوکسی کا فرکا سامان نہیں دی۔ اس معرکہ میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے حارث سے پوچھا کہتم نے عبدالرحمن بن عوف کود یکھا ہے؟ بولے بہاڑی طرف مشرکیوں کے زنے میں ہے۔ میں نے چاہالیکن حضور صلی القد علیہ وسلم پرنظر پڑگئ تو اس طرف چلا آیا۔ ارشاد ہواان کوفر شیخ بچار ہے ہیں۔ حضور صلی القد علیہ وسلم پرنظر پڑگئ تو اس طرف چلا آیا۔ ارشاد ہواان کوفر شیخ بچار ہے ہیں۔ حارث حضرت عبدالرحمٰن عوف کے پاس گئے۔ دیکھ تو ان کے سرمنے سات آدی بچپڑے حارث حضرت عبدالرحمٰن عوف کے پاس گئے۔ دیکھ تو ان کے سرمنے سات آدی بچپڑے نے خارث میں ان کے سوئے ہیں۔ پر چھا نہیں ہے تو تل مجھ کونظر تہیں آئے۔ حارث نے کہ 'رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فر مایا تھا۔

www.ahlehad.ord

شہادت: بیرمعونہ کے معرکہ میں عمرو بن امیہ کے ساتھ کی درخت کے نیچے بیٹے سے کہ چیلیں اور دوسرے پرندے نظرا نے۔ بیعمروکوساتھ لے کرائی سمت چلے۔ ویکھ تو مسلمانوں کی الشیس خاک وخون میں غلطاں ہیں۔ عمروے کہا بولو! کیاارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ بیتو ظاہر ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ کہا تو پھر کیا دیکھتے ہیں اور عمروگو ساتھ لے کر کفار کی طرف بو جھانہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کردی جو بدن میں ہر چگہ ہوست ساتھ لے کر کفار کی طرف بو جھانہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کردی جو بدن میں ہر چگہ ہوست ہوگئے اور حارث کی روح مطہر نے داعی اجل کو لیم کہا۔ دوسرے ساتھی اسیر ہوگئے۔ اولا د:۔ دو میٹے یا دگار چھوڑ ہے۔ سعد اور الوجم ہیدونوں صحافی سے۔ (بیرہ ہے)

# حضرت حكم بن كيسان رضى اللّهءنه

نام ونسب: علم نام باپ کانام کیمان تھا ابوجہل کے والد مغیرہ کے غلام ہے۔
گرفتاری: بدر ہے واپسی کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کاروان تجارت کے نقل وحرکت کا پہتہ چلانے کے لئے عبداللہ بن جمش کی سرکردگی میں ایک وستہ بھیجا تھا۔ مجبور کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ٹد بھیٹر ہوئی تھم قریش کے قافلہ کے ساتھ ہے اس کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ٹد بھیٹر ہوئی تھم قریش نے ان کے ساتھ ہے اس کے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے قریش نے ان کے چھڑانے کے فدیہ بھیجالیکن حضرت سعد بن ابی وقاص قریش کے ہاتھوں میں اسیر تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ قبول کرنے ہے انکار کردیا اور تھم سے فرمایا جب تا کی سعد ابن ابی وقاص قرایش کے ہاتھوں میں اسیر تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ قبول کرنے ہے انکار کردیا اور تھم سے فرمایا جب تک سعد ابن ابی وقاص واپس نہ آئے کیں گئے سے درمایا

اس گفتگو کے دوسرے دن سعد بن الی وقاعل آگئے اب تھم کی رہائی میں کوئی رکاوٹ باتی نہ تھی لیکن جب آ زادی کا موقع آیا تو اسلام کی غلامی کا طوق گردن میں ڈال کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔

قبول اسلام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو گئے اور بیر معونہ کے معرکہ میں ج مشہادت یہا\_www.ahlehagappg

# حارث بن ہشام رضی اللّٰدعنه

حصرت ابوبكر انے جب شام پر فوج کشی كاعزم كيا اور تمام بڑے بڑے روسا كواس میں شرکت کی دعوت دی تو حارث کو بھی ایک خط لکھا حارث حصول سعادت کے بہت ہے مواقع کھو چکے تھے اس لئے تلافی مافات کے لئے فوراً آ مادہ ہو گئے کیکن ان کی ذات تنہا نہ تھی۔ وہ صدیا غریبوں کا سہارا تھے اس لئے مکہ ماتم کدہ بن گیا' پروردگار کی تعمت زار زار روتے تھے سب بادیدہ برنم رخصت کرنے کو نکلے جب بطحا کے بلند جھے پر پہنچے تو رونے والوں کی گربیہ وزاری بران کا دل بھرآیا' اوران الفاظ میں ان کی تشفی کی کوشش کی لو گوخدا کی قتم میں اس لئے تم لوگوں سے نہیں جدا ہور ہا ہوں کہ جھ کو تمہارے مقابلہ میں کوئی ذاتی منفعت مقصود ہے یا تمہارے شہر کے مقابلہ میں دوسراشہر پہند ہے بلکہ ایک اہم معاملہ پیش آ کیا ہے اس میں قریش کے بہت ہے اشخاص شریک ہو چکے ہیں جو تجربہ اور خاندانی اعز از کے اعتبار ہے کوئی انتیاز نہیں رکھتے اگر ہم نے اس زریں موقع کوچھوڑ دیا تو اگر مکہ کے تمام پہاڑ سونے کے ہوجا کیں اوران سب کوہم خدا کی راہ بیس لٹا دیں تب بھی اس کے ایک ون کے برابراجزئیں یا سکتے ان لوگوں کے مقابلہ میں اگر ہم کود نیا نہ کی تو کم از کم آخرت کے اجر میں تو شریک ہوجا کیں ٰ ہمارا پیقل مکان خدا کے لئے اور شام کی طرف ہے۔

#### جهاداورشهادت

غرض ای ولولہ اور جوش کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نگلے اور فخل اور اجنادین کے معرکوں میں وادشجاعت دی اگر اس سلسلہ کی مشہور جنگ برموک میں جب ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو بہت ہے مسلمان شہید ہو گئے۔ حارث بھی سخت زخی ہو گئے دم واپسین بیاس کا غلبہ ہوا۔ پانی ما نگا فور آ پانی لایا گیا پاس ہی ایک دوسرے زخی مجاہد تشند لب پڑے تھے۔فطری فیاضی نے گوارانہ کیا کہ ان کو بیاسا چھوڑ کرخود سیراب ہوں سکت سند لب پڑے تھے۔فطری فیاضی نے گوارانہ کیا کہ ان کو بیاسا چھوڑ کرخود سیراب ہوں www.ahlehaq.org

چنانچه یانی ان کی طرف بردهادیا\_(سیرصحابه)

ان کے پاس ایک تیسر سے زخمی اس حالت میں خضاس لئے انہوں نے ان کی طرف بر ها دیا ان کے پاس پانی پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ دم تو ڑ دیا عرض متیوں تشنہ کا مان حق تشنہ دوض کوڑ پر پہنچ گئے۔

اولا د:۔شہادت کے دفت ایک لڑ کا عبدالرحمٰن یا دگار چھوڑا خدانے اس کی نسل ہیں بڑی ترقی دی اورخوب پھلی بھونی۔

عام حالات: فیاضی سیر چشمی اور غربا پروری کے من ظراو پرد کھے چکے دوسر نے فضائل ابن عبدالبرکی زبان سے سنیئے وہ لکھتے ہیں کہ حارث فضلا اور خیار صحابہ ہیں ہتے ہموہ آموائلۃ القلوب مسلمانوں کے دلوں ہیں اسلام راسخ نہ تھالیکن حضرت حارث اس سے مشتی ہتے وہ ان موائلۃ القلوب مسلمانوں کے دلوں ہیں اسلام راسخ نہ تھالیکن حضرت حارث اس سے مشتی تھے وہ ان موائلۃ القلوب ہیں ہتے جو سے مسلمان ہتے اور قبول اسلام کے بعدان ہیں کوئی قابل اعتراض بات نہ دیکھی گئی۔ (سیرالصحاب)

# شهبیرختم نبوت حضرت حبیب بن زیدانصاری رضی الله عنه

ان کاتعلق اس گھرانے سے ہے جس گھرانے کے بارے میں حضور صلی القدعلیہ وسم نے قرمایہ
"اے اہل بیت! تم پرانقد کی رحمت کی بارش ہوا ہے اہل بیت! تم پرانقد کی برکتیں نازل ہوں۔"
ان کی ان ام محار ورضی القدعنہا وہ خاتون تھیں جنہوں نے اس میں سب سے پہلے وفاع اسلام کی فاطر مکوارا ٹھائی۔ یہاں تَف کہ وہ خاتون مسیلر کذاب تولی کرنے کی کوشش میں بھی گئی رہیں۔

ان کے بھائی عبدائندہ نے زیرضی اللہ عزروہ بہا دراور جانباز ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں خودکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہرتیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہرتیر ایٹ بنے بر روک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے بیدوہ می عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں 'جو مسیمہ کنذاب کے تل میں مفرت وشی رضی اللہ عند ہیں 'جو مسیمہ کنذاب کے تل میں مفرت وشی رضی اللہ عند ہیں اللہ عند ہیں 'جو مسیمہ کنذاب کے تل میں مفرت وشی رضی اللہ عند ہیں اللہ عند ہیں اللہ عند ہیں 'جو مسیمہ کنذاب کے تل میں مفرت وشی رضی اللہ عند ہیں اللہ عند ہیں ہو مسیمہ کنذاب کے تل میں مفرت وشی رضی اللہ عند ہیں ا

یة صداس وقت کا ہے جس وقت اسلام کوم وج حاصل ہور ہاتھا اور دین اسلام دور دور تک پھیٹہ ہی جا رہا تھا۔ ہاں جس وقت ہوذ ہ بن بنی نے حضورصی ابتدعلیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آ ب مجھے حکومت میں شاکرلیں تو میں آ ب کی پیروی کروں گا'جس کو آ ب صلی ابتدعلیہ بسلم نے روفر مادیا' اس کی وف ت کے بعد مسیلمہ کذاب اس کا جانشین ہوا اور حضورصلی ابتدعلیہ وسلم کی خدمت میں یوں محط لکھا۔

'' خدا کے رسول مسیامہ کی طرف ہے محمد رسول القد سلی المقد علیہ وسلم کے نام''
'' مجھے آپ کے سرتھ نبوت میں شریک کیا الیا ہے' اس لنے آ دھا ملک ہارے لئے ،
ونا چیا ہے اور آ دھا قریش کے لئے' گرقریش کی قوم زیادتی کرنے والی ہے۔''
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تکھوایا'

''محدرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی جانب ہے مسلمہ گذاب کے نام'' ''سلام ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے! زمین اللہ ہی کی ہے وہ اپنے بندوں میں ہے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناویتا ہے اور نیک انجام اللہ ہے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے۔(کمتوبات نبوی ص۲۲۳)

یہ خط لے کر جب مسیلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید بن عاصم خز رجی رضی اللّٰہ عنہ پہنچے تو اس کوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھی کو آ ز مانے کا موقع مل گیا۔

الله تعالی حضرت صبیب رضی الله عنه پر کروژ ہا کروژ رحمتیں نازل فرمائے اور امت محمد میں اللہ تعالیہ وسلم کی طرف سے جزائے خیروے! کہوہ نہ صرف آز مائش پر پورے اترے بیکہ رہتی و نیا تک مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ چھوڑ گئے اور اہل باطل کو دین حق کے بارے میں شجیدگی سے سوچنے کا موقع فراہم کیا۔

آ ب بھی سنتے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔

آج خلاف معمول مسلمہ کی مجلس میں لوگوں کی کثرت تھی کیونکہ آج عوام الناس کو بھی حاضر ہونے کی اجازت تھی تا کہ وہ بھی حمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی اہانت کو دیکھ کرمسیلمہ کے تعقیم میں شامل ہو تکیس اور مسیلمہ کے تعقیم میر داود ہے تکیس۔

جب مجلس میں سب لوگ جمع ہو گئے تو مسیلمہ کے تھم سے حضرت صبیب رضی اللہ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے حاضر کیا گیا مگر جس شخص نے دشمن خدا ہے آئے ملانے والی مال کا دووھ پیا' وہ کہاں دہنے والاتھ' سینہ تان کر کھڑ ہے ہوگئے۔

> مسیلمہ نے بوچھا! کیاتم گواہی دیتے ہو کہ محداللہ کارسول ہے؟ تو فر مایا جی ہاں۔اور جب کہاتم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ تو فر مایا میں بہرا ہوں میں نہیں سنتا۔

بھلا'مسیلمہ جو وقت کا حاکم تھا اپنے دربار یوں اورعوام کے سامنے اہانت آ میزنداق کہاں برداشت کرسکتا تھ' جلا دسامنے حاضرتھ کہ' اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو' پھروہی سوال وجواب ہوئے بھریہ سلسلہ چلا۔

حضرت حبيب رضى القدعنه كي معايك ايك حصد كث كركر رما تفااورزمين

پر پھڑ پھڑار ہا تھا مگران کی قوت ایمانی اورعشق رسول کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی اور ٹابت قدمی سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اورمسیلمہ کی تکذیب کرتے رہے یہاں تک کہای حالت میں وہ اس فی نی و نیا ہے رخصت ہو گئے۔

اور تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہونے والول کوظیم پیغام دے گئے۔ حالا نکدایسے وفت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت بھی تھی تگر مصلحت کے تمام دروازے بند کر کے دب کے یاس حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ۔ (منرب مؤمن)(روثن سزرے)

حضرت خارجه بن زيداني زبيررضي اللهعنه

تام ونسب: فارجه نام ہے۔ خزر ن کے فائدان اغرے ہیں۔ نسب نامہ رہے۔ فارجہ ابن زیدانی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربی تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ رئیس قبیلہ اور کہار صحابہ میں ہے۔ اسلام: عقبہ میں بیعت کی۔

غزوات اورعام حالات

ہجرت کے وفت حضرت ابو بکرصد این کے مدینہ آ کرانہی کے ہاں تیام کیا تھا۔اورانہی سے مواغاۃ ہوئی۔

بدر میں شریک تھے اور امیہ بن خلف کو گئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا۔ چنا نچہ تھا۔ امیہ کے جیئے صفوان نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تاڑ لیا تھا۔ چنا نچہ دوسر مے سال جب غز وہ احدوا قع ہوا تو اس کوان لوگوں کے تاک کی فکر ہوئی۔ شہادت:۔حضرت خارجہ ہمایت بہادری سے لڑے اور دس سے او پر نیز وں کے خم کھا کے ذبین پر گر گئے ۔صفوان نے ان کوشنا خت کر کے تاک کان اور دیگر اعضا وکا نے اور کہا کہ اب میرا کلیجہ شخشہ ابھوا۔ میر بے باب کے عوض محصلی ابتد علیہ وسلم کے بڑے برے برادرگام آئے۔

ان کے بیتیج سعد بن رکیج بھی اس معرکہ میں داد شجاعت دے کرشہید ہوئے تنھے۔ جیا بیتیج دونوں ایک قبر میں دنن کئے گئے۔ (سیرالصحابہ)

www.ahlehaq.org

### حضرت خزيمه بن ثابت رضي الله عنه

نام ونسب بخزیمه نام ہے۔ ابو تمارہ کنیت و واضی وقین لقب ہے۔ سلسد نسب سے بخزیمہ بن ثابت بن فی کہ بن تغلیمہ بن ساعدہ بن عامر بن عیاں بن عامر بن نظمہ (عبدائلہ) بن جشم بن ما لک بن اوس والدہ کا نام کبشہ بنت اوس تھا اور قبید خزر ن کے فی ندان ساعدہ سے تیس ۔

اسلام:۔ جبرت سے میشتر مشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ کو لے کر اسلام:۔ خبیر اس عدی بن خرشہ کو لے کر اسیع قبیلہ (خطمہ ) کے بت تو از ہے۔

#### غزوات وشهاوت

حضرت خزیمہ بن ٹابت انصاری رضی القد عندا پی تو م اوس کے لئے قابل فخر تھے جب
وہ قابل تعریف کا رناموں میں ایک و دسرے مقابلہ کرتے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ
کو یاد کرتے جنہوں نے فضائل و منا قب کا ان کے لئے ایک کل نہیں بلکہ کئی محلات تغییر
کئے ۔ وہ اپنی مجلسوں میں دوران گفتگوان فضائل کواپنے نئے یا عث فخر گردانے تھے۔
اس سلسلے میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ انصار
کے دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے ہے فخر کا اظہار کرنے لگے۔
اور ہم میں وہ بھی ہے جس کی لاش
کے دو قبیلے اوس اور بھڑوں نے کی اور وہ ہے عاصم بن ٹابت بن الی افلی اور ہم میں وہ بھی ہے۔
کی حفاظت شہد کی کھیوں اور بھڑوں نے کی اور وہ ہے عاصم بن ٹابت بن الی افلی اور ہم میں وہ تھیم
میں جس کی ایک گوائی دوآ ومیوں کے برابر تھی اور وہ خزیمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ ہے۔
میں قبیلہ فزرج کے افراد نے کہا ہم میں چار آ دی ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وہ کہ کہ میں اللہ علی اور وہ ہیں زید بن ثابت ابوزید ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے۔
علیہ وسلم کے عہد مہارک میں قرآن کی میں جبل رضی اللہ عنہ ہے۔

'' جولوگ دوسروں پر بازی لے جانا جا ہے ہوں وہ اس چیز کوحاصل کرنے میں بازی

www.ahlehaq.org

لے جانے کی کوشش کریں''۔

حضرت خزیمدرضی الله عند کے فضائل ہیں یہ بھی ہے کہ جوانہوں نے اپنے یارے ہیں روایت کیا کہ بین نے نواب ہیں دیکھا کہ ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی پر بجدہ کر رہا ہوں میں نے اس کی اطلاع ۔ رسول الله علیہ وسلم کو دی آپ نے فر مایا۔
"ان المروح لاتلقی المووح" "روح روح سے نہیں ملتی"۔
"یک یم سلی الله علیہ وسلم ان کی خاطر لیٹ گئے تو انہوں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر سجدہ کیا۔

حضرت خزیر رضی اللہ عنہ کے بول تو بہت سے فضائل ومنا قب ہیں کیکن شہرواری اور بہا دری کے میدان میں انہوں نے بہت عمد ہ کر دارا دا کیا۔انہوں نے روایت حدیث کے آسان پہمی ایک متاز عالیشان اور بلند حلقہ بنایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ۱۳۸ حادیث روایت کیں جو صحاح اور سنن کی کتابوں میں جمع کر دی گئیں۔

ان ہے اس کے بیٹے عمارہ بن خزیمہ اس کے علاوہ ابوعبداللہ الجد کی عمرو بن میمون ' عمرو بن سعد بن ابی و قاص اور دیگر شخصیات نے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔

#### جنگ صفین میں شہادت

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے زیر سایہ گزاری جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مندخلافت پر جلوہ افروز ہوئے ۔ حضرت غزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ معاون و مددگار تھے گزائیوں میں ان کا ساتھ ویا بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہڑے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے ساتھ ۳۷ ججری میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ شریک ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ محضرت غزیمہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں بھی شریک ہوئے کین ندانہوں نے آلموار نیام سے نکالی اور نہ کسی سے گڑے اور جب سے جنگ صفین میں شریک ہوئے تو فرمایا ''میں اس وقت تک کسی سے گڑے اور جب سے جنگ صفین میں شریک ہوئے تو فرمایا ''میں اس وقت تک کسی سے گڑے اور جب سے جنگ صفین میں شریک ہوئے تو فرمایا ''میں اس وقت تک کسی سے نہیں گڑ ول گا جب تک تمار بن یا سرگونل نہیں کر دیا جا تا کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمار کو یا غی گروہ فنل کر ہے گا'۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمار کو یا غی گروہ فنل کر ہے گا'۔

جب حضرت میں اللہ عنہ نے آگل کر و نے گئے تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی

تگوار نیام سے نکال لی۔ پھرمعرکہ آرائی کے قریب ہوئے کڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پرگر گئے اور بیا ۴۶ جری کا واقعہ ہے۔ اور بید حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں پیش آیا۔

رسول التدسلی الله علیه وسلم نے دو گواہیوں والے یعنی حضرت خزیمہ رضی اللہ عند کے بارے میں فر ملیا۔ ''جس کے حق میں خزیمہ گواہی و سے دے وہ اس کے لئے کافی ہے''۔ (سرامسیاب)

## حضرت خلا دبن سويدرضي اللهءنه

نام ونسب: خلاونام ہے۔ قبیلہ خزرج سے ہیں۔نسب نامہ بیہ۔خلاد بن سوید بن تعلیہ بن عمر و بن حارث بن امراء القیس بن مالک اغر بن کعب بن الخزرج بن الحارث این الخزرج الا کبر۔ اسلام: عقبہ ثانیہ سے قبل مسلمان ہوئے اور بیعت کی۔

#### غزوات اورشهادت

بدر احد خندق میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب سے قریظ کی جنگ میں غزوہ کی نمیت سے نکلے۔ ایک قلعہ کے پنچ کھڑے سے نئے بتانہ تام ایک یہودی عورت نے و کھے لیا اور اس زور سے پھر مارا کہ سر پھٹ گیا۔ ای کے صدمہ سے انتقال ہو گیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ان کو دوشہیدوں کا اثواب ملے گا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب قبیلہ قریظہ اسیر ہو کر سامنے آیا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ڈھونڈ کرفل کروا دیا۔ اس واقعہ میں عورتیں قبل سے مخفوظ رہی تھیں۔

اولا د:۔ دولڑ کے چھوڑے اور دونوں صحافی تنے۔ ان کے اسائے گرامی بیہ میں۔ابراہیم ٔ سائب۔ (سیرانسحابہ)

## سيدنا ذكوان بن عبدقيس انسياري رضي التدعنه

اسعد بن زراره (انصاری) کے ہمراہ مکہ شریف عتب بن ربیعہ کے پاس گئے۔ وہاں ہن جی کرانہوں نے رسول التد سلیہ وسم کی تبلیغ کے بارے میں سناتو حضور صلی التد علیہ وسم کی تبلیغ کے بارے میں سناتو حضور صلی التد علیہ وسم کے انہیں اسلام کی دعوت دی قرآن مجید پڑھ کر سنایا بات الن کے دل کوئی بس کلمہ پڑھ سیاا ورعتب سے بغیر واپس مدیندرواننہ ہوگئے۔ بول عثر ب کی سرز مین میں سب سے بہلے اسلام سے روشناس کرائے والے یہی دوحضرات تھے۔ عضرت و کوان بیعت عقبداولی اور ثانیہ میں موجود تھے کچھ عرصہ کے لئے مکہ شریف میں ات امت اختیار کرلی۔ ہجرت کا سمسد شروع ہواتو وہ بھی مدینہ منورہ چلے گئے بول وہ میں ات امت اختیار کرلی۔ ہجرت کا سمسد شروع ہواتو وہ بھی مدینہ منورہ چلے گئے بول وہ واحد می بی ہوائی وہ ہوائی وہ ہیں جنہیں۔ ''مہا جرانصاری'' ہونے کا اعزاز حاصل ہوا گویا دو ہرے ثواب کے واحد می می شرے ہجرت کے بھی افسار سے بھی۔

احدے روز جنب رسول القد صلی الله علیہ وسلم دامن کوہ کی طرف تشریف نے گئے تو آپ نے بوچھ مشرکین کے چینے ہل میں عباد ذ (ہے کوئی جو جمارے مقابلے میں نکل آئے؟) کے جواب میں کون نکلے گا؟ تو ذکوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خدمت پیش کیں اس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

من احب ان ینظر الی رجل بطاء بقدمه غداً خضرة الجنة فلینظر الی هذا

(اصابه ۱۳۸۳ ج۱) (جوشخص کسی ایسے آدمی کود کھنا جائے جوکل اپنے باؤں ہے

جنت کی ہریالی کوروند تا پھرے گا'تو وہ اس کود کھے لے۔)

پھرائی معرکہ میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔

پھرائی معرکہ میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔

رضی الشرعنہ وارضاہ (کاروان جنت)

# و والشمالين بن عبدعمر ومهاجري رضي الله عنه

ا مام زہری اور ابن سعد اور ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک می فخص کے دونام ہیں اور جہہور محدثین کے نزو کیک دوخص ہیں ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ کے بعد بھی زندہ رہے۔

## ابن رواحه رضى اللهءنه كي شهادت

جب غروہ موتہ کے لئے مسلمانوں کی روائلی کا وفت آن پہنچ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے سالا رول کوسلام ووعا کے ساتھ رخصت کیا۔ جب اورول کے ساتھ حضرت عبدائلہ بن رواحہ کو بھی رخصت کیا گیا تو وہ اشکبار ہو گئے ۔ لوگوں نے پوچھا'' ابن رواحہ تنہیں کس بات نے رائیا؟''انہوں نے جواب دیا کہ تم بخدا۔ جھے نہ تو و نیا کی محبت ہوا جہ اور نہ تم بخدا۔ جھے نہ تو و نیا کی محبت ہوا دیتہ ہو گئی دلی لگاؤ۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ب اللہ کی میہ آگے۔ اور نہ تم کو کہ ب اللہ کی میہ آگے۔ کا فرکہ ہے۔

ان منکم الاوار دھا گان علی ربک حتماً مقضیاً (مریم: ا ) ترجمہ:تم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر ہے گزر نہ ہو۔ بیرتہمارے رب کے اعتبارے لازم ہے جو (ضرور) پوراہوکررہے گا۔

میں نہیں جانتا کہ میں آگ پروار دہونے کے بعد وہاں نے نکلوں گا کیے؟ تومسلمانوں نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہواور تمہارا حامی و ناصر ہواور تمہیں ساامت والیس الائے۔اس پر حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے کہا:

و ضربة ذات قرغ فقدف الزبدا بحربة تنفد الاحشاء والكندا ارشده الله من غار وقد رشدا لكنى اسال الرحمن مغفرة اوطعنة بيدى حران محهرة حتى يقال ادا مروا على حدثى ترجمہ (۱) کیکن میں غدائے رحمان ہے مغفرت ما نگتا ہوں اورایسی ضرب جوجھا گ یعیٰ میل کچیل کوصاف کرے۔

(۲) یا کسی (خون کے ) پیاہے کے دونوں ہاتھوں سے تانے ہوئے نیزے کی ضرب جوآ نتول اور کلیج کو چیر ڈالے۔

(٣) یہاں تک کہ جب لوگ میری قبریرے گزریں تو کہا جائے کہ خدااے رشد وہدایت دے (حق مغفرت کرے ) کیسانمازی اور ہدایت یا فتہ تھا۔

اس کے بعد حصرت عبداللہ بن رواحہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے۔ آ ب صلى الله عليه وسلم ي رخصت موت اوركبا:

فثبت الله ما اتاك من حسن تثبيت موسى ونصراً كالذي نصروا

فاني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا

انت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه قد ازرى به القدر

ترجمہ:۔(۱) الله تعالى نے آپ كو جو بھلائى دى اسے حضرت موى عليه السلام كى بھلائی کی طرح مصحکم کرے اور آپ کی بوری مدوکرے۔

(۲) میں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حدے زیادہ بھلائی جان بی ہے دوسروں کو جو کچھ نظر آیا میں نے اس کے برعس یا یا۔

(۳) آپ صلی الله علیه وسلم رسول ہیں۔جوآپ صلی الله علیه وسلم کی بخشش اور توجہ ہے محروم ہوااس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔

اسلامی شکررواند جوااوررسول التدصلی الله علیه وسلم است رخصت کرنے نکلے۔ آپ سلی الله عليه وسلم في الص رخصت كيا اوروايس على محدة وحصرت عبدالله بن رواحة في كما:

خلف السلام على امري ودعته في النخل خير مشيع و خليل رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي وصيتوں اورمسلمانوں كي دعاؤں كا زاوراہ لئے لشكرروانيہ ہو گیا اور جب شام کے علاقے معان پہنچا تو لوگوں کو پینہ چلا کہ ہرقل بلقاء کے علاقے مواب میں ایک لا کھ رومی لشکر لے کر پہنچا۔اس کے ساتھ عرب نصر انی قبائل خما جذام میں ،

بہرا اور بلی بھی ایک لاکھ کی تعداد میں جا ہے۔ جب مسلمانوں کو پنة چلا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف کس ساز وسامان کے ساتھ تیاری کی ہے تو معان میں دورا تیں رہ کر سو چنے رہے کہ اس صور تحال میں کیا گیا جائے ۔ بعض نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں یا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم جمیں کمک بھیجیں کے یا ابنا کوئی فیصلہ و ے دیں گئے جم اس کے مطابق عمل کریں گے لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ جم رے ایمان کے یا عث عزت کے مارے فورا آگے بڑھے اورلوگوں کو جرات دلائی اور کہا۔

''اے قوم! تم جس بات ہے کتراتے ہوئیہ وہی تو ہے جس کے لئے تم (گھرہ)
لکتے ہو۔اوروہ ہے شہادت۔ہم لوگوں ہے اپنی تعداد کے تل ہوتے اور مادی قوت و کثرت
کے اعتماد پر تو نہیں لڑتے ہم سوائے اس دین کے اور کسی وجہ ہے نہیں لڑتے جس دین سے
اللہ نے ہمیں سرفراز کیا۔اس کے بعد وہ چل پڑے۔اس کے سوا اور صورت نہیں کہ دو
بھلا ئیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہوگی۔ یعنی کفار پرغلبہ یا شہادت'۔

لوگوں نے کہا کہ ابن رواحہ نے تی کہا اور پھر چل دیئے۔ پھر مسلمانوں نے معان میں اپنی تقرگاہ چھوڑ دی اور شہال کی طرف چل پڑے۔ جب بلقاء کے نواح میں پہنیچ تو رومیوں اور عربوں کے گروہ کے ساتھ بلقاء کے ایک گاؤں مشارف میں ٹر بھیڑ ہوئی۔ دخمن قریب ہوا تو مسلمانوں نے پھر کرمونہ کی طرف رخ کیا۔ لشکر کوتر تبیب دیا اور تازہ دم ہوئے۔ دونوں فریق آھے سامنے ہوئے اور لڑائی شروع ہوگئی۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ دسلم کا جھنڈ الے کرلڑتے رہے۔ یہاں تک کہ دخمن کے تیرانداز وں کے زینے میں آگئے اور شہید ہوکر گرزے رہے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ افقام لیا اور شیروں کی طرح لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ دخمن نے تیرانداز وں کے نریجے میں آگئے اور شہید ہوکر کر پڑے۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈ افقام لیا اور شیروں کی طرح لڑتے رہے۔ یہاں تک کہ دخمن نے انکا گھیرا تنگ کردیا اور وہ لڑتے لڑتے تھک گئے توا ہے سرخی ماکل گھوڑ ہے سے کودیڑ سے اور گھوڑ نے دہے۔

يا حبذا الجنة واقتر بها طيبة وبارد بشرا بها والروم روم قددنا عذابها كافرة بعيدة انسابها

على ان لاقيتها ضرابها

www.ahlehaq.org

ترجمه مبرئب ہو جنت اوراس کے قریب کی گھڑیا ۔۔اس کی خوشبواوراس کے ٹھنڈے یائی۔ رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آگیا ہے۔ بیرخدا کے کا فراور بعیدالا ساب ہیں۔ ان ہے مذبھیٹر ہوئی تو میں انہیں خوب مارول گا۔

حضرت جعفرُ سفید جھنڈا ہاتھ میں لئے یا پیادہ ہو کر دشمن کی صفوں میں تھس سے اور لڑتے رہان کے ہاتھ برضرب لگی تو ہاتھ کٹ گیا۔انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھ م لیا۔اس برضرب لگی اور کٹ گی تو انہوں نے جھنڈاا ہے باز وؤں میں تھ م لیا اورلڑتے رے تا آ ککولل ہو کرشہید ہو گئے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ فورا نیچے جھکے اور جھنڈے کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھالیا۔ اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ کے بڑھے۔ انہیں بھی حضرت زیرٌّادر حضرت جعفرٌ کی طرح شیطان آ گے آیا اور ان کا حوصلہ بہت کرنے کی کوشش كى كىكن و ونورا شيطاني وسوے يرغ لب آ كنے اور يہ كہتے ہوئے آ كے بروھے۔

لتنزلنه او لتكرهنه ان اجلب الناس وشدوا الرنة مالي اراك تكوهين الجنة

قد طال ماقد كنت مطمئنة هل انت الانطفة في شبة

اقسمت يا نفس لننرلنه

ترجمہ۔۔(۱) جمھے تھے ہے اے نفس تو ہرصورت میدان جنگ بیں اترے گا دو ہی صورتیں ہیں یہ میدان جنگ میں اتر و کے مااے ناپیند کرو گے۔

(۲) لوگ تو کمانی کریں گے اور ہتھیا روں کے نگرانے کی آ وازیں تیز ہوگئیں۔ تھے کیا ہواے کہ تھے جانب نا گوار ہور ہی ہے۔

( ٣ ) ایک زمانه گزرگیا جب تو برد امطمئن تفاکیا تیری هیثیت کسی مفتک میں اللہ ک

قطرے سے زیادہ ہے۔

المهوب نے بیانعم جی ہے۔

يا نفس الا تقتني تموتي هذا حمام الموت قد صليت ان تفعلي فعلهما هديت وما تمنيت قد اعطيت وان تاحرت و قد شقیت

ترجمہ:۔(۱) اے نئس! اگر تو تق شہو گا تو طبعی موت مرے گا۔ یہ تو موت کا کبور ہے جے تو بھون چکا ہے۔ (۲) تخیے جس چیز کی تمناقتی وہ تہیں مل گئی ہے۔ اگر تو نے جان کی بازی لگادی تو ہدایت یا فقہ۔(۳) اور اگر تو نے دیر کردی تو تیری قسمت پھوٹ گئی۔ پھر اپنے گھوڑے سے بائر اپنی اسکا تو سے گھوڑے سے بائر اسکاتی نے موایت بیان کی مسلمانوں کو جنگ نے کھانے پینے اترے تا کہ وشن سے جا نگرا کیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو جنگ نے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ این اسکاتی نے روایت بیان کی ہے گوڑے سے اترے تو ان کے بچپا زاد بھائی کے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بین رواعظ ہے گھوڑے سے اترے تو ان کے بچپا زاد بھائی نے گوشت والی بٹری کا ایک نگرا ویا اور ان سے کہا کہ اس گوشت کے نگر سے سابق پینے مضبوط سیجئے۔ آپ نے ان دنوں بہت تکلیف اٹھائی تھی۔ انہوں نے بھائی سے گوشت کا نگر اہا تھو سے لوگوں کی بھیڑ کی تاریخ اور اس سے تھوڑ اسا گوشت کاٹ کر کھایا۔ ساتھ ہی ایک طرف سے لوگوں کی بھیڑ کی آ واز سائی دی تو کہا کہ تو ابھی دنیا تیں ۔ ہے۔ یہ کہتے ہی گوشت کا نگر اہا تھو سے کھینک دیا۔ کی آ واز سائی دی تو کہا کہ تو ابھی دنیا تیں ۔ ہے۔ یہ کہتے ہی گوشت کا نگر اہا تھو سے کھینک دیا۔ کی آ واز سائی دی تو کہا کہتے اور اسے بے دوالے ہی باتھ دیا۔ انہوں نے باتر سے تکلیف انہائی دی تو کہا کہتو ابھی دنیا تیں ۔ ہے۔ یہ کہتے ہی گوشت کا نگر اہا تھو سے کھینک دیا۔ کی آ واز سائی دی تو کہا کہتو ابھی دنیا تیں ۔ ہے۔ یہ کہتے ہی گوشت کا نگر اہا تھو سے کھینک دیا۔ کی آلوار لے کرآ گے برد ھے اور شہید ہونے تک لڑتے دیاگر ابات کی بنارت یا نے والے سی ب

## حضرت رافع بن ما لك رضى الله عنه

غزوات: حضرت دافع کی اسدی زندگی کے دوران بیس من ف دو الزائیال چیش آئیس بدراورا صد بدر میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔ ابن اسحاقی نے ان کواصحاب بدر بیس شار نہیں کیا اور موی بن عقبہ نے امام این شہاب زہری ہے نقل کیا کہ دو شرکیک نتے ۔ '' ججید یہ خوش نہیں آتا این شہاب زہری ہے نقل کیا کہ دو شرکیک نتے ۔ '' ججید یہ خوش نہیں آتا کہ سے گا ہر ہوتا کہ مقابلہ میں بدر ہیں شرکی ہوتا''۔ اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو شرکیک بدر شد نہے۔

شبادت شوال ۱۳ هیس غزوهٔ احدیش شبادت پائی۔ (سیرصحاب)

## حضرت ابن زبيررضي اللدعنه كي شهادت

شہادت: مال کے اس فر مان پر انہوں نے جان کی تفاظت کا یہ آخری سہارا بھی اتار
دیااور کیڑے درست کر کے رجز پڑھتے ہوئے رزمگاہ پنچاور آتے ہی اس زور کا تملہ کیا کہ
بہت سے شامی خاک وخون میں تڑپ گئے ۔ لیکن شامیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی ۔ اس
گئے ابن زبیر ہے ساتھی ان کے جوائی تملہ کی تاب ندلا سکے اوران کے دیلے سے منتشر ہو
گئے ۔ ایک خیر خواہ نے آیک محفوظ مقام پر چلے جانے کا مشورہ دیا ۔ فرمایا ایس حالت میں مجھ
سے براکون ہوگا کہ پہلے اپنے ساتھیوں کوئل ہونے کے لئے سامنے کر دیا اوران کے تل
ہونے کے بعد میں ان کی جیسی موت سے بھاگ نکلوں'۔

ابابن زہیری قوت بہت کمزور پڑگئی ۔اس کے شامی برابرآ کے بڑھتے آ رہے سے نہاں تک کہ خانہ کعبہ کے تمام پھا نکوں پران کا بجوم ہوگیا۔لیکن ابن زہیرا س حالت میں بھی شیر کی طرح چاروں طرف مملہ آ ور ہوتے اور جدھر رخ کر ویتے تھے۔شامی کائی کی طرح پھٹ جاتے تھے۔ جائی نے جب ویکھا کہ کوئی ش می ان کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرتا تو خود سواری ہے از پڑااورا پی قوج کولاکار کرابن زبیر سے علم بر دار کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔لیکن ابن زبیر شنے بڑھ کراس بڑھتے ہوئے بچوم کو بھی منتشر کر دیا اور نماز پڑھنے کے گئے ۔شامیوں نے موقع پاکران کے علم بردار کوئل کر کے علم چھین لیا۔ابن زبیر شماز پڑھ کر اور فی تو بڑی دیر تک بغیر علم کے لئے مقام ابراہیم پر چلے گئے ۔شامیوں نے موقع پاکران کے علم بردار کوئل کر کے علم چھین لیا۔ابن زبیر شماز پڑھ کر لوٹے تو بڑی دیر تک بغیر علم کے لڑتے د ہے۔

عین اس حالت میں ایک شامی نے ایسائیقر مارا کہ این زبیر گاسر کھل گیا اور چبرے سے خون کافوارہ پھوٹ نکلا۔ ڈاڑھی خون سے تر ہوگئی۔اس خونبانہ فشانی پراین زبیر ٹے بیشجاعانہ شعر پڑھا۔ والسنا علی الاعقاب قدمی کلومنا ولکن علی اقدامنا تقطر الدماء '' لیعنی ہم وہ نہیں ( پیٹے پھیرنے کی وجہ ہے جن کی ایر یوں پرخون گر تا ہے بلکہ سینہ سپر ہونے کی وجہ ہے ) ہمارے قد موں پر خون ٹیکٹا ہے'۔

میرجز پڑھتے جاتے تھے اور پوری شجاعت و دلیری سے لڑتے جاتے تھے کیکن زخموں ے چور ہو چکے تھے۔ ساتھیوں کی ہمت پست ہو چکی تھی۔شامیوں کا انبوہ کثیر مقابل میں تھا۔اس لئے آخر میں انہوں نے برطرف سے بورش کر کے قبل کر دیا اور جنادی الثانی ۳۷ ھے کا بیہ بگانہ بہادر' حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر اور ذات النطاقین کا نور ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گیا۔

### حجاج کی شقاوت کاش کی بے حرمتی اورحضرت اساء کی بہادری

سنگدل ادر کینے تو زخجاج کی آتش انقام ابن زبیر اے خون ہے بھی نہ بجھی ۔ قتل ہونے کے بعداس نے سرکٹوا کرعبدالملک کے باس بیجوادیااورلاش قریش کی عبرت کیلئے ہیرون شہر ایک بلندمقام برسولی برنشکوادی\_

حضرت اساءً كوخبر ہوئى تو انہوں نے كہلا بھيجا كه " خدا تجھے عارت كرے تونے لاش سولی پر کیوں آ ویزاں کرائی''۔اس سنگدل نے جواب دیا'' ابھی میں اس منظر کو باقی رکھنا عابہ تا ہوں'' ۔اس کے بعد جمہیر وتکفین کی اجازت مانگی لیکن حجاج نے اس کی بھی اجازت نہ دی اوراس اولوالعزم اورحوصله مند بها در کی لاش جس نے زندگی میں سات برس تک بنی امیہ کولرزہ براندام کئے رکھا تھا۔شارع عام برتماشا بنی رہی۔قریش آتے تھے ویکھتے تھے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے گزرجاتے تھے۔

ا تفا قا ابن عمر کا گزر ہوا' وہ لاش کے یاس کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ لاش ہے خطاب كركے كہا''ابوحبيب السلام عليك! ميں نے تم كواس پر پڑنے ہے منع كيا تھا'تم روزے رکھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے صلدری کرتے تھے'۔ جاج کواس کی خبر ہوئی تولاش سولی سے اتر واکریبود یوں کے قبرستان میں بھینکوا دی اور بالا ئے ستم بیکیا کہ ستم رسیدہ اسا عمو بلا بھیجا۔ انہوں نے آئے ہے انکار کر دیا۔ان کے انکار براس گستاخ نے کہلا بھیجا کہ سیدھی جلے آؤ'

www.ahlehaq.org

ورنہ چوٹی بکڑے گھسٹوا کر ملاؤں گا۔

حضرت صدیق اکبری بنی نے جواب دیا 'خداکی شم اب میں اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک چوٹی کیڑ کرنہ گسٹوائے گا'۔ بیجواب س کر جاج نے سواری منگائی اور حضرت اسائے کے پاس جا کر کہا' کی کہنا خدانے اپنے وشمن کو کیا انجام و کھایا۔ دیبر خاتون نے جواب دیا' ہاں تو نے انکی دنیا خراب کی ۔ لیکن انہوں نے تیری آخرت بربا و کروی''۔ تو مجھے ذات النظا قیمن کہدکر شرم الاتا ہے تیجھ کو کیا معلوم یہ کتنامعز زلتنب ہے۔ اور س کا دیا ہواہے۔

''ناوان! بید لقب رسول القد علیہ وسلم کا عطا کروہ ہے میرے پاس دو شیکے (نطاق) شخ ایک شیکے میں ہے چیونٹیول سے بچانے کیلئے رسول الله علیہ وسلم کا کھانا وُ ها آئی تھے اوردوسراا ہے مصرف میں یاتی تھی ۔ میں نے رسول الله علیہ وسلم ہے سنا ہو تھا تھی اوردوسراا ہے مصرف میں یاتی تھی ۔ میں نے رسول الله علیہ وسلم ہے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں کذا ہوں گے۔ کذا ہوتی جم نے و کھولیا مہیر باتی رہ گیا تھی' وہ تو ہے کہ بنی ثقیف میں کہ جائے اور میں ہوں گے۔ کذا ہوتی جم نے و کھولیا میر باتی رہ گیا تھی' وہ تو ہے کہ بنی ثاب ہوں کے۔ کذا ہوتی کہ اورٹ گیا۔

ندفین: عبدالملک کو جب اس کی خبر بہوئی کہ اسائے نے لاش مانگی کمر جہائ نے لاش دینے اس کی خبر بہوئی کہ اسائے نے لاش مانگی کمر جہائ نے لاش دینے اس کو نہا بہت فضب آلود خط کہ اس کی تم نے لاش اب تک کیوں نہ جوالہ کی۔
اس ڈائٹ پراس نے لاش دے دی اور غمز وہ ماں نے منسل دلا کرا ہے نور ظرکو مقام جو ن میں بیر دخا کہ کیا۔ شہادت کے وقت ابن زبیر کی عمر اے مال تھی۔ مدت خلا فت سمات برس۔

علامہ بی نے حضرت عبدالقد بن زبیر گی شہادت اور حضرت اساءً کے غیر معمول صبر واستقلال کونہایت موثر بیرایہ میں نظم کیا ہے۔ اس مقام بران کافل کرنا ہے کل نہ ہوگا فرماتے ہیں۔

سب نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائے کہار
جس کی تقدیر میں مرغان حرم کا تھا شکار
فوج بیدین نے کیا کعبہ ملت کا حصار
بارش سنگ سے اٹھتا تھا جورہ رہ کے غیار
ہرگلی کو چہ بنا جاتا تھا اک کہنے مزار
ماں کی خدمت میں گئے ابن زبیرا خرکار

مند آرائے خلافت جو ہوئے ابن زبیر ابن فربیر ابن مروان نے تجاج کو بھیجا ہے جنگ حرم کھید میں محصور ہوئے ابن زبیر امن عرش ہوا جاتا تھا آلودہ گرد مامان رسد جار طرف سے مسدد ابس ایکھا کوئی ناصر و یاور نہ رہا

تظرآ تے تبیں اب حرمت دین کے آثار كه يش جول آپ كا ايك بندة فرمانبروار یا نہیں رہ کے ای خاک یہ ہو جاؤں نٹار حق بدگر تو ہے بھر سام ہے مستوجب عار فدیر نفس ہے خود دین خلیلی کا شعار آ کے دود دہ سے شرمندہ شہول گا زنہار جس طرف جائے تھے بیٹوئتی جاتی تھی قطات ایک پھرنے کیا آپ کے سرورخ کوفگار بدارادہ ہے کہ ہم باہمیوں کا ہے شعار خون شکیے گا تو شکے گا قدم پر ہر بار آ جر الامر کرے خاک پر مجبور و نزار اس کو سولی یہ چڑھا کہ بیاتھا قابل دار ان کی ماں نے نہ کیا رنج و الم کا اظہار و کھے کر لاش کو بے ساختہ بولیں ایک بار ابنة مركب سے اثر تانبيں اب بھی بيسوار (ميرالعي ...)

جا کے کی عرض کہ''اے اخت حریم نہوی آپ فرمائے اب آپ کا ارشاد ہے کیا صلح كرلون كه چلا جول حرم سے جمر بولی وه برده نشین حرم سر عفاف یہ زمین ہے وہی قربان کہ اساعیل مال ہے رخصت ہوئے سے کہہ کربا دب و نیاز مبلے ہی حملہ میں دشمن کی الث ویں فوجیس منجنیقوں ہے برتے تھے جو پھر چیم خون شيكا جو قدم ير تو كها از ره فخر اں گھرانے نے مجھی پشت پر کھایانہیں زخم زخم کھا کے لڑے تھے لیکن کب تک لاش منگوا کے جو حجاج نے دیکھی تو کہا لاش تھی رہی سولی ہے کئی وان کیکن ا تفا قات ہے اک دن جوادھر ہے تکلیں ہو چکی در کہ منبر یہ کھڑا ہے یہ خطیب

# حضرت زبيربن العوام رضى اللدعنه

حضرت زبیر قرشی اسدی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حقیق پھوپھی زاد بھائی ہم زلف اورام المونین حضرت خدیجہ الکبری رضی الله عنہا کے حقیق بھینیج تھے۔ والدہ حضرت صفیہ "بنت عبدالمطلب اور والدعوام بن خویلد تھے۔

علیہ وسلم کی زندگی کی تمام بڑی بڑی بڑائیول میں حصہ لیتے اور دادشجاعت دیتے رہے۔ غزوۂ بدر میں مسلمانوں کے کشکر میں دوشہسوار تھے۔ایک حضرت زبیر اور دوسرے

مروه بدرین مین ول مے حرین دور میں دور میں اور میں اور میں اور میں میں اور دور مرسے حصرت رہیں الاسود حضرت زبیر میمند پر متعمین تنے اور حضرت مقداد میں الاسود حضرت زبیر میمند پر متعمین تنے اور حضرت مقداد میں آپ کے مشرک بھی خوب خوب دادشجاعت دی۔ اور کئی کافروں کو تدنیخ کیا۔ اسی دوران میں آپ کے مشرک

چیانوفل بن خویلد بھی آ ب کے ہاتھوں قال ہوئے۔ازائی میں خود بھی زخی ہوئے تھے۔

غروہ احد میں بھی بڑی بہادری سے لڑے اور اس نازک مرحلہ میں بھی ثابت قدم رہے۔ ابن سعد کے بیان کے مطابق اس غروہ میں رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ جنگ کے دوران رسول پاک نے دیکھا کہ ایک کا فرمسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچار ہا ہے فرمایا زبیراس کی خبرلو 'حضرت زبیراس پرٹوٹ پڑے دودو

ہاتھ کئے اور بالآ خرائے تل کرویا۔

غزوہ خندق میں بھی برابر آپ کے ساتھ رہے امام ذہبی کا کہنا ہے کہ نبی کریم نے حضرت زبیر طوالحواری کا لقب ان کی خدمات کے سلسلہ میں عطافر مایا تھا جوانہوں نے بنو قریظہ سے جنگ کے دوران میں بطور مخبرانجام دی تھیں۔ آپ نے اس موقع پر بیالفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ ہرنبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔

غزوہ خندق میں آپ نے حضرت زبیر کو بنوقر بظہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے تین مرتبہ بجیجا اور ای جنگ کے موقع پر انہوں نے تیر اندازی کے خوب جو ہر دکھائے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کی بردی وقعت بھی ۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں ان کی بردی وقعت بھی ۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کے دوران میں یہ الفاظ 'فلدا ک ابھی و اھی '' (کہ بچھ پہیرے ماں باپ قربان) ارشاد فرمائے تھے۔ (خود حضرت زبیر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احداور خندق کے دوران میں دومرتبہ جھے فرمایا تھا کہ ''تم پر میرے ماں باپ قربان!)

غزوہ خیبر میں بھی نمایاں حصد لیا۔ فتح مکہ کے دن حضرت زبیر کے ہاتھ میں دو جھنڈے نتے۔ان کا شار بڑے بہا دراور دلیر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔

غزوہ حنین میں انہوں نے اتن تیراندازی کی کہ شرکین اپنی جگہ پر قائم نہرہ سکے۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں جنگ برموک میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا اور اسلامی فوجوں کے ایک حصہ کی قیادت بھی کی۔رومیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کی صفوں میں شکاف ڈال دیتے تھے اس دوران میں کافی زخی بھی ہوئے۔

حضرت عمر کے عہد خلافت میں حضرت ابوعبید ہیں الجراح کو بھیجی جانے والی ایدادی سیاہ کے کمانڈر نتھے۔

حضرت عمر و بن العاص نے فتح مصر کے لئے جب حضرت عمر سے امداد ما نگی تو انہوں سے حضرت عمر سے امداد ما نگی تو انہوں نے حضرت زبیر گی سرکردگی میں ۱۲ ہزار مجاہدین اسلام کوروانہ کیا اور ایک روایت چار ہزار کی مجھی ہے۔ ان میں بڑے بڑے مرتبہ والے صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر و بن العاص کی

کمان میں فتح مصر میں ہمی شریک ۔ ۔۔

قلعہ بابلیوں کی فتح ہیں ہیں بہتی ہیں رہے بلکہ مطرت ہم وہن العاص ورضا کا ران طور پراپی خدمات بیش کیس اور میڑھی کے ذریعے قدعہ کی ایور پر چڑھ تھے اور نعر و تکبیر بعند کیا جس سے دشمن کے حوصلے تر بھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر قلعہ فتح کرلیا۔ حضرت زبیر آئ مخضرت ملکی انتہ علیہ وسلم کے معتمد تھے اور آپ ان سے مشور والی کرتے تھے۔ مشیر اور آپ سلمی اللہ عدیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر کے مشیر اور دست راست سے اور وہ بھی انہیں قدر کی نگاہ ہے و کہتے تھے۔

حفرت عمر ان کے ہرے میں کہا کرتے تھے کہ زبیر دین اور اسلام کارکن اور ستون ہیں''۔ حضرت عثمان کے جہد خلافت میں بھی ان کے مشیر رہے

۳۶ ہے بیس بھر ہ بیس مکہ آتے ہوئے وادی سباع' 'میں نماز کے دوران انہیں عمر و بن جرموز نے شہید کر دیا۔اس وفت عمر ۲۳س ل تھی۔

حضرت زبیرٌ بزے متنق اور پارسا تنھے وہ بہت بڑے تاجراور ولداربھی تنھے۔وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خوب خرج کیا کرتے تنھے۔

وہ بہت بڑے بجاہداور قائد تھے۔حضرت ابو بکڑنے عمرہ بن العاص ہے ان کی ہابت بوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی بڑے بہادر ہیں''۔

حضرت علی مسجد نبوی میں تنے کہ ان سے سب سے بڑے بہا در اور شجاع کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے حضرت زبیر کی طرف اشار ہ کر کے بنایا کہ ''وہ بیں۔ان کا خصہ جینے کا اور حملہ شیر کا ہوتا ہے'۔ (ابن مساکر)

حضرت عمر فاروق نے عمر وہن العاص کی امداد کے لئے جو چار ہزار مجاہدین اسدام روانہ
کئے تو ان کے ہمراہ ایسے ہنند مرتبہ بہا درصی ہنجی تھے جن میں سے ایک ایک ہزار کے برابر تھ
اور حضرت زبیر آن چار ہزار کے بھی کما عثر رہنے ان میں تمام قائدانہ صفات موجود تھیں۔
التٰد تع کی ان کے درجات اور بڑھا کمیں اور جمیں ان کے تقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب ہو۔ آمین – (میرانسیا۔)

# زبهيربن قبس البلوي رضي اللدعنه

146

حضرت زہیر قیس البلویؓ کے ہیٹے ہتھے۔ان کی کنیت ابوشدادتھی۔انہیں صی بی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کمن ہونے کی وجہ سے اس وقت جہاد میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے عمرو بن العاص کی قبی دت میں فتح مصر میں حصہ رہا کھر فتح افریقہ میں بھی حصہ لیا۔ ٦٢ ھ ميں عقيہ بن نافع کی جگدافريقہ کے والی مقرر ہوئے ۔انہوں نے کسیلہ کے خلاف ممس میں فیصلہ کن جنگ کی جس میں وہ مارا گیا اور تونس فتح ہوا اور کسیلہ کی فوج پر ہیبت طاری ہوگئی۔اور بعد کی فتو حات پراس کا بڑا خوشگواراٹریڈا۔

ال کے بعدز ہیر قیروان آئے مگر وہال تھہر نے ہیں بلکہ باہر تھہرے اور کہنے لگے میں تو صرف جہادای کے لئے نگلا ہواہوں اور جھے بیڈ رہے کہ ہیں دنیا کی طرف مآئل ہوکر ہلاک ندہ و جاؤں۔ وہ بڑے عابد و زاہد عالم و فاصل اور بارسامحنص تنھے۔ان میں شجاعت کی صفت بڑی زیادہ تھی۔انہوں نے عقبہ بن نافع کی قیادت میں بھی جہاد میں حصہ لیا تھا۔انہوں نے ہی عقبہ کے قاتل کسیلہ ہےان کے خون کا بدلہ لیا تھا۔ برقہ میں رومیوں کی بڑی تعدادمسلمانوں اوران کی عورتوں کو قیدی بنا کر کشتیول میں سوار کر رہی تھی انہوں نے ان سے فریاد کی۔ بیابیے آ دمیوں کے ساتھ رکی ہر تھے۔ مگر برداشت نہ کرسکے اور اینے آ دمیوں کے ساتھ دہمن برٹوٹ یڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ان کی شہادت کاس کرعبدالملک کو بہت صدمہ ہوا۔ وحمن کے خلاف ان کی بیکارروائی فوجی نقط نظر ہے درست نتھی کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے موزوں وفت اورمناسب فوج دونول ضروری ہوتے ہیں مگرانہوں نے دینی غیرت میں بیقدم اٹھ یا۔ وہ بڑے دلیراور بہ درتھے۔ تمن سے بہت قریب رہ کرلز اکرتے تھے۔ شہادت کی تڑب ہمیشہ ان کوتر یاتی رہی تھی۔ائے اتحت آ دمیول سے بہت ہیارئی کرتے اور و ایکی ان سے بیار کرتے تھے اورایک دوسرے پر باہمی اعتماد کرتے تھے۔انہوں نے میدان جہاد میں جان کی بازی لگا دی تگر تکوار ہاتھ سے نہ چھوڑی ۔ انہوں نے اپنے عقیدے کی خاطرا بنی جان قربان کر دی۔ (جرنیل صحابہ)

### زيدبن خطاب رضي اللدعنه

ان کی شہادت کا قصہ بھی بڑا سبق آ موز ہے۔ حضرت ابو بھرصد بیق رضی اللہ عنہ نے ابھی خلافت کی بڑا سبنجالی ہی تھی کہ مرتدین نے ہر طرف سے سراٹھایا۔ جھوٹے مدعیان نبوت نے پر و پیگنڈہ شروع کر دیا۔ زکوۃ دینے ہے انکار کرنے والوں کا فتنہ الگ تھا۔ مسلکی انتظام کی پریشانی تھی۔ اپنے لوگوں کو بچانے کی ذیمہ داری تھی۔

ان سب فتنوں میں مسلمہ کذاب کا فتنہ بہت خت تھا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اوگ جوق در جوق اس کی تھمدیق کررہے ہے۔ ہرطرف اس کا شورتھا۔ اس کے فائدہ کی ایک بات اسے یہ بھی حاصل تھی کہ ایک شخص نہار بن غنفو ہ یا عفوہ جو بجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ یا تھا۔ اپنے آپ کومسلمان ظاہر کیا تھا۔ آپ سلی القہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ شخص مسلمہ کذاب کے دام میں تھا اور دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں ہے اور ان کی نبوت میں شریک کیا ہے اس کی باتوں سے بہت سے لوگ مسلمہ پرایمان لائے اور ان سب کے مرتد مورث کی سبب سے شخص بنا۔

بیفتندوز بروزتر تی کررہاتھااس کی سرکو لی کے لئے حضرت ابو بمرصد این رضی امتدعنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور ان کے پیچھے کمک کے طور پر انصار و مہاجرین کے الگ الگ لشکر بھی بھیجے۔انصار کی جماعت کاعلم حضرت ٹابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بیس تھ تو مہاجرین کاعلم حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاس تھا جن کا بہتذ کرہ چل رہا ہے۔

انہوں نے واقعی اس اس علم کاحق ادا کر دیا۔صف بندی کے بعدمسیلمہ کذاب کی طرف

ہے جب'' وعوت مبارزت'' ( تنہا مقابلہ جنگ کی دعوت ) دی گئی ،ور دعوت دینے والا وہی نہار بن غنفوۃ تھا تو اس کے مقابلہ کے لئے حضرت زید بن خطاب رضی ابتد عنہ آ گے بڑھے نہار تجريه كاراورآ زموده كارجنكجوتها تكرحضرت زيدبن خطب رضى الله عنه كي ايماني حرارت اور ديني جذبہ کے سامنے نہ تھہر سکا اور حضرت زیدرضی امتدعنہ نے اس کو واصل جہنم کیا۔اس طرح آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وہ پیش کوئی بوری ہوئی جوآ بیصلی الله ما یہ وسلم نے اس کے متعنق فر مانی تھی ۔جس کا واقعہ حضرت ابو ہر رہے ہوشی اللہ عنہ نے بول بیان فر مایا:'' ایک مرتبہ میں چندلوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جیٹھا ہوا تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں ایک آ ومی ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احدیہاڑ کے برابر ہوگا۔ پھر ایک وفتت آیا کہاس مجلس کے سارے لوگ مرشئے سوائے میرے اور رجال لیعنی نہار کے میں خوفز دہ تھا مبادہ وہ مخص میں نہ ہوں۔ یہاں تک کہ نہارمسیلمہ کے سرتھ مل گیا اور اس کی جھوٹی نبوت کی گواہی دی اور بمامہ کے روز حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس گول کیا''۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی مسیلمہ کذاب کے نشکر کا حملہ اتنا شدیداور یکبارگی ہوا کہ مسلمانوں کے یاؤں لڑ کھڑا گئے اور وہ پیچھے مٹنے لگے یہاں تک کے خیموں تک پہنچ گئے۔اس وفت جن بہادران قوم نے مسلمانوں کو ابھارااورا بی جان مخصلی پرر کھ کرآ خرتک خودجھی لڑتے رہے اورمسلمانوں کو ہلاتے رہے ان میں حضرت زید بن خطاب رضی اللّٰدعنه بھی چیش چیش منے۔انہوں نے مسلمانوں کو جوش دلایا اور خودعلم تھ م کرآ کے بڑھتے رہے اور بآ واز بلنداللہ تعالیٰ ہے استغفار اور معذرت کرتے رہے یا اللہ میں اینے ساتھیوں کے راہ فرارا ختیار کرنے پرمعذرت خواہ ہوں اورمسلمہاورمحکم جو پچھ لے کرآئے ہیں اس ہے براُت کا اظہار کرتا ہوں اور دشمنوں کی صف میں گھتے جلے گئے اور اس وقت تک شمشیرزن رہے جب تک اپنی تمنا یعنی شہادت نہاں گئی۔

ان کی شہادت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تم الآئی ہوا فر ماتے صبح جب ہوا جاتی ہے تو اس کے میاد تازہ ہو جاتی ہے تو اس سے زید (رضی اللہ عنہ) کی خوشبو آتی ہے جس سے ان کی باد تازہ ہو جاتی ہے۔(روشن ستارے)

#### حضرت عميررضي اللدعنه

آ ب نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بڑی بہا دری اور دلیری ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ غز وہ بدر میں اسلام کے بعض بخت موذی رشمن آپ کے ہاتھ سے اپنی سز اکو پہنچے۔ آب کے بھ کی عمیر نے بھی بہا دری کے جو ہر دکھائے اور غز وہ بدر میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ غز وهٔ بدر میں حضرت عمیر نو جوان نتھے۔ان کی عمر کوئی زیادہ نتھی ۔شوال ۳ ھابیں احد کی پہاڑی کے کنارہ پر پھر دونوں فوجوں کی ٹربھیٹر ہوئی' اس میں مسلمانوں کی تعداد سات سواور کا فروں کی تین ہزارتھی ۔ مگروہ مسلمان سیاہ کے آ گے زیادہ دیر تک نے تھہر سکی اور بھاگ نکلی ۔مسیمان تیرانداز وں کی ایک جماعت جودر ہیرآ تخضرت سلی الله علیہ وسلم نے متعین کی تھی اور جسے کس بھی حالت میں اپنی جگہ جھوڑنے کی اجازت نتھی' جب جنگ کا نقشہ بدلا ہوا دیکھا تو مکمل فتح کا یفین کرتے ہوئے مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوگئی صرف چند حضرات بی باتی رہ سے 'خالد بن ولید نے اس درہ کو جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لئے اسلامی فوج تیار کی تو اس میں بیجی حجیب گئے اور چھنے کا مقصداس کے سواکوئی نہ تف کہ بیں اللہ کے رسول صلی امتدعلیہ وسلم کی نظران پر پڑ جائے اور چھوٹی عمر کی وجہ ہے جہاو ہے واپس کروئے جائیں ۔گررسول یا ک صلی ابتدعابیہ دسلم نے دیکھے لیا اور واپس کر دیا 'اس یرعمیررونے نگئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ان کے رونے سے متاثر ہوئے اور جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔اس وقت حضرت سعدؓ نے خوشی ہے بھائی کی گرون پر ہتھیار سیٹ کئے اور دونوں بھائی جہاد فی سبیل املد میں شریک ہو گئے۔ جب معرکہ تم ہوا تو سعد <sup>ع</sup> ا کیلے مدینة منورہ واپس ہوئے اورغمیر گوسرز مین بدر پرشہید جھوڑا' اوران کی شہادت براللہ تعالی کی طرف سے بڑے اچھے بدلد کے پیش نظر بوراصر کیا" ۔ (حیاۃ اسحاب عربی جسم ۱۱۲)

#### سيدنا سعدبن ربيع انصاري رضي اللدعنه

حفرت زید بن السام الدعلیه و الدور الصاری کمتے ہیں: احد کے دوز مجھے رسول الدھلی الدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ سعد بن ربع کو دھونڈ لاؤ اور ساتھ ہی ہے بھی فر مایا کہ اگر وہ تہمیں بل جائے اور سے ہیں ہی فر مایا کہ اگر وہ تہمیں بل جائے اور سے ہیں ہی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تم اپ آپ وی کہ کسیایا تے ہو؟ چنانچہ ہیں تہماء میں آئیس تلاش کرتا رہا۔ وہ ال گئان کے ہم پر تکواروں نیز ول اور تیرول کے سز زخم تھے۔ میں نے آئیس رسول الندھلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچا نے اور پوچھا:
م اپ آپ کو کیسایا تے ہو؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا: اجلو یہ المجتنف ۔ میں بہشت کی خوشبو سونگے رہا ہوں اور میری قوم انصارے کہنا کہ اگر تمہارے جیتے جی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو اور میری قوم انصارے کہنا کہ اگر تمہارے جیتے جی دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو اور میری قوم انصارے کہنا کہ اگر تمہارے والے ۔

یه سعد بن رئیج رضی الله عنه وه انصاری صحافی جیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں اپنی قوم کی نمائندگی کی تھی اور جب مہاجرین و انصار میں مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوان کا بھائی بنایا گیا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت سعد بن رہنے کی صاحبز ادی مضرت صدیق اکبڑی خدمت میں گئی اور آپ نے اس کے لئے اپنی چاور بچھا دی اور اس پر بیٹھ گئی استے میں حضرت عمر وہاں پہنچ انہوں نے بور بی کون ہے جس کی اس طرح آؤ کہ بھگت ہور بی ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا یہ اس طرح آؤ کہ بھگت ہور بی ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا یہ اس محتمل کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور آپ سے بہتر تھا۔ کہا: اے جانشین رسول ابتد سلی القد علیہ وسلم! وہ آؤی کون تھا؟ فرمایا۔ سعد جس نے رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابتد علیہ وسلم! وہ آئی کی اس اور آپ ابھی رہ گئے ہیں۔ (اصابہ بن ۱۳۶۲)

یکی وہ سعد " ہیں۔ جن ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف گارشتہ مواضات ہوا تھا ( کاروان جنت ) www.ahlehaq.org

#### حضرت سهبل بنءمرورضي اللدعنه

وہ مہیل بن عمر ورضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام وشمنی میں روسائے قریش کے کندھوں کے ساتھ اپنا کندھا ملایا تھا۔ جنہوں نے قداواوخطابت کی صلاحیت ٔ جادو بیانی کا ملکہ شعرو شاعری کا درک فلیلہ میں اپنا اثر ورسوخ ' خاندانی شرافت ' ذاتی و جاہت ' موہوب مال و دولت سب پچھاسلام کے خلاف جھونک دیا۔

جن کے دل میں اسلام ہے الیی نفرت تھی کداینے گخت جگر اور اپنے ہی ہاتھ لیے ہوئے عبداللہ اور ابوجندل نے اسلام قبول کیا تو ان کوبھی قید کر کے بیڑیاں ڈال دیں اور اتنی سختی ہے بیڑیاں ڈالیس کرنخنوں اور پنڈلیوں سے خون رہنے لگا۔

ہاں! وہی سہبل بن عمر ورضی القد عنہ جنہوں نے صلح حدید ہے وقت ''ہسم المله الرحمن الموحیم '' لکھنے پراعتراض کیا تھا جن کو'' محدرسول الله'' لکھنے سے انکارتھا۔ جوسلح کے وقت اپنی ایک طرفہ شرائط پرممل کروانا جا ہتے تھے اور اس پر بھند تھے حضور سلی اللہ عابیہ وسلم اور صحابہ کرام کی درخواست برجھی کچھرعایت کرنے والے نہ تھے۔

جی ہاں! وہی سہیل جن کے اسلام کے خلاف شعلہ نوائی اور زور خط بت کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما تھی تھی کہ یا رسول اللہ!اگر اجازت ہوتو سہیل کے سامنے کے دو دائت تو ژدوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا چھوڑ دور ممکن ہے ایک دفت دو تہ ہیں خوش کردیں۔

وہ سہبل جو فتح مکہ تک تمام غزوات میں دشمنان اسلام کی طرف ہے مسلمانوں کو فتم کرنے کے لئے میدان جنگ میں ڈیٹے رہے جو کفر کی بنء پر قید و اے حتی کے فتح مکہ کے

www.ahlehaq.org

روزبھی انہوں نے مزاحمت کی۔

حفرت مہیل رضی القدعنہ جہاند بیدہ معاملہ فہم عکمت اور عقل و دانش کے حال سے ۔حضور صلی اللہ علیہ و کم کرمہ سے ۔حضور صلی اللہ علیہ و کم کرمہ کے عامل (گورٹر) ہے شدت فم سے نڈھال ہو کراطراف مکہ چلے گئے تو بہی ان کو ڈھونڈ کرلائے اور انہیں سنجالا دیا۔ پھر جب حضرت عماب رضی القد عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ کہ و کہ اور انہیں سنجالا دیا۔ پھر جب حضرت عماب رضی القد عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ و کم کے وصال کے بعد میں اپنے اندر قوت کو یائی نہیں پاتا تو مسجد الحرام میں موجود لوگوں کو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اور کی میں حضرت الوگوں کو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے دیا۔

جب کی روز تک عمّاب رضی الله عنه مکه کی ذرمه داری نبھانے سے عاجز رہے تو حضرت سہبل رضی الله عنه ہی نے فرائض انجام دیئے۔

پھر حضرت مہیل رضی اللہ عنہ کواس کا بھی شدت ہے احساس تھا کہ بیس نے اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑیں اب اس کی تلافی کرنی جائے تو اس تلافی کے لئے انہوں نے قسم کھائی کہ اتنی لڑائی کفار کے خلاف لڑوں گا جتنی مسلمانوں کے خلاف لڑی اورائے مال راہ خدایس وقف کروں گا جتنا کفر کے رائے میں صرف کیا۔

چنانچدا کی اور پوتی کے سواپورے گھرانے کولے کرشام کے جہاد میں شامل ہو گئے اور سب کوراہ خدا میں لگادیا' و ہیں خود نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ (رضی اللّٰہ عنہ وارضاہ) (روش ستارے)

#### حضرت سليط بنءمرورضي اللدعنه

نام ونسب سلیط نام ٔ والد کا نام عمر وتھا'نسب نامہ بیہ ہے ٔ سلیط بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی ٔ مال کا نام خولہ تھا۔ نانہا لی شجر ہ نسب بیہ ہے خولہ بنت عمر و بن حارث بن عمر و بن عبس ۔

اسلام وعوت اسلام کے آغاز میں مکہ میں مشرف با سلام ہوئے اور حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا' پھرمدینہ آئے۔

غزوات. مدیندآنے کے بعد بدراحد ٔ خندق وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ہمر کاب دے۔

سفارت الاه میں جب آپ نے آپ پاس کے امراء اور سلاطین کے نام وعوت اسلام کے خطوط بھیج تو ہوزہ بن علی حنفی کے پاس خط لے جانے کی خدمت سلیط کے ہر دہوئی ہوزہ نے بڑی خاطر و مدارت کی اور انعام واکرام اور ضلعت نے نواز ااور جواب میں لکھا کہ تم جس چیز کی دعوت دیتے ہو بہت بہتر ہے لیکن میں بھی عرب کا ایک معزز و مقتدر شخص ہوں اس لئے اگر بعض امور میں مجھے بھی شریک کر لوتو میں تمہاری پیروی کے لئے تیار ہوں آئے خضرت سلی القدعلیہ وسلم نے بید جواب سائٹو فرہ یا کہ اگر وہ زمین کا ایک جھوٹا سائلز ابھی مائٹے تو میں نہیں دے سکتا۔ شہادت حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں فتنا رہداد کی مشہور جنگ میامہ میں شہید ہوئے اولا دمیں تنہا ایک لڑے سلیط بن سلیط شد۔ (سیر صحابہ)

## سلمه بن بشام رضى الله عنه

الاسلام اورفضلا وصحابيس سے تھے۔

🖈 ...اللّٰه کی راه میں حبشہ جرت فر مائی۔

🛠 .. آپ سلی الله علیه وسلم نے ان کیلئے دعافر مائی کداے القد سلمہ قبن ہشام کونجات عطافر ما۔

🖈 ... زید بن حارثہ کے ساتھ سر میں موتہ میں شریک ہوئے۔

المك شام مين ١١ جرى مين شهيد موت ــ

ایک قول کے مطابق اس سے سلمہ بن ہشام ولید بن ولیداور عیاش بن افی رہیعہ مراد ہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے گرمشر کین انہیں واپس لے آئے اور انہیں سز ائمیں دیں دو ہارہ پھر نکلے اوران سے لڑائی کی بعض کئے نکلے اور بعض شہید ہوئے۔

#### الله كراسة كي شهادت

حضرت ابو بکرصد بی رضی الله عنه کی خلافت پر بیعت کی پھراس کے بعد آپ نے رومیوں سے جہاد کے لئے جیوش کو بھیجنا شروع کیا' حضرت سلمہ بن ہشام بھی اس کشکر میں شامل ہو گئے جواعلاء کلمیة الله کے لئے ملک شام کی جانب روال دواں تھا۔

جی حضرت سلمہ بن ہشام ملک شام کی طرف مجابد بن کر نکلے شہادت ان کا مقصود تھا' کئی مواقع پر رومیوں سے لڑے جب'' مرج الظفر'' کے مقام پرلڑائی ہوئی تو سلمہ بڑی شدت سے لڑے اورشہید ہوکراللہ سے کئے ہوئے وعدے کوسچا کردکھایا۔

سم ابھری ماہ محرم میں شہید ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک جرنیل ملک شام کی نمن کے مثل میں آسودہ خاک ہوئے جس نے اپنے خون سے وہاں کی زمین کو سیراب کیا۔ اللہ تعالی حضرت سلمہ سے راضی ہول اور ان پر اپنے انعامات کی بارش برسائیں اور جماراحشران کے ساتھ فرمائے بیشک وہ بڑا کریم اور برد بارت ہے۔ (روثن سارے)

www.ahlehaq.org

#### حضرت شاس بن عثمان رضي اللَّدعنه

غزوہ احدیش جب مسلمانوں کی تھوڑی ہی اجتہادی لغزش کی بناء پر جنگ کا پانسہ تبدیل ہوا کفار بزعم خودنعوفہ باللہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوختم کرنے کے لئے ایک بارگ حملہ آور ہوئے تو چند جان نثار صحابہ ایسے بھی تنجے جواس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دھول ہے ہوئے وال جنہ ہوتا وہ اپنے جسموں پر لے کر مصور سلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے۔

خاص طور پرحضرت شیس رضی امتدعنہ نے اس وقت جو کر دارا دا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جس انداز ہے اپنی جان جان آ فریں کے سپر دکی وہ رہتی دنیا تک کے جوانوں کے لئے بہت اہم سبق ہے۔

جس وقت غزوہ اصد میں چاراطراف ہے کفار تیروسنان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسم ہر حملہ آور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی (وا کیں 'با کیں) نظر فرما ہے' انہیں حضرت شاس ہی نظر آئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے جیں اور اپنی جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاق ہے تھ حال ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاق ہے تھ حال ہو گئے جان میں معمولی رمتی باتی رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدید حسزت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ک پاس لے جائے گئے جہاں حضر سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی تیارواری کرتی رہیں' حکر ان کی قربانی اللہ رہ العزت کے ہاں قبول ہو چکی تھی' اس کا انعام ابھی فورک طنے والاتھ چن نچہ مدید میں بغیر پچھ کھا کے پخشہادت کے رہیہ پر ف کڑ ہوگئے۔ مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواحد کے شہداء کے ساتھ انہی خون آلود کیڑوں میں دفنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے دیادہ کیا ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صفور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خاطر جان دی۔ حضر سے شاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خاصور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خاصور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خان وجدت کے مسلم میں سبھا الا المجدنہ 'ک کہ شاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں خاصور حال دیں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری خاطر جان دی۔ حضر سے شاس مضی اللہ عنہ 'ک کہ شاس

ك لي سوائة وهال كاوركوني تشبيه بين يا تا .

اوریہ حضرت شاس بن عثمان رضی اللہ عنہ کا دین کی ناظر پہلا کا رنامہ تھا بلکہ اس سے پہلے انہوں پہلے نہ صرف وہ غز وہ بدر ہیں اپنی شجاعت کے جو ہر دکھاتے رہے بلکہ اس سے پہلے انہوں فی ایمان قبول کر کے اپنے آئے کو کفار ومنافقین کی اذبیت کا نش نہ بنالیا کیونکہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے اس وقت مسلمان ہوتا بھی بڑی ہمت وجرات کی بات تھی۔ مسلمان ہوتا جو گھر وہ تا ہے گئے۔ اور آخر ہیں جنت کی طرف جانے والوں کے قافلہ میں شریک ہوکر دائی راحت پا گئے۔ وہی اللہ عنہ وارضاہ۔ (ضرب ہوئی) (روش ستارے)

ایک صحابی کی شہادت

'' حضرت انس رضی الله عنه فر مات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم اور آب صلی الله علیه وسلم کے سحابہ چلے یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر (مقام) پر پہنچ کئے۔مشرکین بھی آ سے ۔ تو آپ سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تم میں سے کوئی مخص بھی چیش قد می شہرے بہاں تک کہ میں خوداس کے بارے میں پھھ کہوں یا کروں۔ پس مشرکین قریب ہو گئے تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کی طرف انٹوجس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی الله عنه نے کہا ہے ت کر عمیر بن حمام انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ! جنت کی چوڑائی آسان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا واہ واہ ۔ آپ سکی القدعلیہ وسلم نے فر مایا تھہیں کس چیز نے واہ واہ برآ مارہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قشم یا رسول اللہ! اس امید کے سواء اور کوئی بات نہیں کہ میں اس جنت میں جانے والوں میں سے ہول۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم بھی جنت میں جانے والوں میں ہے ہو۔ پس انہو یانے اپنے ترکش میں ہے چند تھجوریں نکالیس ان کو کھانا شروع کردیا پھرفر ہیا میں اپنی ہید چند تھجوریں کھانے تک زندہ رہاتو پیرندگی تو کمبی ہوگی جو تھجوریں ان کے باس تھیں ان کواس نے بھینک دیا بھران مشرکین ہے جہاد کیا یہاں تك كه شهبيد بو كيّ " \_ (مسلم ) (روعنة الصالحين )

#### حضرت صفوان بن بيضاءرضي التدعنه

تام دنسب. صفوان نام ابوعمر دکنیت نسب نامه بیر ہے۔ صفوان بن دہب بن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضهه بن حارث بن فہر قبر ک حضرت صفوان محضرت مہل اور مبیل کے بھائی تنھے۔ اسلام و ہجرت ۔ حضرت مہل ارض مکہ میں مشرف باسلام ہوئے اور اون ہجرت

کے بعد مدینہ آئے اور کلثوم بن ہم کے یہاں اترے 'آئخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور رافع بن معلیٰ میں مواخاۃ کرادی۔

غزوات ، ، ہجرت کے بعدسب سے اول عبداللہ بن بخش کے ساتھ ایک سریہ میں بھی شریک ہوئے ' بھر ہدرعظمی میں شرکت کا شرف حاصل کیا' ابن اسحاق کی روایت کی رو سے اس غزوہ میں طعیمہ ابن عدی کے ہاتھ سے جام شہادت پیا۔ (سیرسی ہے)

#### طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه

الاسلام عفرت طلحہ بن عبیداللہ چھاصحاب شوری میں ہے اور آٹھ سابقین الی الاسلام میں ہے اور عشر ہمیشر ہمیں ہے ایک ہیں۔

ﷺ جنگے تعلق رسول القد عليه وسلم نے فر ما ياطلحہ نے واجب کر لی (جنت اپنے اوپر ) ﴿ آپ صلی اللّٰہ عليه وسلم نے ان کوان مبارک القاب سے نواز الطلحہ خیرا طلحہ فیاض ' طلح تنی ۔ آپ ضبح و بلیغ خوبصورت نو جوان تھے۔

ﷺ جن کی شرافت' شاوت' مثانت' سنجیدگی کی حکایتیں مشہورتھیں اوران کی فہانت کے عکیماندا قوال بھی مشہور ہیں۔

ان ہے ۳۸ روائیتیں مروی ہیں۔ جنگ جمل میں ایک تیر آ کر لگا جس ہے ﷺ شبید ہو گئے اس وقت آپ کی عمر ۲۲ سال تھی۔ (مشہیر یا لم) www.ahlehaq.org

شہدائے اسملام

#### حضرت عبداللدين زبيررضي اللدعنه

صحابی رسول الشطلی القدعایہ وسلم ۔ پیدائش مدید منورہ ۔ آئھ ہرس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کی سعادت نصیب ہوئی ۔ ۱۲ ہرس کی عمر میں جنگ برموک میں شریک ہوئے ۔ ۲۷ ھیلی فتح طرابلس ان ہی کا کارنامہ جنگ برموک میں شریک ہوئے ۔ ۲۷ ھیلی فتح طرابلس ان ہی کا کارنامہ ہے ۔ ۲۷ ھیلی جب کے شام جب بھی جب جاج بن یوسف فوج ظفر موج لیکر مکہ معظمہ پر جملہ آور ہوا تو آپ وہیں پناہ گزین نے تی تجاج بن یوسف مکہ معظمہ پر گولے برسا تار ہا جس کے نتیج میں ابن زبیر سے ساتھی فاقد کشی سے تنگ آ کر جاج کی صفوں میں شامل ہوجاتے حتی کہ ان کے دولز کے بھی ان کے ساتھی فاقد کشی سے تنگ آ خری وقت پر شامل ہوجاتے حتی کہ ان کے دولز کے بھی ان کے ساتھی فی قوت پر ان کی فوج کا علم بردار قبل ہوگیا تو ابن زبیر ڈس ہزار کے لشکر میں گئے اور تنگ کر میں لگا خون تنہوں کی تیر آیا اور ابن زبیر سے کے سر میں لگا خون تا کہ وگیا گئا کے سامنے سے ایک تیر آیا اور ابن زبیر سے کے سر میں لگا خون جاری ہوگیا گئا۔

ولسنا على الاعقاب قدمى كلومنا ولكن اقدامنا تقطو دمنا یعی ہم وہ بیل كہ چیچہ پھیرے ہے ہماری ایڑیوں ہے خون گرے بلكہ ہم وہ بیں جو سینہ ہیر رہتے ہیں اور ہمارے پنجول پرخون گرتا ہے اس رجز كا ورو کرتے ہوئے شہادت یائی۔(مشاہیرعالم)

# حضرت عكرمه بن ابي جهل المخز ومي رضي الله عنه

حضرت عکرمہ ابوجہل کے بیٹے اور ہشام مخز ومی قرش کے بوتے تھے۔ان کی وامدہ کا نام ام مجالد تھااوروہ بنی ہلال بن عامرے تھیں۔

اسلام سے پہلے وہ اپنے والد کی طرح اسلام مسلمانوں اور رسول پاک کی وشمنی میں ہمیشہ پیش پیش دہے۔

غز وۂ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف ہے بڑھ چڑ ھاکر حصہ لیا 'ای دوران ان کے والعدد و مسلمان بچوں کے ہاتھوں قبل ہوئے ۔'

غزوہ احدیں مشرکین کی طرف تھوڑسوار دیتے کے میسر ہ پر تھے۔

ای طرح غزوہ خندق میں بھی مشرکین کی نمائندگی کی تھی اور بیان سواروں میں سے متھے جواپنے گھوڑوں سے خور رہید خندق پارکر جانے میں کامیاب ہوگئے تھے مگراس معرکہ میں مشرکین کوکوئی خاص کامیا بی حاصل شہوئی۔

فتح مکہ کے دوران حند مہ پہاڑ پراپنے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے نکلے مگر حضرت خالد بن الولید نے بڑی تیزی اور پھرتی ہے انہیں مار بھگایا۔

عکرمدان لوگوں میں سے تھے جن کا خون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاح قرار دے دیا تھا اس لئے انہوں نے یمن کی راہ لی۔ ان کی ججا زاد اور بیوی ام حکیم بنت الحارث بن ہشام چونکد اسلام لئے آنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے حق میں امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ وہ ان کی تلاش میں یمن گئیں اور میں مان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ وہ ان کی تلاش میں یمن گئیں اور انہیں سماتھ لے کرمد یو پہنچیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عکرمہ کود یکھا تو فر مایا۔

"مرحبا بالواكب المهاجر" مهاجرسوار فوش مرير

حضرت عکر مدنے ۸ ھیں اسلام قبول کی 'کلمہ شہادت پڑھ کر رسول پاکے صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخشش کی دعا کی درخواست کی اور پھراس کے بعد ہے اور نیک مسلی نوں بھی شال ہو گئے۔ان کے اسلام لے آنے کے بعد مسلمان کہ دیا کرتے کہ بیانتہ کے دشمن کا بیٹا ہے۔اس پر آپ سلی التہ علیہ وسلم نے آئیس روکا اور فرمایا۔ مردول کو برا بھلا کہ کرزندوں کو تکلیف نہ دو'۔ بر آپ سلی التہ علیہ وسلم نے آئیس ہوازی کے صدقات کی وصولی پر ااس مور فرمایا۔ بیان کے حسن اسلام اور امانت کی بہت بڑی اور مضبوط دلیل ہے۔

حضرت ابو بحرنے انہیں مسیارہ گذاب کے مقابلہ کے لئے بھیجا اور ان کی مدو کے لئے شرحبیل بن حسنہ کو بھی روانہ کیا۔ گرانہوں نے بمامہ بینچے ہی مسیارہ کی قوم بنوصنیفہ پرحملہ کر دیا جس میں انہیں کوئی کامیا بی حاصل نہ ہوئی۔ اس پر انہوں نے حضرت ابو بکر کولکھا تو انہوں نے ای طرف رہنے کی ہدایت کی اور پچھ مزید ذمہ داریاں سونب دیں۔ چنانچے ان کے تھم پر حضرت عکر مدنے بھان مہرہ کیمن حضر موت اور کندہ کی فتو حات میں بڑا تمایاں حصہ لیا اور بیطلاتے دوبارہ اسلام کے جمنڈے تھے آگئے۔

مرتدین سے فارغ ہوکر حضرت عکر مدنے ارض شام کی راہ لی اور و ہاں کی چھوٹی بڑی تمام مہموں میں خوب خوب وادشجاعت دی۔

جنگ برموک میں حضرت خالد بن الوئیدگی کمان میں وہ اپنے چھ ہزار مجاہدوں کے کمانڈرگی حیثیت سے شریک میں حضرت خالد کے تئم پر عکر مداور قعقاع نے بڑی بہاوری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کواچی جگہ سے ہٹانے کے لئے بڑا زور وار تملہ کیا تو اس پر حضرت عکر مدنے کہا'' میں نے حالت کفر میں ہر مقام پر رسول پاک صلی القد علیہ وسلم سے مقابلہ کیا اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور آئی مسلمان ہوتے ہوئے تم لوگوں سے بھاگ جاؤں گا؟ پھر انہوں نے اپنے مجاہدوں کو ان الفاظ میں لاکا را''من یبا بعنی علی المعوت ؟' موت پر میری بیعت کون کرتا ہے؟ اس آواز پر ۲۰۰۰ مجاہد سامنے آگئے جن میں ان کے بیجا حارث بن ہشام اور ضرار بن الازور بھی شامل تھے۔ بیسب خالد بن

اولید کے سامنے دشمن کے آگے ڈٹ کراڑتے رہے۔

حضرت عکرمہ دشمن پر نوٹ نوٹ پڑتے تھے۔انہیں کہا بھی گیا کہ بچھاپنا بھی تو خیال تھیں توانہوں نے کہا''میں تولات وعزیٰ کی خاطر بڑے بڑے خطرے مول لیتارہا ہوں اور کیا آج ابتداوراس کے رسول کی خاطرا نی اس جان کو بچا کررکھوں گا؟ بخدا بھی نہیں''۔ برابرآ کے بروجتے ر ہے اور سخت زخمی ہوئے ان کے جی حارث بن ہشام اور سبیل بن عمر و کا حال بھی کچھا ہیا ہی تھا۔ حضرت عمر مدنے یانی ، نگاجب یانی ان کے یاس لایا گیا تو کیاد کیصتے ہیں کہ ہیل کی نظر بھی یانی پر ہے۔ کہا کہ پہلے مہل کو بلا دو۔ جب یانی ان کے باس پہنچا تو انہوں نے حارث بن ہش م کو یا نی کی طرف د کھنتے ہوئے و یکھا۔ سہیل نے کہا کہ پہلے حارث کو بلادو۔ جب پانی یا نے وا! حارث کے پاس پہنچا تو وہ شہادت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ واپس سہیل کی طرف آیا تو وہ بھی اللہ کو بیارے ہو چکے تھے اور جب عمر مدکے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے رب ت ل جيكے يتھے۔ان ميں ے كوئى بھى يانى ندنى سكامكرائے ايدرى مثال بعديس آنے والون کے حق میں ہمیشہ کے سنے جھوڑ کیا اور اس میں بھی پہل حضرت مکر مدی طرف سے ہوئی تھی۔ حفزت مکرمہ کے جسم پر تیروں نیز ول اور مکوار کے ستر ہے او پرزخم تھے۔ حضرت مکرمہاملام ہے پہلے قرایش کے سرداراور قائد تھے۔اسلام کے بعد پھروہ مسلمانوں ك في مداورسردارر ب\_انهول في اسلام بيل كي اسلام يشمني كا كفار ونماز روز و صدقات اورجهاد ے کیا۔ جنّب ریموک میں اللہ کی راہ میں اپنی اور اپنے اٹلو تے ہیے کی جان کا نذرانہ بیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور بمیشہ کے لئے صدیقوں اور شہیدوں کے سانھ آ رام کررہے ہیں۔ حضرت عکرمه بزینی مهمان نواز غیور سیح و فادار تنجر به کارشاع و خطیب مشهورشهسوار بهادر ا أَبِّهِ فَي وليه قَا مُداور شَجِ ع شخصة انهوں نے برمعر كه ميں اپني شجاعت كالومامنواية - ان ميں تقريبا تمام تا تدانه صفات موجود تعیس ان کے بہادراندکارنا موں کی وجہ سے ہمیشہ مسمی ن مجاہدوں کا حوصل بلند ہوا۔ اللہ الصور جنگ برموک میں ١٣ سال کی عمر میں دادشی عت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ (سراصیب)

## عقبه بن نافع

شہادت: عقبہ قیروان آتے ہوئے جب افریقی سرحدطینہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کوگروہ درگروہ اینے اینے طور پر قیروان پہنچنے کوکہااورخودایے ہمراہ تین سوسواروں کے ساتھ تہوذہ کا قصد کیا' جب رومیوں نے انہیں اتی تھوڑی تعداد میں دیکھا تو انہوں نے قلعہ کے دروازے بند کر لئے اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ برابر انہیں وین اسلام کی طرف بلاتے رہے مرانہوں نے ایک نہنی۔رومیوں نے کسیلہ جوعقبہ کے شکر میں تھا (اورمسلم تھا) ے سازباز کی۔ بیان کے ساتھ ل گیا اور سیاہ میں اس کے جورشتہ دار تھے انہیں بھی ساتھ ملالیا۔ عقبہ نے کسیلہ کوسبق سکھانا جا ہا مگر وہ کسی اور راستے ہے جان بچا کرنگل گیا۔ ابوالمہا جربھی عقبہ کے ساتھ تھے۔ انہیں تھم دیا کہ سلمانوں کا خیال رکھنااور جہاں تک میر آنعلق ہے میں شہادت کو غنیمت مجھتا ہوں۔ابوالمہا جرنے کہا کہ میں بھی شہادت کامتمنی ہوں۔عقبہ اوران کے ساتھیوں نے میان ہے تکواریں نکال کر ( ویمن ) کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔اور زاب کے علاقہ میں تہوذ ہ کے مقام برنز تے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کے تمام ساتھیوں نے بھی شہادت یائی۔ عقبہ نے ۲۳ ھیں تہوذہ کے معرکہ میں شہادت یا گی۔ان کی قبرزاب میں ہے۔وہاں عقبہ کے نام سے ایک مسجد بھی ہے۔اوران کے ساتھیوں کے مزار ہیں۔ عقبہ ولا دت کے لحاظ ہے صحابی اور بڑے بجھ دار نشخکم تنے وہ تقوی کے انتہائی بلند مقام پر نتھے۔وہ ان لوگوں میں ہے تتھے جن کی دعا کیں قبول ہوتی ہیں ان کی زندگی جہاد کے لئے مخصوص تھی۔

#### حضرت عميربن ابي وقاص رضي اللهءنه

ابھی ان کی عمر ہی کیاتھی' س بلوغت کو پہنچے ہی تھے' کھیل کود کا زمانہ تھا' یاروں کے ساتھ گھومنے پھرنے کاوفت تھاسنجیدگی کے لئے توابھی خاصاوفت باقی تھا۔

مگر وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جوشروع وقت ہے اسلام کے جادہ کن کے راہروؤں میں شامل ہو گئے۔ زمانہ اگر چہ نوعمری کا تھ مگر وہ قیامت تک آنے والے نوجوانوں کوسبق سکھانا چاہتے تھے۔راہ خوجوانوں کوسبق سکھانا چاہتے تھے۔راہ حق میں جان کا نذرانہ چیش کرنے کا ڈھنگ سکھانا چاہتے تھے۔

ورندان کی عمر وہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی صغرتی کی بناء پر ان کو میدان جہاد ہے گھر واپس جانے کا حکم فرما دیا تھا۔ جس کا انہیں پہلے ہی ہے دھڑکا نگا ہوا تھا۔ اس وجہ ہے وہ چھپتے پھر رہے تھے کہ ان کے بھائی سعید بن الی وقاص رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ ''اے بھائی! تجھے کیا ہوا؟ کیوں چھپ چھپ کر چلتے ہو؟ عرض کیا بھائی جن! بوجھ ہی ایا کہ کہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ندفر مادیں جبکہ میں تو شریک جہاد ہونا جو ہتا ہوں جوں شاید مرتبہ شہادت یالوں۔

وین کی خاطر میرکوئی بہلی قربانی نہ تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے دین حق کی خاطر اپنے دوست احب باور وطن مالوف کوچھوڑ کر مدینہ طبیبہ کی طرف ججرت کی تھی جہاں آپ صلی القد علیہ وسلم نے ان کی موا خات حضرت عمر و بن معاذ رضی القد عنہ سے فر مائی۔ کی جبات کا بھر جب حق و باطل کے پہلے معرکہ ''بدر'' کا وقت قریب آیا تو انہیں بھی شہادت کا شوق ہوا اور قافلہ والوں کے ساتھ شامل ہو گئے مگر خطرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہ فرمادیں اس لئے جھے ہے جھیسے کر جے سے۔

www.ahlehaq.org

مرکب تک! جب تمام جان نثار آب سلی الله علیه وسلم کے بیاس سے ایک ایک ہوکر گزرنے ملکے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے کم عمری کی بناء پران کووا پس جانے کوفر مایا۔

یہ جوشوق شہادت سے بہتا ہے گفارے جنگ کا جذبرول میں موجزن تھا 'رتبہ شہادت سے سرفراز ہونا چاہتے تھے اور شہداء بدر میں شامل ہونے کے خواہش مند تھے اور انکی سعادت پاکررب کے حضور حاضر ہونا چاہتے تھے یہ تھم من کریے تاب ہو گئے اور تھے بھی سیج رونا شروع کردیا 'حضور سلی ابتدعلیہ وسلم نے ان کی تمنائے شہادت اور جذبہ جہاد کو و کھا تو اجازت مرحمت قرمادی۔

ا پنی کم سنی کی بناء پراسلحہ ہے آ راستہ بھی نہیں ہو سکتے تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے خود اپنے دست مبارک ہے ان کے تلوار باندھی پھر کی تھا تلوار چلاتے چلاتے وشمن میں جا تھے اور نہا بہت شجاعت سے لڑتے رہے اور دادشنا عت دیتے رہے ٰ بالآخر ان کی تمنا پوری ہوئی اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔

مید حضرت عمیسرین الی وقاص بن و ہمیب قریشی رضی الله عند ہیں جن کی عمرشہادت کے قریب صرف ۲ اسال تھی ۔رضی الله عنہ۔ (منرب مومن)(روثن ستارے)

#### حضرت عمروبن جموح رضي اللدعنه

قبول اسلام يصشهادت تك

حفرت عمرو بن بموح رضی الدتعالی عند کی جود و سخا کا حضور سلی الله علیه و سلم کوجمی اعتراف تفااور آپ سلی الله علیه و سلم نے ان کواس خاص و صف کی بناء پر توم کا سروار بنایا تھا اور ان کے سردار بننے سے قوم کھل اٹھی تھی۔اسلام سے پہلے بت خاند کی گرانی ان کے ذمہ تھی اور خود بہت اہتمام سے جن و شام بت کی پر شش کیا کرتے ہے اور نہایت توجہ سے اس کو بنا سنوار رکھتے ہے اور اس حال میں بڑھا ہے کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔لیکن جب الله تعانی کے فضل سے ان کواسلام کی مشماس چھنے کا موقع میسر ہوا تو اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کا اظہار کرتے ہے اور دین اسلام پر سب پھر قربان کرنے کے لئے ہروفت تیار رہتے تھے۔

چنانچینز وۂ احد کے موقع پر جب مسلمان کفار مکہ کے خلاف جنگ کے لئے جارہے

تھے تو یہ بھی اصرار کرنے لگے کہ بیٹو! میں بھی تنہارے ساتھ جنگ کرنے جاؤں گا۔ ایک دیسے کرنے جاؤں گا۔

لڑکوں نے سمجھایا کہ آپ بوڑھے ہو گئے آپ کی عمر لڑائی کی نہیں ہے اور پھر آپ کے ایک عمر لڑائی کی نہیں ہے اور پھر آپ کے ایک ایک ایک بھی ہے اس لئے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو اجازت دی ہے تو کیوں آپ ایٹ آپ کو تکلیف میں ڈالنا جا ہے ہیں؟

یہ سننا تھا کہ یہ سخت ناراض ہوئے اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول اللہ! یہ میرے بیٹے مجھے میدان جہادے روک رہے ہیں اور ان کا کہن ہے کہ میں نظر اہوں کیکن میں تو یار سول اللہ یہ چاہتا ہوں کہ میں شہید ہوکر اس کا کرنے ہے اور کو گھسیٹما ہوا جنت میں جو دیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے ان کے اخلاص اور شوق جہادو تمنائے شہادت کی بناء پران کے بیٹوں سے فر مایا ان کو جانے دوشاید اللہ تعالی ان کوشہادت کا مرتبہ نصیب فر مادے۔ کے بیٹوں سے فر مایا ان کو جانے دوشاید اللہ تعالی ان کوشہادت کا مرتبہ نصیب فر مادے۔ جب ان کو اجازت مل گئی تو شاداں شاداں اپنے گھر لوٹے پھر جہاد کی تیاری کی اور این اہلیہ کو الوداع کہا۔ اےاللہ! مجھے شہادت عطافر مااور مجھے نامرادگھرنہ لوٹا۔

پھرا پنے بیٹوں اور اپنی قوم کی ایک بڑی جماعت کو لے کر میدان جہاد کی طرف خوشی خوشی چل دیئے۔میدان جہاد میں ان کولو کوں نے دیکھا کہ آپ ہراول دستہ میں شامل ہیں اور اپنی انہیں ٹانگوں پراچھلتے اور اکڑتے ہوئے جاتے ہتے اور کہتے تھے۔

اني لمشتاق الى الجنة اني لمشتاق الى الجنة

کہ بے شک میں جنت کا مشاق ہوں بے شک میں جنت کا مشاق ہوں جب مسلمانوں کی طرف ہے ایک بات پیش آنے کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پلیٹ گیا اور مسلمان منتشر ہو گئے تو بیتکوار لے کر کفار کی صفول میں جا تھے۔ ان کے پیچھے ان کے بیٹے خلاو بھی سخے۔ وونوں بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ کفار کی ایک بڑی تعداد کے ورمیان بہڑتے تا مشہادت نوش کر گئے۔

حضورصلی اللّه علیہ وسلّم نے ان کے لئے بیہ بیثارت دی کہ'' میں عمر وکو جنت میں اپنے لنگڑے یا وُل کے ساتھ حلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں''۔

ان کی شہادت کی خبرس کران کی اہلیہ ہندرضی اللہ عنہا ایک اونٹ لے کئیں اوراپ خاونداور جیٹے کی نعش کواس پر اور وفن کے لئے مدینہ لانے آئیس تو وہ اونٹ زمین پر ہیٹھ کیا۔
ہر چنداس کو ہا نکا گیا مگر اس نے مدینہ کی طرف قدم نہ اٹھایا اور احد کی طرف ہی منہ کر لیا۔
جب ہندرضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منے دریافت فی مایا کیا ان میں سے کسی نے جلتے وقت کی کھی کہا تھا؟

ہندرضی اللہ عنہانے کہا ہاں یارسول اللہ امیرے فاوندنے چلتے وقت بیدعا مانگی تھی کہا۔
اللہ الجھے شہادت عطافر مااور جھی کوشہادت کی سعادت کے بغیر گھر والوں کی طرف والہی مت فرمای بیداونٹ اسی وجہ ہے اس طرف نہیں جاتا پھر حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دیگر شہداء کے ساتھ ان کو دفنا دیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔ اللہ علیہ وسلم نے احد کے دیگر شہداء کے ساتھ ان کو دفنا دیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔ یہ حضرت عمر و بن جموح رضی اللہ عنہ کا مختصر حال تھا جنہوں نے بروھا ہے جس کنگر المحد کے باوجو دا بنی سرداری کو چھوڑ کر میدان جہاد کارخ کیا اور وہ جام شہادت نوش فرما کر امت محمد ریکوسبق سکھا گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ (روش سرے)

www.ahlehaq.org

## حضرت عبداللدبن زيدبن عاصم رضي اللدعنه

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے غزوہ اُصدیمی اپنی بیوی اور وونوں بیٹوں سمیت شرکت فرمائی۔ ان کی بیوی حضرت ام میں دورضی اللہ عنہا کی شجاعت اور بہادری اوران کے جذبہ خدمت کی مثال بھی کمیا ہے تھی۔ وہ بے خوف و خطرخطرہ کی جگہ کود پر تی تھیں ۔ غزوات میں شامل ہو تیں اور مشک جر جر کر تجابہ بن کو پانی پلاتیں اور زخیوں کی جر گیری کرتی تھیں غزوہ اُصد میں بہی کام انجام و برای تھیں ۔ ویکھا کہ ابن تمیہ رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر نے لگیں ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر نے لگیں ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود زخی ہوگئیں جس علیہ وسلم کا دفاع کر نے لگیں ۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود زخی ہوگئیں جس احد میں اپنے دائمیں با کمیں برابراز تے ہوئے دیکھا تھا اور خود فر ، تی بیں کہ میں نے بھی بردھ کر ابن تھیہ یہ وارکیا مگر اللہ کا وقتن ووز رہیں بہنے ہوئے تھا۔ یہ ایک پیٹھا ایمان والی عورت کر ابن تھیہ یہ وارکیا مگر اللہ کا وقت وار بھی جوئے تھا۔ یہ ایک پیٹھا ایمان والی عورت کھی کہ جب ان کوان کے بیٹے گی شہادت کی خبر دی گئی تو کہا '' اپنے بیٹے کوائی لئہ علیہ وسلم کی میں اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عقبہ میں بیعت کی اور آج اس کا حق اداکرویا۔''

پھرا ہے بیٹے کے قاتل مسیلمہ کذاب کے تل کی منت مانی اورا ہے ووسرے بیٹے کے ساتھ جنگ بھامہ بیس شریک ہو کئیں اورا لیک پامر دی ہے مقابلہ کیا کہ ہارہ زخم کھائے اورا لیک ہاتھ کٹ گیا ۔ جب ماں ہوپ دونوں دین کے سے عاشق ہوں حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کے شیدائی ہوں شہ عت و بہاوری کے پیکر ہوں وین کی خاطر مر منتے کے لئے تیار ہوں اوراسی نہج پراپنی اوالا دکی تربیت کرتے ہوں تو ان کے بیکر ہوں دیں کی خاطر مر منتے کے لئے تیار ہوں اوراسی نہج پراپنی اوالا دکی تربیت کرتے ہوں تو ان کے بیکر ہوں دی صاحبز اوے تھے۔

#### www.ahlehaq.org

حضرت حبیب بن زیدرضی الله عنه جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنے جسم کے ٹکڑ ہے کروائے اور ان کے سامنے ایک ایک حصہ جسم سے کتا گیا گر دین کو چھوڑ انہ حضور کی محبت سے منہ موڑا۔ (جن کا تذکر والی سلسلے میں آچکا ہے) دوسر سے بھائی حضرت عبدالله بن زید رضی الله عنہ جیں جو بہادری جوانم دی اور بے جگری ہے لڑنے میں والدین کے نقش قدم پر تھے اور ان کی جوانی اس پر مستز ادھی۔

غزوہ احدیث انہوں نے اپنے آپ کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنالیا اور وشمن کی طرف سینہ تان کر کھڑ ہے ہو گئے تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا تیران کے سینے میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ بہنچ سکے۔ان کی فدائیا نہ طرز ممل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ بہنچ سکے۔ان کی فدائیا نہ طرز ممل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوخوشی ہوئی وہ ظاہر ہے۔

جنگ میمامہ میں بہی اپنی اولا دکو لے کر معرکہ میں شریک ہوئے اور اپنی ثابت قدمی اور دلیری کا خوب مظاہرہ فر مایا عتیٰ کہ حضرت وحثی رضی اللہ عنہ نے جب مسیلہ کذا ب کو تیر مارا تو انہوں نے ہی بڑھ کر تکوار کا وار کیا اور دشمن خدا موذی رسول اللہ کو انجام تک پہنچایا۔مسیلہ کذا ب کے تی بڑھ کر تکوار کا وار کیا اور دشمن خدا موذی وہ انداز ہ سے باہر ہے۔ پہنچایا۔مسیلہ کذا ب کے تل سے مسلمانوں کو جوخوشی ومسرت ہوئی وہ انداز ہ سے باہر ہے۔ خاص طور پران کی والدہ کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور دل خوشی سے کھل اٹھا۔

اس گھرانے کی ان خصوصیات کے پیش نظر آپ سلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر بھی تشریف لے جاتے تھے جس سے حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عنہ نے بھی خوب فائدہ اٹھایا اور خوب استفادہ کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہرادا کو اپنایا جوان کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے حبت کی بھی دلیل ہے۔

ایک بارکا واقعہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں وضوفر مایا۔ یہ و کیھتے رہے اوراس وضوکو بعینہ یا دکر لیا۔ اس کے ایک زمانہ کے بعد او گول نے جب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوک کیفیت دریا فت کی تو ٹھیک اس طرح وضوکر کے دکھایا۔ آپ نے سالم احد میں شہادت یائی۔ رضی اللہ عنہ (کاروان جنت)

#### حضرت عبدالله بن سهبل القرشي رضي الله عنه

حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اس والد کے بیٹے ہیں۔انہوں نے شروع وقت میں دین اسلام کواپنے دل میں جگہ دی اور اس دین کی حفاظت کی خاطر اپنے مانوس کھڑ وطن اور محبت کرنے والے عزیز وا قارب کوچھوڑ کرارض حبشہ کی طرف (جبکہ مسلمان حبشہ کی طرف ووسری جمزت کر رہے تھے) ہجرت کی اور اپنے کوسا بقین اولین مسلمان حبشہ کی طرف دوسری جمزت کر رہے تھے) ہجرت کی اور اپنے کوسا بقین اولین اولین مسلمان حبشہ کی طرف دوسری جمزت کر رہے تھے) ہجرت کی اور اپنے کوسا بقین اولین اولین اولین کے زمرہ میں شامل کرا رہا۔

عبشہ سے والیسی پر حضرت عبدالقدرضی الله عندا ہے والد کی پکڑ ہے ہیں نی سکے اور والدہ نے بان کوقید ہیں ڈال دیا اور فد جب اسلام کوچھوڑ نے پر مجبور کرنا شروع کیا' انہوں نے مصلحتا اپنی الیسی حالت بنائی کہ والد نے سمجھا کہ بیٹا میر ہے کہنے پر آ گیا اور اب بید ہمارا ساتھ دے گا۔ اس خوش فہنی میں ان کے والد ان کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ میں بدر کے میدان میں لے گئے اور یہ بھی کفار کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہوگئے۔

حضرت عبداللہ رضی التہ عنہ نے جس اسمام کواول وہلہ میں قبول کیا وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہ تھا کہ اس سے منہ پھیرلیا جاتا 'حضور صلی التہ علیہ وسلم کی توجہ ایسی نتھی کہ اس کو دلوں سے منہ یا جا سکتا 'اس لئے بظاہروہ کفار کے لئے لڑنے آ رہے تھے لیکن حقیقت میدان بدر میں واضح ہوئی ، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میدان بدر پہنچ تو ایک طرف مسلم انوں کی مختصر جماعت تھی دوسری طرف کفر کا الشکر تھا 'حضرت عبداللہ رضی التہ عنہ کا دل چیل رہا تھا اور وہ موقع کی تاک میں وہ موقع کہ کب سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وہ موقع میں آ ہی گیا جس میں انہوں نے کفار کو جیجھے چھوڑا اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے کفار کو جیجھے چھوڑا اور مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور پھر مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے کا موقع عاصل ہوا جن صحابہ رضی التہ عنہ کی فضیلت 'برتری اور مسلمانوں کے فرست میں شامل ہونے کا موقع عاصل ہوا جن صحابہ رضی التہ عنہ کی فضیلت 'برتری اور مرتب عیاں ہے۔ غرض ان کا والد اپنے بیٹے کوشقاوت و بدیختی کی طرف لے جارہا تھا مگر اللہ توائی

www.ahlehaq.org

نے ای شقاوت وبدیختی کے راستے میں ان کے بیٹے کے لئے خبر کی راہیں کھول ویں۔

آئ وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہونے میں کامیاب نہ ہوئے تھے بلکہ انہیں اپنے والد کے قبضے سے بھی خلاصی مل گئی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس کے بعد بھی برابر غزوات میں شرکت کی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب کفار قریش کا ساراز ورٹوٹ چکا تھا عام معافی کے موقع پر چند مجرموں کو معاف نہ کیا جانا تھا جن میں ان کے والد کا نام بھی شامل تھا۔

ان كے والد نے اپنے بينے كے تام پيغام بھيجا اور اپنے لئے امان لينے كى درخواست كى۔

یے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے والدکی درخواست چیش کی جس پرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کواس دیا اور لوگوں سے بیش میں سے سہیل کود کھے تواس کی طرف تیز زگاہ بھی نے ان کے اور سہیل کے بارے میں ریکمات بھی ارشاد فرمائے۔

"ان سهیلا له عقل و شرف و هامثل سهیل جهل الاسلام" کہ بے شک سہیل عقل وشرف والا ہے سیل جیسا محق اسلام سے جابل نہیں روسکتا۔

حضرت عبداللدرضي الله عندنے اپنے والد كوحضور صلى الله عليه وسلم كاپيغام سناياجس بر

وه خوش ہوااور کہنے نگااللہ کی تئم وہ چھوٹی عمر میں بھی نیک تضااور بڑی عمر میں بھی ۔

مید منزت عبداللہ وضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے والد کی بدا تا اپوں کے باوجودان پراحسان کیا اوراپنے والد کی تختیوں کا کسی جسم کا بدلہ نہ لیا۔ ان سے ان کے والد کواس کی توقع تھی اوران کے والد ہمیں ہمیشان سے فیر و بھلائی کی توقع رکھتے تھے تی کہ جب حضرت عبداللہ وضی اللہ عنہ جنگ بمامیل سال کی عمر میں شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر صد لیق وضی اللہ عنہ نے ان کے والد (جواب مسلمان ہو چکے تھے) حضرت سیل بن عمروضی اللہ عنہ سے تعزیت کی تو انہوں نے فر مایا کہ جھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بید عدیث پنجی ہے کہ شہید اپنے گھر والوں میں سے سر آ وموں کی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کرے گا۔ شفاعت کرے گا۔ مختصریہ کہ حضرت عبداللہ وضی اللہ عنہ فضل سے سے جہلے وہ میری ہی شفاعت کرے گا۔ مختصریہ کہ حضرت عبداللہ وضی اللہ عنہ فضل اسے صحابہ میں سے تھے جن کو حضور سلی اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و اس میں اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و کی خاطر مسلمہ کذاب کے خلاف لزتے ہوئے جام شہادت نوش فر بایا۔ رضی اللہ عنہ و

#### حضرت عامر بن فهير ه رضى اللَّدعنه

آپ کا نام عامر'ادرکنیت ابوعمرو ہے'والد کا نام فبیر ہ ہے۔ آپ طفیل بن عبداللہ کے غلام نتھے جو حصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھائی اور قبیلہ از دیکے ایک فرد نتھے۔

آ پ بھی ان عظیم انشان ہستیوں میں ہے ایک ہیں جنہوں نے ابتدائی ایام میں ہی دعوت حق قبول کی۔

غلاماتہ بے بی کے ساتھ جب اسلام کا اعلان جن کردیا تو سخت سے سخت اؤیتوں اور مصیبتوں کا آٹا تو اس مول جن لیقینی تھا۔ چنا نچہ آ ب خت اؤیتیں برواشت کیں۔

بلا فرحفرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست کرم نے غلامی کی قید ہے نجات ولائی۔

آب ان سر قراء میں ہے ایک جی جہنیں رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ھیں بیر معون کی شیخ قعلیم پر مامور فر مایا تھا۔ وکل و ذکوان کے قبائل نے غداری کی اوراس تمام جماعت کو شہید کر دیا۔

اس جماعت میں سے صرف حضرت عمرو بن امیہ ضمری ٹرندہ گرفتی رہوئے تو عامر بن طفیل نے حضرت عامر کی لاش کی طرف اشارہ کرکے بوچھا یہ کون ہے۔ انہوں نے بتایا یہ عامر بن فہیرہ جین اس نے کہ میں نے آئیس قبل ہونے کے بعد دیکھا کہ آسان کی طرف اٹھ لئے بیان تک کہ آسان و زمین کے درمیان فرق محن نظر آئے اور پھرز مین پر رکھ دیے گئے۔

گئے یہاں تک کہ آسان وزمین کے درمیان فرق محن نظر آئے اور پھرز مین پر رکھ دیے گئے۔

آ بے کے جسم میں جس فت جہار بن ملمی کا نیزہ بارہوا تو آ ب کی زبان سے بے ساختہ نگلا۔

آ بے کے جسم میں کس اس جو گیا' رضی القد تعالی عنہ دارضاہ (کارہ ان جنت)

#### رفيق ہجرت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کی تو آ ب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیر و کے سواکوئی نہیں تھا یا بی الدیل کا ایک آ دمی تھا جوانہیں راستہ بتا تا تھا۔

#### غار کی تین راتوں کے دوران بکریاں وہاں لے جانا

حضرت اساء بنت الی بکررضی اللہ تعالی عنبا ہے مروی ہے کہرسول انتصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرصد بین رضی اللہ تعالی عنہ بجرت پر روانہ ہوئے تین را تیں غار میں رہ اور عامر بن فہیر ہ جو حضرت ابو بکر صد بین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا وہ آپ کی بکریاں چراتے ہوئے رات کوان کے پاس جاتے ہے جے کہ دوسرے چرواہوں کے ساتھ چراگا ہوں میں جاتے اورشام کوان کے ساتھ وائیں آتے ہوئے ان سے پیچے پیچے چلے رہے جب اندھیرا ہوجاتا تو اپنی مران کی طرف موڑ لیتے اور چرواہے کی عامر بن فہیر ہجارے ساتھ آرہے ہیں۔

#### شہادت کے بعدآ سان براٹھایا گیا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت الو بکرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہ ہوئے حتی کہ مدینہ بی گئے گئے ۔ حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر معونہ کی لڑائی ہیں شہید کرد نے گئے اور حضرت عمر و بن امیہ گرفتار کئے گئے تو ان سے عامر بن طفیل نے کہا کہ یہ کون ہے اور شہید کی طرف اش رہ کیا۔ حضرت عمر بن امیہ نے جواب دیا ہے عامر بن فہیر ہ ہیں تو عامر بن طفیل نے کہا میں میں اسے تل ہوئے کے بعد دیکھا کہ بیہ سان کی طرف اشایا گیا حتی کہ ہیں اسے تل ہوئے کے بعد دیکھا کہ بیہ سان کی طرف اشایا گیا حتی کہ ہیں زمین اور اس کے درمیان آسان کی طرف دیکھا کہ بیہ سان کی طرف اشایا گیا حتی کہ ہیں زمین اور اس کے درمیان آسان کی طرف دیکھا کہ بیہ سان کی طرف (ویش متار ہے)

## حضرت عامر بن طفيل رضي اللّدعنه کی بہادری اورشہادت

جنَّك برموك كے دن وہ ايك شعلہ جواله اوركوندتى ہوئى بجل كى طرح رومي سرداركى طرف ہے اوراس کے ایک نیز ہ مارا۔ آپ کے پاس بینیز ہ بہت می لڑائیوں اورخصوصار دہ اور بمامد کی جنگ میں ساتھ رہا تھا مگراس وقت لکتے ہی ٹوٹ کیا۔ آپ نے فورا اے ہاتھ ہے بھینک کر مکوارمیان ہے تھینجی اوراس کوجنبش دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھ کرشانے پر ایک ایساماتھ مارا کہ جوانٹز بول تک پہنچتا چلا گیا اور رومی سر دارز مین برآ رہا۔ آ بال کی طرف دوڑے اور اس کا گھوڑ ا پکڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے اور اپنے بیٹے کے مپر دکر کے پھرمیدان کی طرف طلے اور پہنچتے ہی رومیوں کے میمند پرحملدا ورجو گئے۔وہاں ے گھوڑے کوایز بتا کے میسرہ پرآنے اور یہاں قوت آنر مائی کرکے قلب پرآ وار دہوئے۔ اس کے بعد گھوڑ ہے کومہمیز کر کے نصرانی عربوں کی طرف بڑھے اوران کے چندسوار تلوار کے گھاٹ اتار کے هل من مبازر کانعرونگانے لگے۔جبلہ بن ایہم غسانی جوریشمین طلائی کام کی ایک زرہ جس کے نیجے تبابعہ کی زرجوں ہے ایک زردھی پہن رہا تھا اور جس کے سر پر آفاب جیسیا حیکنے والا ایک خودتھا توم عاد کی نسل کے گھوڑے پرسوار ہوکر آپ کے مقابلہ کے لئے نکا اور کہنے لگاتم کس قبیلے ہے تعلق رکھتے ہو۔ آپ نے فر مایا دوی سے اس نے کہاتم اہل قرابت میں ہے ہوا پی جان پر رحم کرواوراس طمع کو چھوڑ کراپنی قوم کی طرف ہی لوٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نے بیٹھے بتلا دیا کہ میں فلاں شخص اور فلال قبیعے سے ہوں۔ اب تو بھی بتا کہ تو کن عربوں میں ہے۔اس نے کہا میں خسان سے ہوں اوران تمام کا سر دار ہوں۔میرا نام جبلہ بن ایہم غسانی ہےتم نے جب اس سر دار کو جو شیاعت میں جر

www.ahlehaq.org

جیراورباہان کی نظیر تھا قبل کر دیا تو میں نے بچھ لیا کہتم میرے برابر ہویہ بچھ کراور تہہیں و کیے کر میں تہماری طرف نکل کہ تہہیں قبل کر کے باہان اور ہرقل کے دربار میں سرخ روئی اور بہر ہ مندی حاصل کروں ۔ آپ نے فر مایا تیرا اپنی قوم ان کی شدت اور ڈیل ڈول بیان کرنا سو اللہ جل جلالہ جومحافظ ہیں ان ہے بھی زیادہ اشد اور ظالموں کے ظلم کا مزہ چکھانے والے ہیں ۔ رہا تیرا یہ کہنا کہ میں اپنی جیسی مخلوق کو تیر ہے تی ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے العالمین کو ہوں اور میرا بھی ارادہ ہے کہ میں تجھے قبل کر کے اپنے جہاد فی سبیل اللہ ہے رہ العالمین کو خوش کر ور اللہ ہے العالمین کو خوش کر دیا۔

ادھر جبلہ بن ایہم غسائی نے بھی دار کیا گرآ پ کا ہاتھ او جھا پڑا اور جبلہ کا دارا پنا کا م کر گیا اور اس کی مکوار آپ کے گیسوئے معنبر سے مویڈھے تک کا ٹتی چلی گئی جس کی وجہ سے آپ شہید ہوکر زمین پر گر پڑے۔ جبلہ گھوڑا کو داتا ہواا دھرا دھر پھرنے لگا اور اپنی بہا دری پر ٹازاور تعجب کرتا ہوا پھرا یک جگہ کھڑے ہوکے اپنے مدمقابل کو طلب کرنے لگا۔

حضرت عامرین فقیل کے صاحبزاد ہے حضرت جندب بن عامروضی اللہ تعالی عنہ کی والد ماجد کا نشان کئے ہوئے کھڑے تھے۔حضرت الوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور کہنے گے ایھاالا میں امیرے والد شہید ہوگئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا مدلوں یا انہی کے پاس پہنچ جاؤن۔آپ جھے سے بینشان کے کر قبیلہ دوس کے جس کس آدی کو میں دے ویں۔آپ نے وہ نشان کے کر دوس کے ایک اور آدی کے بہر وکر ویا اور حضرت چاہیں دے ویس اللہ تعالی عنہ حسب فیل اشعار پڑھتے ہوئے جبلہ بن ایہ عنمانی کی طرف چلے۔ جندب رضی اللہ تعالی عنہ حسب فیل اشعار پڑھتے ہوئے جبلہ بن ایہ عنمانی کی طرف چلے۔ (ترجمہ اشعار) میں اپنی جان کو ہمیشہ فرج کرتا رہوں گا کیونکہ میں اپنی جان کو ہمیشہ فرج کرتا رہوں گا کیونکہ میں اپنی جان کو ہمیشہ فرج کرتا رہوں گا کیونکہ میں اپنی جان کو ہمیشہ فرج کرتا رہوں گا کیونکہ میں اپنی وار بر ظالم اور مردود کوئل کر کے دکھ دوں گا جنت اور باغہائے بہشت حتی کی رو سے ہرا یک تجیج اور صابر اور مردود کوئل کر کے دکھ دوں گا جنت اور باغہائے بہشت حتی کی رو سے ہرا یک تجیج اور صابر کے لئے مباح ہوجاتی ہیں۔(فتوح شام)

#### حضرت عبدالله بن مخر مهرضي الله عنه

نام و نسب سعبداللہ نا'م ابو محمد کنیت' سسلہ نسب یہ ہے عبداللہ بن مخر مہ بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدودود بن نصر بن ہالک بن حسل بن عامر بن لوئی قرشی عامری ماں کا نام بہنا نہ تفااور قبیلہ بنو کنا نہ ہے تعنق رکھتی تھیں۔

اسلام وہجرت آ ماز دعوت میں مشرف باسلام ہوئے اسلام کے بعد ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ پھر وہاں ہے مدینہ آئے اور کلثوم بن مدم کے یہاں اتر کے آنخضرت صلی الند ملیہ وسلم نے ان میں اور فردہ بن عمر دبیاضی میں مواخا قاکرادی۔

غز وات مدینہ آئے کے بعد سب سے پہلے بدر عظمیٰ میں شریک ہوئے اور بدری ہونے کا امتیاز حاصل کیا 'اس وقت ان کی عمر تمیں سال تھی بدر کے بعد احد اور خندق وغیر و تم م معرکول میں آئے ضربت صلی ایڈ مایہ وسلم کے ساتھ دیے۔

شہادت حضرت عبداللہ کا جذبہ شہادت اتنا برد ها ہواتھا کہ ہرموئے بدن خوننا بدفش نی کے لئے بقر ارد ہتا تھا۔ چنا نچہ وہ دعا کیا کرتے سے کہ ''خدایا تو جھے اس وقت تک و نیا ہے نہ اٹھ جب تک میرے جسم کا جوڑ جوڑ تیری راہ میں زخموں سے چور چور نہ ہو جائے''۔ بید عا جول ہوئی اور بہت جلداس کا موقع مل گیا۔' حضرت ابو بکرا کے عہد خلافت میں فتذار تداوی مہم شیں مجاہدا شریک ہو گئے اور مرتد وں کے مقابلہ میں اس ہے جگری ہے لاے کہ جسم کے تمام جوڑ بند زخموں سے چور ہوگئے ۔ رمضان کا مبارک مہید تھا روز ہر کھے ہوئے تھے عبداللہ بن عرق فروب آفیا بن کی خبر لینے آئے فروب آفیا بن کی خبر لینے آئے انہوں نے کہا ہاں فر مایا میرے لئے بھی پائی لاؤلیکن عضوں نے ہوئی اور کیا ہوئی اور کیک انہوں نے کہا ہاں فر مایا میرے لئے بھی پائی لاؤلیکن بن آئے آئے این مخر میشنا ہوں میا ہوئی اور کیا ہوئی سے بین اور وی کے ایک صرف ایک صاحبز اور مساحق کا پید چاتا ہے بیزین بنت مراقہ کے لطن سے بینے۔

فضل و کمال این مخرمه هم و تمل اور زمد و ورع کے لحاظ ہے ممتاز شخصیت کے مالک تھے ۔ صاحب اسدالغابہ لکھتے ہی و کان فاصلاعابد الیمنی این فکیبہ واضل اور عبادت گزار تھے۔ (سیر صحابہ )

#### حضرت عبداللدبن عتيك رضي اللدعنه

نام دنسب.عبدالله نام ٔ خاندان سلمه ہے ہیں ٔ سلسد نسب بیہ ہے۔ عبداللہ ہن ماتیک بن قیس بن اسودا بن مرک بن کعب بن علم بن سلمہ۔ ہجرت: ہجرت ہے لی مسلمان ہوئے۔

غزوات:غزوهٔ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے احداور باتی غزوات میں شریک تھے۔ رمضان ٢ هيس آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كو حيار آ دميوں پرامير بنا كر ابورا فع تِ قُلَّ كَرِنْے كے لئے خيبر بھيجا تھا ۔ ابورافع نے آتخضرت صلى الله مليہ وسلم كے خلاف غطفان وغیرہ کو بحر کا کر بڑا جھا اکٹھا کرلیا تھا۔ بیلوگ شام کے قریب قلعہ کے یاس پہنیخ عبدامتہ نے کہا کہتم لوگ میبیں تھہر وہیں اندر جا کردیکھتا ہوں۔ ہیں نک کے قریب پہنچ کر جا در اوڑھ لی اور جاجت مندوں کی طرح دیک کر بیٹھ گئے ۔ در بان نے کہا میں درواز ہ بند کرتا ہوں اندرآنا ہوتو آجاؤ۔اندر جا کراصطبل نظرآ یا ای میں جیپ رہے۔ار ب ب فلعہ بچھ رات تک ابوراقع ہے باتیں کرتے رہے اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جا جا کر سور ہے۔ سناٹا ہوا تو حصرت عبداللَّهُ نے در بان کوعافل یا کر بھا ٹک کھولا اور ابورافع کی طرف علے وہ بالا خانہ کی طرف رہنا تھا اور نیج میں بہت سے دروازے پڑتے تھے۔ یہ جس وروازے سے جاتے اس کو اندر سے ہند کر لیتے تا کہ شور ہونے پر کوئی ابورافع تک نہ پہنچ سکے۔ان مراحل کے طے کرنے کے بعد ابورا فع کا بالا خانہ نظر آیا۔وہ اینے اہل وعیال کے س تھ اندھیرے کمرے میں سور ہاتھا۔انہوں نے بیکارا ابورافع! بولا کون؟ جس طرف ہے آ دازآ کی تھی بڑھ کراس ست مکوار ماری کیکن کچھ نتیجہ نہ نکلا۔

وہ چلایا پیٹورا باہر نکل آئے تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر گئے اور آ واز بدل کر کہا ابورا فع www.ahlehaq.org کیا ہوا۔ بولا ایھی ایک جنس نے توار ماری۔ انہوں نے دوسراوارکیا۔ لیکن وہ بھی فالی گیا۔
اس مرتباس کے شور سے تن م گھر ج گ اٹھ۔ انہوں نے باہرنگل کر پھر آ واز بدلی اور ایک فریادرس کی طرح اندر جا کر کہ میں آ گی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ چیت لین ہوا تھا انہوں نے د کھے لیا اور اس کے بیٹ میں آس زور سے تلوار کو نچی کی گوشت کو چیرتی ہوئی ہراہوں نے د کھے لیا اور اس کے بیٹ میں اس زور سے تلوار کو نچی کی گوشت کو چیرتی ہوئی ہڈیوں تک جا بہنی ۔ اس کا فیصلہ کر کے جلدی سے باہر بھا گے۔ عورت نے آ واز دی کہ لیما جانے نہ بائے۔ جاندنی رات تھی اور آسموں سے کم نظر آسا تا تھا۔ زینہ کے باس بہنج کر بیر جاندنی رات تھی اور آسموں سے کم نظر آسا تا تھا۔ زینہ کے باس بہنج کر بیر بیسلا اور لڑھکتے ہوئے نیچ آ رہے۔ چیر میں زیادہ چوٹ گی تھی تا ہم اٹھ کر عمامہ سے پنڈ لی باندھی اور اسے ساتھیوں کو لئے کرکوڑ سے جیر میں زیادہ چوٹ گی تھی تا ہم اٹھ کر عمامہ سے پنڈ لی باندھی اور اسے ساتھیوں کو لئے کرکوڑ سے کے ڈھیر میں جھے پر ہے۔

ادھر تمام قلعہ میں اپنل پڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف روشنی کی گئی اور حارث ہزار آدمی کے کرڈھونڈ نے کے لئے لگالیکن ناکام والیس آگیا۔ حضرت عبداللّٰد نے ساتھیوں ہے کہا کہ ابتر سے کہا کہ ابتر سے کہا کہ ابتر سول اللّہ سلم اللّہ علیہ وسلم کو بثارت سناؤ میں اپنے کا نوں ہے اس کے مرنے کی خبرین کرآتا ہوں۔

می کے وقت ایک مخص نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر با آ واز بلند پکارا کہ ابورافع تاجراہل جہاز کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ اید کر نکلے اور بڑھ کر ساتھیوں سے جا ملے اور مدینہ بڑی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخوشخبری سنائی آ پ نے ان کا پیروست مبارک ہے من فر ما یا اور وہ بالکل اجھے ہو گئے۔ علیہ وسلم کوخوشخبری سنائی آ پ نے ان کا پیروست مبارک ہے من فر ما یا اور وہ بالکل اجھے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ جی ۔ آ دمی اور بھی تھے۔ ان کے نام یہ بیں ۔ عبداللہ ابن انبیس ابوق وہ اسود بن خراعی مسعود بن سنان۔

9 ھیں آنخضرت سلی القدعدیہ وسلم نے حضرت ملی کو ۱۰ انصار پر افسر مقرر کر کے بنو طے کا بت تو ڈنے کے لئے بھیجا تھا اس میں جو کچھ پر انا اسبا اور گائیں ہاتھ لگی تھیں ان کے گران حضرت عبداللہ تتے۔

و فات ۔ جنگ بمامة الصين شهيد ہوئے۔ يہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور تھا۔ اولا د:۔ايک بيٹے تھے جن کا نام محمد تھ۔ مند ميں ان کی ايک حديث موجود ہے۔ (سيرسی ب

#### حضرت عباس بن عباده بن نصله رضي الله عنه

نام ونسب: عباس نام قبیله فزرج سے ہیں نسب نامدیہ ہے۔ عباس بن عبادہ ابن نصلہ بن ما لک بن عبال بن زید بن غم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف ابن فزرج۔

اسلام: بیعت عقبہ میں شریک ہتے انصار بیعت کے لئے مجتمع ہوئے تو انہوں نے کہا بھائیو جانے ہوتم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ یہ عرب وعجم ہائیو جا نے ہوتم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ یہ عرب وعجم ہائیو جات ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے میں سے اعلان جنگ ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے و کیس کے مال کا سامنا ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے و کیس کے مال کا سامنا ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے و کیس کے مال کا سامنا ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے و کیس کے مال کا سامنا ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے و کیس کے مال کا سامنا ہوگا۔ وی اثر لوگ مارے و کیس کی مال کا سامنا ہوگا۔ وی اثر لوور نہ بریار

انصار نے پوچھایارسول القد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیعت کر کے اگر ہم وعدہ و فاکریں کے تو کیا اجر ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ جنت! سب نے کہا تو پھر ہاتھ پھیلا ہے۔ بیعت ختم ہوئی تو حسرت عب سالتان عبادة نے کہا آپ سلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما کمیں تو ہم یمبیں میدان کار زارگرم کردیں فرمایا بھی اس کی اجازت نہیں۔

حضرت عبال بیعت کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے کیکن جب ہجرت کا تھکم ہوا تو مہاجرین مکہ کے ہمراہ مدینہ آئے اس بنا ہروہ مہاجرانصاری ہیں۔مصنف اصابہ کے نز دیک وہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے مہمال بینی احق ب صفہ میں داخل ہتے۔

غزوات و و میر حالات مدیند آ کر حضرت عثمان بن مظعون سے که اکابر مهاجرین بیس سے بینچ رشته اخوت قائم ہوا۔ بدر میں شریک ندیتھے۔ وفات ، غزوهٔ احدیش شریب ہوئے اورلز کرشہادت پائی۔ (سیراصی ہ

### سيدناعمير بن حمام رضي الله عنه

بدر کے میدان میں اللہ والوں کی مختصری جماعت اور مشرکیین کی سلم فوج آ منے سامنے کھڑی ہیں۔ چیٹم فلک بوئی جیرت ہے دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے مقابلے میں اور بیٹا 'بپ کے بالقائل صف میں کھڑا ہے۔ اس لڑائی میں نہ تو قبائلی اور خاندانی عصبیت کا کوئی دخل 'بپ کے بالقائل صف میں کھڑا ہے۔ اس لڑائی میں نہ تو قبائلی اور خاندانی عصبیت کا کوئی دخل ہے نہ ملک گیری کی جوئی کارفر ما ہے۔ بلکہ حق و باطل کی فکر ہے۔ اللہ کے پرستاروں اور بتوں کے پیجاریوں میں آ ویزش ہے۔ استے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز بلند ہوئی۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ای قومبراور ثابت قدمی کی تلقین فر مار ہے تھے دنیا میں فتح و نصرت اور آخرت میں اج عظیم کی بشارت سنار ہے تھے۔ زبان مبارک پر بیآ یت کر بر تھی۔

تسيهزم الجمع ويولون الدبر

( دشمن کی فوج کو تنگست ہوگی اور وہ پیٹے بھیر کر واپس چلے جا کیں ہے۔) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کارتبہ بیان فر مایا کہ جو تخص اللہ کے راستے میں شہید ہوگی اللہ نے اس کے لئے بہشت واجب کر دی۔ ایک انصاری صحابی عمیر بن حمام اٹھ کھڑے ہوئے اور بوچھاحضور صلی اللہ علیہ وسلم! وہی بہشت جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے

عرضها السموات والارض

( نتمام آسان اورز مین اس کی چوڑ ائی میں پڑے ہیں ) فسالمان کی پخ پخ ارسول مارٹ اوارواوال میانتہ کے معولاً

جواب میں فر مایا ہاں۔ کہائے نئے یارسول اللہ! واہ واہ! اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاتم نے ''واہ واہ'' کس لئے کی؟ عرض کیا حضور اقتم بخدا اور کوئی وجہ بیس سوائے اس کے کہ میں امبیہ کرتا ہوں کہ بیس بھی اہل جنت میں سے ہوں گا۔ فرمایا فانک من اہلھا (زادالمعادص ۲۳۳ ہے) ۔ بے شک تو اہل جنت میں سے ہاس کے بعدان کے پاس بچھ کھوریں تھیں۔ نکال کر کھانے گئے اگر معا کہنے گئے ان مجبوروں کے فتم بعدان کے پاس بچھ کھوریں بھینک ویں اور لڑتے لڑتے شہید کرنے تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بس بھر وہ مجبوریں بھینک ویں اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے بدر کے روز سب سے پہلے شہید ہوئے کا اعزاز انہیں کے جصے میں آیا۔

موگئے بدر کے روز سب سے پہلے شہید ہوئے کا اعزاز انہیں کے جصے میں آیا۔

موگئے بدر کے روز سب سے پہلے شہید ہوئے کا اعزاز انہیں کے جصے میں آیا۔

#### حضرت عميررضي اللدعنه كاشوق جنت

عمیر بن جمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت بھے گھوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے۔ یکا یک جب یہ کلمات طیبات ان کے کان میں پہنچ تو سنتے ہی بول اٹھے کہ واہ واہ ۔ میر ب اور جنت کے مابین فاصلہ ہی کیارہ گیا ہے مگر صرف اتنا کہ بیاوگ جھ کوتل کر ڈالیس اور مجوری ہاتھ سے پھینک دیں اور تکوار لے کر جہاد شروع کیا اور کرنا شروع کیا یہاں تک شہید ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ۔ (کاروان جند)

### حضرت عوف رضى اللدعنه كي شهادت

عوف بن حارث نے عرض کیا۔
یارسول اللہ پروردگارکو بندہ کی کیا چیز ہنساتی ہے یعنی خوش کرتی ہے۔
ا سیسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ بندہ کا برہنہ ہوکر خدا کے دشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کورنگ وینا۔ عوف نے یہ سنتے بی زرہ اتار کر پھینک دی اور مکوار لے کرفن ل شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ (حوالہ بالہ)

#### عبدالله بن جحش رضى الله عنه كى شهادت

ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں غزوۂ بدر پیش آیا۔ اس غزوہ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور اپنی شجاعت ظاہر کی۔ بہاوری اور دلیری ہے لڑائی کی ولید بن ولید بن مغیرہ کوقید کیا جو بعد میں اسلام کی خو بیوں ہے متاثر ہوکرمسلمان ہوگیا۔اللہ نےمسلمانوں کی اپنی مرد سے تائید کی اورمشر کین کو ذلیل کیا۔ غزوۂ بدر کے بعد قریش کواظمینان اور سکون حاصل نہ ہوااور قریش نے قیادت ابوسفیان کو دی اورتین ہزار ہے زیادہ کالشکر لے کرمدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور جبل احد کے قریب پڑاؤ ڈ الا اورا دھرمسلمانوں نے بھی جمع ہو کرغور وفکر کیا کہون ی جگہرہ کرلڑ ائی کی جائے ایک فریق نے بول کہا کہ مدینہ ہی ہیں رہ کرلڑائی کی جائے اور دوسر نے قریق نے کہا کہ مدینہ ہے باہر وشمنوں کے سامنے مقابلہ کیا جائے تا کہ وہ جمیں ہزول خیال نہ کریں ۔ تو آپ سلی القد اليہ وسلم ہتھی ریہن کرمسلمانوں کے ساتھ شکلے۔ دشمنوں کی طرف راستہ بیں عبدالقد بن الی بن سلول لشکر کے تبیسرے حصہ کے ساتھ میہ کہتے ہوئے کہ آپ نے میری رائے کی ٹٹا غت کی ہے اور میری بات کوشلیم بیں کیااورنو جوان کی رائے بڑھل کیا ہے جورائے دینے کی صل حیت بھی نہیں رکھتے' واپس ہو گیا۔ دونوں فریقوں نے لڑائی کے لئے مکمل تیاری کر لی۔ آپ نے ایک جماعت کوان برامیرمقرر کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جہاں ہے دہمن کے آئے کا خوف تھا مقرر فر مادیا۔ آپ نے ان کو وصیت کی کہ اس جگہ ہے نہ ہمنا ای اثنا میں حضرت عبداللہ بن جحش رضى الله عنها در سعد بن وقاص كو بلايا اوركها آ وَاليك طرف بهوكرا بقدے وعاماتكيں .. طبرانی کی روایت ہے کہ سعد بن انی وقاص ہے کہ جنگ احد میں ان کوعبدامتد بن جحش رضی القدعندنے کہ کہ کیا توالقدے دعا تبیل کرتا؟ پھر دونوں اوگوں ہے ایک طرف بہث کر دعا کرنے لگے حضرت سعد نے دعا کی کہ اے ابتداکا صبح میری ایک شخت دشمن سے لڑائی ہو۔وہ جھے پرحملہ کرے میں ال برحمله كرول \_ پھر ججيمال پر فتح نصيب فرما تا كەميں اس فول كردول اوراس كاسامان لےاوں \_ اس برحصرت عبدالمتدين جحش رضى المتدعندے آمين كها بھرائية ك وعاكى كرميرى سخت بهاور سے ملاقات ہووہ جھے پرحملہ کرے میں ال پرحملہ کروں کئی وہ جھے پرغا سب آجائے۔ کیس میرے ناک كان كاث لے۔ جب كل قيامت كے دن بيس تجھ سے مد قات كرون تو وجھ سے موال كر اے

عبداللد تیرےنا کے کان کیوں کا نے گئے؟ تومیں کہوں تیری دجہ سے اور تیرے رسول کی دجہ ہے پس تو کہے کہ تونے سے کہا۔ عدبن الی وقاص نے کہاا ہے جیٹے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی وعامیری دعا ے بہتر تھی۔ بے شک میں نے اس کودیکھادن کے آخری حصہ بعنی شام کے وقت ان کے ناک کان کاٹ کرایک دھا کہ میں بروکر لٹکائے ہوئے تھے۔عبدالقدین جش حضرت سعد کے ساتھ بات كركة پعليدالسلام كي طرف آئة اوركهايارسول القدا وه لوك (قريش) آب ويكيت بي جہاں اترے ہیں میں نے القداور اس کے رسول سے ما نگاہے کہاہے پروردگار میں جھ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ہماری دغمن سے ملاقات ہو ہی وہ مجھے لگریں اور میرامثلہ کریں ہیں جھے ہے لگا کیا ہواملون اور میرے ساتھ اس طرح کیا گیا ہوئیں تو سوال کرے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو میں کہوں تیری وجہ سے پھرایک مرتبہ دوبارہ کہا کہ میں اللہ سے ایک اور چیز بھی مانگرا ہوں کہ میرے بعد آ ب مير بير كداور مال كے ولى ہون۔ آ ب صلى الله عليه وسلم نے قبول كرتے ہوئے كہا جي ہاں دونوں فوجیں مکمل تیاری کر کے اپنے اپنے مقدم پر پہنچ گئیں ۔ قریش کی عورتیں صفوں کے درمیان چکرلگا کرمردول کو بهادری اورغیرت دلار دی تھیں اوران طرف انتد کا شیر حمز ہ بن عبدالمطلب گرج رہا تفااورمسلمان قریش کے لٹکر کے بیج تک پہنچ گئے۔ شمنوں کی صفوں میں تھلبلی بچ گئی لڑائی کی چکی تھومنے لگی۔عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اپنے مامول عبدالمطلب کے پیچے دوڑے جو ڈشمنوں كے بچ ميں جا كرجمله كررے تصاور وشمنوں سے تى اور بہادرى كے ساتھ لارے تصاور شہادت كا اراده كئے ہوئے تھے قریب تھا كرقريش كوشكست ہوجائے اگر تيرانداز ميدان كى طرف مال غنيمت كوجمع كرنے كے لئے اترتے ہوئے اپني جگہنہ چھوڑتے۔اس سے لڑائي كى صورت ہى بدل كئي اور مسلمانوں کی ایک بری تعداد شہید ہوگئ ۔ای اثنامی عبدالقد بن جحش صنی اللہ عندا ہے سامنے آنے والے برمشرک کوائی گوارے ساتھ جہنم رسید کردہے تھے۔

یہاں تک کہ ابوالحکم بن الاضنی بن شریق ہے سامنا ہوا۔ انہوں نے آپ پر وارکر کے آپ کوشہ پید کر دیا۔ شبادت کے وقت آپ کی عمر جالیس سال سے پچھاو پڑھی۔ لڑائی فتم ہوئی۔ حضرت سعد بن وقاص شہداء میں عبداللہ بن جحش کی تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ بے شک ان کے ناک کان کاٹ و نے گئے تھے۔ اس پر حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ ان کی دعا میرکی دعا سے بہتر تھی کہ دن کے آخری حصہ میں ان کو دیکھا کہ ان کوشہ پید کرنے کے بعد مشلہ کرکے ناک کان کاٹ و یکھا کہ ان کوشہ پید کرنے کے بعد مشلہ کرکے ناک کان کاٹ و یہ تھے جیں اور ناک کان ایک درخت پر ایک دھا کہ میں کر لاکا دیے گئے ہیں۔ کان کاٹ و یہ تھی کر ایک ان ایک درخت پر ایک دھا کہ میں کر لاکا دیے گئے ہیں اور ناک کان ایک درخت پر ایک دھا کہ میں کر لاکا دیے گئے ہیں۔ (جنت کی بشادت یانے والے صحاب)

#### حضرت عُكاشه رضى اللَّدعنه

جب رسول التدسلی القد علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عرب کے بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور مدینہ میں نفاق ظاہر ہوا وفو د آئے نماز کا اقر ارکر تے اور زکو ق کا انکار کرتے اور بعض لوگ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصرت ابو بمرضی اللہ عنہ کوز کو ق دینے سے انکار کرتے ججہ اور دلیل آیت ذیل کو بناتے ہیں کہ فرمایا۔

ترجمہ۔ ''آپان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ جس کے ذریعے آپان کو پاک وصاف کردیں گے اور آپان کے لئے دعا تیجئے۔ بے شک آپ کی دعاان کے لئے موجب اطمینان ہے۔''لیکن حضرت ابو بمرصدین نے جرات اور بہا دری سے کام لیا اور اس موقف برم داندوارڈٹ گئے اور فرمانے گئے کہ۔

"الله كالمته كالمريد لوك زكوة سے بكرى كاوہ جھوٹا سابچ بھى روك كيں كے جورسول الله الله الله على الله ع

چنانچ حضرت ابو بمرصد این نے جنگ کاعزم فرمالیا 'انبیں مرتدین میں سے طلبحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ طلبحہ نے اپنی قوم بنواسد وغطفان میں نبوت کا دعوی کر دیا۔ بنی عبس اور بنی ذبیان کے بعض مرتدین بھی ان کے ساتھ آملے۔

حضرت ابو بمرصد این نے اپنے بہا در جرنیلوں میں غور کیا تو (کفار کے بارے میں)
سب سے زیادہ ترش اور بخت ترین خالد بن ولید کو پایا اور انہیں طلیحہ کی سرکو بی کے لئے روانہ
کیا۔طلیحہ کو شہسواری کی مہارت نہ تھی۔فقط بہا دری اور پیش قدمی جانتا تھا اور ایک بزار کے
مقالے میں اکیا سمجھا جاتا تھا۔لیکن لو ہے کولو ہائی کا فقہ ہے۔ امام احمد سے مروی ہے کہ جب

www.ahlehaq.org

مرتدین سے قبال کے لئے صدیق اکبڑنے خالدین ولید گوجھنڈ ابنا کردیا تو فرمایا کہ بس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرمار ہے تھے۔

'' عبدالله قبیلے کا بھائی خالدین ولید بہترین آ دمی ہیں۔اللہ کی تلواروں میں ہے ایک تلوار ہیں۔ جسےاللہ نے کفارومنافقین پرسونتا ہے'۔

حضرت عکاشین تصن طلیحہ اسدی اور مرتدین ومنافقین ہے قبال کے لئے نکلے ان کے پاس مبارک تکوارتھی جورسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے روز عنایت فرمائی تھی جے وہ تیمرک کے طور پر اپنے سفر وحضر میں جنگ ومصالحت ہر حال میں ساتھ رکھتے تھے۔عکاشہ شوق شہادت میں صحابہ کرام کی ساعت کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔

خالد بن ولیدا پ افتکر کو لے کر نکلے حتی کہ مقام براونہ یس پہنے کر معلوم ہوا کہ طلیحہ
اسدی سامنے ہی ہے۔ حضرت خالد نے یہاں انشکر کو مرتب فرمایا اور منظم کیا اور اپ لشکر کا
صاحب بصیرت اور حرب سے واقف قائد کی طرح جائزہ لیا۔ وہ چاہج شخے کہ ہمار ہے آ دمیوں
میں سے دو بہا در دغمی ن فقل و ترکت کا جائزہ لے کر آئیں۔ اس ہم کے لئے ثابت بن اقرم اور
عکاشہ بن محصن تیار ہوگئے۔ دونوں اپ اپ اپ گھوڑوں پر سوار ہوکر حضرت خالد کے لشکر کے
عکاشہ بن محصن تیار ہوگئے۔ دونوں اپ اپ اپ گھوڑوں پر سوار ہوکر حضرت خالد کے لشکر کے
ماتھ کچھاور لوگ بھی تھے ٹر بھیٹر ہوگئی۔ جب انہوں نے ثابت وعکا شرکو تنہاد یکھا تو ''حبال بن
مسلم' اپنی جماعت سے نکل آیا اور دعوت مبارزت دی۔ عکاشہ بن محصن نے آگے بڑھ کر
مسلمہ' اپنی جماعت سے نکل آیا اور دعوت مبارزت دی۔ عکاشہ بن محصن نے آگے بڑھ کر
اے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ تو ارکا ایک ایسا وار کیا کہ وہ دونکڑ ہے ہو گڑ راز اس کے والد مسلمہ بن
خویلد نے جب اپ لڑکے کا بیا حال دیکھا تو شدت جوش سے ابنے لگا۔ وہ حضرت عکاشہ سے
دونوں میں کشتی ہونے گئی۔ طلیحہ نے موقع کو غذمت جانے ہوئے عکاشہ پر جملہ کر
دیا۔ جس سے وہ شہید ہوگئے۔ اس کے بعد دونوں بھائی مسلمہ اور طلیحہ ثابت بن اقر م کی طرف
بڑھے اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد دونوں بھائی مسلمہ اور طلیحہ ثابت بن اقر م کی طرف

کیاتم نے بیہ بچھ لیا ہے کہ ہم جنگ کے وقت مردان بہا در بنیں!اگر چہ ہم مسلمان نہ ہوں اگر عورتوں اور جانوروں پرتم نے تملہ کر کے فتح حاصل کر لی ہے مگر حبال کوتل کر کے پج کر نہیں جاسکتے۔ میں اپنا گھوڑا حمالیۃ لے کران کے سامنے ہوا جو کہ جنگ کا خو ً رقعہ۔ میں نے اے کہا کہ جنگ کے میدان میں اتر جا' یہ اس دن شام کا وقت تھا جس دن میں نے ٹابت بن اقرم اور عکاشہ کومقام تجال میں پچھاڑا تھا۔

جب کافی در ہوگئی اور حضرت خالد اور مسلمانوں کو حضرت ٹابت و عکاشہ کی کوئی اطلاع نہ فی تو بیلوگ خود آ کے بڑھے و یکھا کہ ایک جگہ دونوں مقتول پڑے ہیں۔ حضرت عکاشہ پر تلواروں کے خطرناک زخم لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں پر انتہائی شاق گزری۔ اوران کی وجہ ہے انہیں بہت صدمہ پہنچا ایک عینی شامد حضرت عکاشہ و ٹابت کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

ہم لوگ مقدمہ اکھیش میں تھے۔ زید بن خطاب ہمارے امیر تھے۔ ٹابت بن اقرم اور عکاشہ بن گھن ہمارے آئے آئے جل رہے تھے۔ جب ہم نے ان کی بیرحالت دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت خالد اور باتی مسلمان ابھی تک ہم سے بیجیجے تھے۔ ہم تھوڑی دیر وہاں تھہرے تھے کہ باقی مسلمان حضرت خالد کے ساتھ و بال بینج گئے۔ حضرت خالد نے ہمیں قبریں کھوونے کا تھم دیا اور ہم نے انہیں انہی کیڑوں میں خون سمیت وفن کر دیا۔ حضرت عکاشہ کے جسم پرخطرناک تسم کے زخم آئے تھے۔

اس طرح ان دونوں کی روحیں خوثی خوثی اپنے بیدا کرنے والی ذات کے
پاس پہنچ گئیں اور مرتبہ شہادت سے فائز ہوئیں۔اس وقت حضرت عکاشہ
بن جھن کی عرمہ سمال تھی۔ بیدواقعہ ۱ اہجری میں چیش آیا۔
علی صاحبہا الف الف مسلام و تحیه

(جنت کی بٹارت یانے والے سام)

# عبداللدبن عمروبن حرام رضي اللدعنه

ان کی بہاور کی اور شہاوت: جنگ بدر میں مسل نوں کی نصرت کو ایک سال گزر چکا تھا مگر مکہ میں مشرکین مسلمانوں سے اپنی انقامی خوتی کارروائی کی بھر پورکوشش اور تیاری کر رہے ہتھے۔ ان کے مختلف قبائل اور جماعتیں ایک ایے لشکر کی شکل میں چلیں جس کے لڑنے والوں کی تعداد تیمن ہزارتھی ۔ ان کے ساتھ عور تیس بھی اپنے شو ہڑیا پ بھائی اور ان لوگوں پر جو جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے آئسو بہانے اور نوحہ کرنے کے لئے نگلیں تا کہ اس کے ذریعے لئے الوں کی غیرت کو جنجھوڑیں۔

پس جیسا کہ تواریخ میں مذکور ہے کہ ابوسفیان بن حرب ووعورتوں کو لے کر نکلا ان کی بیوی ہندہ بن عتبہ اور امیمہ بنت سعد بن وہب اور صفوان بن امیہ بھی دوعورتوں کو لے کر نکلا۔ اس طرح عکر مہ بن ابی جہل اپنی بیوی ام حکیم کو لے کر نکلا اور طلحہ بن ابی طلحہ عمرو بن العاص بھی اسی طرح نکلے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کی والدہ خناس بنت ما لک اور الن کے علاوہ بہت می عورتیں نکلیں۔ مشرکین مدینہ بہت ہی پہلے بہنچ یہاں تک کہ ان کا ہراول دستہ تو مدینے کے بہت ہی قریب آچکا تھا۔ مسلمان گھبرا گئے اور رات بھر مسلح ہوکر ہراول دستہ تو مدینے کے بہت ہی قریب آچکا تھا۔ مسلمان گھبرا گئے اور رات بھر مسلح ہوکر ہراول دستہ تو مدینے کے بہت ہی انڈھلیہ وسلم کی تکہداشت فر مائی۔ اس اندیشہ سے کہ بین دشمن سملی اللہ علیہ وسلم کو کئی تکلیف نہ بہنے و سے۔

حضرت عبدالقد بن عمرو بن حرام بھی انہیں اوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی جان وہ ال
رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے حسب
عاوت مجلس شور کی منعقد فر مائی۔ آپ صلی القد علیہ وسلم ہرا ہم معاطی میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ
لیا کرتے تھے جتی کہ منافقین سے بھی جو ظاہر اُمسلمان ستھے بلکہ ان کے سروار عبدالقد بن ابی ابن
سلول سے بھی مشورہ لیتے تھے تا کہ ایک مضبوط اور اجتماعی طور پر طے شدہ امرکوا فقتی رکر سکیس۔
سلول سے بھی مشورہ لیتے تھے تا کہ ایک مضبوط اور اجتماعی طور پر سطے شدہ امرکوا فقتی رکر سکیس۔
آپ صلی القد علیہ وسلم نے صحابہ کر الم سے مشورہ طلب فریدے ۔ (مدید سنہ ) ہا ہر نکل کر

مشرکین سے قبال کی جانے یا مدیدہ ہی ہیں رہ کر مدافعت کی جائے۔ جولوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو ان میں ہے بعض الحقے اور کہنے گئے کہ باہر نکل کرلایں گے لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض کہار صلی بدکی بیرائے نہتی ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینے حجرہ شریف میں داخل ہوئے تا کہ میدان احد کی طرف نگلنے کے لئے تیار ہوں تو جن کی رائے نگلنے کی انہوں و جن کی رائے نگلنے کی انہوں و جن کی رائے نگلنے کی انہوں ہوئے تا کہ میدان احد کی طرف نگلنے کے لئے تیار ہوں تو جن کی رائے نگلنے کی ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ (یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کی رائے بہتر ہے (آپ جہری رائے کا خیال نہ فرمایے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی ہتھیار ہیں کہ وہ ہتھیار اتار فرمایا کہ جب کوئی نبی ہتھیار ہیں کہ وہ ہے تو اس کے لئے یہ جا کرنہیں کہ وہ ہتھیار اتار و سے یہاں تک کہالتہ تو ٹی اس کے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمادے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کی جمعیت لے کر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبیلہ بنوٹرزرج کا منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی ڈکلا۔ اس منافق کی رائے بھی مدینہ ہی ہیں تھہرنے کی تھی۔ بیبا پنی جماعت سے کہنے لگا۔ (بی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیں چھوڈ کر لونڈ و اس کی بات مانی ہے۔ ہم کس طرح ان کے ساتھ ہو کر لڑیں۔ پھر ایک ہماعت کواپنے ساتھ لے کرفشکر سے علیحہ ہ ہوگیا۔ جس کی تعداد ایک تہائی کے قریب تھی۔ ہماعت کواپنے ساتھ لے کرفشکر سے علیحہ ہ ہوگیا۔ جس کی تعداد ایک تہائی کے قریب تھی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر و بن حرام ان کے اور ان کی من فقین جماعت کے سامنے آئے وہ وہ چاہئے کہوہ دو ہارہ فشکر سے مل جا کیس اور تفرق و تشعب پیدا کر کے تو م کی ذالت کا سبب نہ بنیں اور ان سے کہنے گئے میں تمہیں اللہ اس کے دین اور اس کے نبی کے ساتھ معاہدے کی یا دو ہائی کروا تا ہوں اور تمہاری ان کے تی میں اس ذمہ داری کو یا دولا تا ہوں ور حقرت جمایت اور مدافعت کرو گے جس مماید نے کی یا در ہائی کروا تا ہوں اور تمہاری ان کی اس طرح تھرت جمایت اور مدافعت کرو گے جس مماید نے اور این بھول کی تھی۔ تم ان کی اس طرح تھرت جمایت اور مدافعت کرو گے جس طرح اپنی اور این بھول کی تھی۔ تم ان کی اس طرح تھرت جمایت اور مدافعت کرو گے جس طرح اپنی اور این بھول کی تھی۔ تم ان کی اس طرح تھرت جمایت اور مدافعت کرو گے جس

عبدالله بن الى نے كہا كدمير المن بن الى بيل الله الى بيل تو ان ميل كوئى لا الى نہيں ہوگى! اے ابو جا بر ميں تو تنہ بيل بھى تا كيدا كہتا ہوں كہتم بھى چلے آؤ كيونكه تقلند تو سب بى لوث آئے۔ ہم تو مدينه بنى ميں ان كى مدد كر سكتے ہيں۔ بيل نے دائے دى تھى مگر انہوں نے ہمارى مى لفت كر كون رائے دى تھى كور جے دى۔

حصرت عبدالله بن عمر وحرام نے دو بارہ ابن ابی سے گفتگوکی اور ذمہ داری یا دولاتے ہوئے

کہا کہ'' تیراناس ہوئو یہ بیندی میں کیوں نہ پڑار ہاتا کہ جس نے تھبر ناہوتا و ہیں تھہر جاتا۔''
( یعنی اب نکل کرواپس مدینہ جاتا ہاعث عارو ذلت ہے ) لیکن رئیس المنافقین نے مسلمانوں کے ساتھ نکلنے اور ان کے ساتھ ہو کرلڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے تنبعین سمیت مدینہ میں واخل ہوگیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام جب ان سے مایوں ہوئے تواپی وہ بات فرمائی جومشہور ہے۔ ترجمہ: اللہ تہمیں اپنی رحمت سے دور کرے۔اللہ تو اپنے نبی اور موسین کوتمہاری مدو سے مستغنی فرمادیں مے منافقین کے قائداین ابی کے نکلتے ہی ہے آ یت نازل ہوئی۔

ترجمہ: اور تا کہ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں 'جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ بیس لڑتا یا دشمنوں کا دفاع بن جانا۔ ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی ویکھتے تو ضرور تمہار ہے ساتھ ہو لیتے۔ بیمنافقین اس روز کفر سے نزد یک تر ہو گئے۔ بہ نسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزد یک تھے۔ بیلوگ اپنے منہ سے ایسی با تیس کرتے ہیں جوان کے دل میں نہیں اور اللہ تعی لی خوب جانے ہیں جو کھ بیا ہے دل میں رکھتے ہیں۔

اب سلمانوں کالشکرمنافقین کے شاہے ہے بھی پاک ہوگیا۔ حفرت عبداللہ بن عمروبن حرام دوڑے ہوئے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ ملے اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم میں جو گئے اور وقت لڑائی کے لئے صفول بھی ہڑ گئے اور پہلی صفول کی مختب انہیں نظر آرہی ہے۔ اور یہ پہلی صفول کے اگلے حصہ میں کھڑے ہوئے ۔ بیوں لگت تھا کہ جنت انہیں نظر آرہی ہے۔ اور یہ اس کے لئے تیار ہیں۔ جو نہی لڑائی شروع ہوئی پوری توت و تندہی ہے لڑنے گئے۔ مشرکیین کے ایک بہادر سفیان بن عبدالشمس سلمی ہے ٹہ بھیٹر ہوگئی۔ سفیان نے ان پر تکوارے تھا کہ یا جو کی ۔ مشرکیا ہو گئی۔ ہمانہ دسفیان بن عبدالشمس سلمی ہو گئے۔ جنگ احد ہیں مسلمانوں کے جبرے پر تکی۔ شدید زخی ہو گر رے اور شہید ہو گئے۔ جنگ احد ہیں مسلمانوں کے شہداء ہیں ہے بہاؤ شہید ہی تھے۔ جس چیز کے متنی ومشاق شے اور جس کا محاہدہ رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ وکل میں ایک تعداد ستر کے قریب تھی۔ جن ان کے قریب ہی صحابہ کرام کی ایک جماعت شہید ہوئی جس کی تعداد ستر کے قریب تھی۔ جن میں ہیں ہوئی جس کی تعداد ستر کے قریب تھی۔ جن میں سے حضرت عبداللہ کے بہنوئی عمرو بن الجموح اور لیا عقبہ کے ایک اور نقیب سعد بن رہیں تھی۔ جس کی بیارت یا نے والے اسمال

## سيدناعمروبن ثابت عرف اصير م رضى الله عنه

جنگ احد افضام کو پیچی ۔ مسلمان چل پھر کراپ آومیوں کو ڈھونڈ رہے تھے انسار کا ایک خاندان بنوعبدالا شھل اپ شہید وں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شخص کے پاس رک گئے ۔ وہ زخموں سے چور تھا مگر زندگی کی پچھ رمتی اس میں باتی تھی ۔ بولے ارے نی تو عمرو بن خابت عرف اصیر مٹ ہے یہ ادھر کیسے آگیا؟ ہم تو اس اس حالت میں چھوڑ آگے تھے کہ بیاسلام سے انکاری تھا۔ پھرانہوں نے اس حالت میں چھوڑ آگے تھے کہ بیاسا کی ؟ تو می غیرت اس کا موجب بی ہے یا اسلام کی رغبت؟ جواب ویا اسلام کی رغبت ۔ غیرت اس کا موجب بی ہے یا اسلام کی رغبت؟ جواب ویا اسلام کی رغبت ۔ غیرت اس کا موجب بی ہے یا اسلام کی رغبت ؟ جواب ویا اسلام کی رغبت ۔ غیرت اس کا موجب بی ہے یا اسلام کی رغبت ؟ جواب ویا اسلام کی رغبت ۔ غیرت اس کا موجب بی ہے یا اسلام کی رغبت ؟ جواب ویا اسلام کی رغبت ۔ غیرت اس کا موجب بی ہے یا اسلام کی رغبت ؟ جواب ویا اسلام کی رغبت ۔ غیرت اس کا موجب بی ہو گیا۔ میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ میرا سے حال ہوگیا۔ جوتم و کھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ میرا سے حال ہوگیا۔ جوتم و کھے سے بی وہ جاں بین ہوگیا۔

کام بھے عشق میں بہت ' پر میر ہم ہی فارغ ہوئے شنابی ہے لوگوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ئی۔آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

هو من اهل المجنة (منداحمه زادالمعادص ۲۳۲ ج۲) (ترجمه وه الل جنت میں سے ہے۔) حضرت ابو ہریرة فرماتے میں اس شخص کو ایک نماز پڑھنے کا بھی موقعہ نبیل ملہ ایمان لا کرشریک جہاد ہوئے اور راہ حق میں شہید ہوکر سید ھے بہشت میں پہنچ گئے۔

رضى اللدعنه وارضاه

عابدین کے درمیان تھے۔

# حضرت عمروابن ام مكتوم رضى الله عنه

تا بینا شہید: یہ حضرے عمروا بن ام مکتوم ہیں جو کسی طرح بھی راحۃ کے لئے اور جہاد سے بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہیں بلکہ انہوں نے نبوی مدرسہ کے مجاہدین شاہسواروں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو ہر جنگ میں لئے جا کیں تا کہ میں بھی مجاہدین کا اجرحاصل کروں۔ جو جنت کی صورت میں طح گا۔ صحابہ کرام نے ابن ام مکتوم کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ان کی بات کو قبول کیا اور آپ اب ہر میدان جہاد میں رضا الہی اور حصول جنت میں بومی شخا دیت اور جوان مردی سے لڑائی میں شریک ہوتے۔ یہاں ایک بجیب اور پہندیدہ سوال فرس میں تا ہے؟ کہ ابن ام مکتوم کس طرح جہاد کرتے ہیں؟

اس مرد مجابد نے تو حدکر دی کہ مسلمانوں کا حجمند الڑائی بیل خود اٹھاتے اور ایک دفع کڑائی کے بیج جس وفت مسلمان جنگ قادسیہ کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عمر ڈابن ام مکتوم لشکر بین ساتھ تھے۔انہوں نے ایک کشادہ اور مضبوط زرہ پہنی ہوئی تھی۔ کئی لوگوں نے اپنی انشکر بین ساتھ تھے۔انہوں نے ایک کشادہ اور مضبوط زرہ پہنی ہوئی تھی۔ کئی لوگوں نے اپنی آئی کھوں سے مشاہدہ کیا اور وہ بینی شاہد ہیں۔حضرت انس بن مالکٹ اور کمل جنگ کی تیاری بیس بھے فرماتے ہیں کہ جنگ کے دن ان کے ساتھ ایک سیاہ جھنڈ اٹھا اور ایک ان برزرہ تھی۔ میں بھے فرماتے ہیں کہ جنگ کے دن ان کے ساتھ ایک سیاہ جھنڈ اٹھا اور ایک ان برزرہ تھی۔ کرام کوآ واز دی اور بلند آ واز میں ان سے فرمایا۔ بجھے مسلمانوں کا جھنڈ اور کیونکہ میں نابینا ہوں میں بھا گنہیں سکتا اور بجھے دونوں فو جوں اور لشکر وں کے درمیان کھڑ اگرو۔ مسلمان جنگ کی مختوں میں تھس سے اور این ام مکتوم گڑ ائی کرنے والے جنگجو اور مسلمان جنگ کی مختوں میں تھس سے اور این ام مکتوم گڑ ائی کرنے والے جنگجو اور

الله پاک نے مسلمانوں کو انتح نصیب فرمائی۔ حضرت عمر و بن ام مکتوم بھی ان سعاوت مندصی ہرام میں سے تھے جنہوں نے عشق جہاد میں جام شر، وت نوش فرمایا اور د بوان شہداء میں اپنا نام درج کروایا اور اس طرح اپنے رب حقیق سے جاسلے اور مسلمانوں کا حجند الماضائے میں اپنا نام درج کروایا اور اس طرح اپنے رب حقیق سے جاسلے اور مسلمانوں کا حجند المقائے میں۔ مرے اپنے رب سے کیا ہوا و مدہ بھی سجا اور بورا کرد یکھا تھا ماتھ ریف ت اللہ ہی کے لئے ہیں۔

# عماربن بإسررضي اللدعنه

بیعالی مرتبہ صحافی اور صہیب بن سنان ایک ہی وقت میں اسلام لائے تھے۔اللہ تعالی کی راومیں جن ضعیف لوگوں کو قریش نے ستایا اور طرح طرح کے دکھو ہے انہیں میں بیجی شامل ہیں۔ان کا سلسد نسب میہ ہے ممار بن یا سر بن عامر بن کن نہ بن قیس المذجی ۔ یہ بن کے قطانی عربوں میں بن عنس ہے تعلق رکھتے ہیں۔

ولا دت: عمار کے والد یا سراپ دونوں بھ ئیوں اور حارث اور ، لک کے ساتھ اپنے چوتھے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے۔ حارث اور مالک یمن کولوٹ گئے اور یا سر مکہ میں رہ گئے اور ابو حد یفنے بین المغیر ہیں عبد المقد بن عمر بن بخز وم سے مخالفت کر کے ان کی ایک کنیز سے شادی کر لی جو سمیہ کے نام سے شہورتھی۔ ای بیوی سے عمار پیدا ہوئے اس طرح عمار بی بخز وم کے حدیف ہیں۔ محالفت: حلیف پناہ لینے والے '' جار'' اور آزاد کئے ہوئے لوگ موالی میں واخل ہیں۔ جب کوئی ختم کی جرم کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے قبیلے سے ہٹا دیا جاتا ہو وہ ہیں۔ جب کوئی ختم کی جرم کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے قبیلے سے ہٹا دیا جاتا ہو وہ وہ سے اپنے قبیلے سے ہٹا دیا جاتا ہو اس کے حقوق قائم ہو جاتے اور خوداس پر چند فرائض وہ سرے قبیلے میں جا ماتا تھا اس طرح اس کے حقوق قائم ہو جاتے اور خوداس پر چند فرائض عائم ہو جاتے اور خوداس پر چند فرائض عائم ہو جاتے اور خوداس پر چند فرائض عائم ہو جاتے کے والے پناہ میں آئے والے کی حمایت کرے اور قبیلے میں اس کے د ہے کی جگر کا پاس رکھے۔ حلیف کے لئے بھی وہی طریقہ جاری تھا جو اور قبیلے میں اس کے د ہے کی جگر کا پاس رکھے۔ حلیف کے لئے بھی وہی طریقہ جاری تھا جو پناہ لینے والے کے لئے بھی وہی طریقہ جاری تھا جو پناہ لینے والے کے لئے محمول تھا۔

عمار بی مخزوم سے موالات کی بدولت ان کے حلیف ہو گئے تھے۔ ان کا پیطریقہ ایسا ہی تھا جیسا کہ فارس کے بہت سے خاندانوں نے اختیار کیا تھا جنہوں نے بلاد فارس کے عمر بی افتدار میں آنے کے بعد اپٹے تعدقات عرب خاندانوں سے اس لئے استوار کر لئے تھے کہ عربوں کی جمایت حاصل ہواوران کے شرف اور مرتبے سے نفع بہتے۔

اسلام: اسلام فلا ہر ہواتو عمارین یا سرسابقین اولین کی صف میں آ گئے۔ انہوں نے اور صبیب بن سنان نے ارقم بن الی الارقم کے گھر میں رسول انتدسلی ابتد ملیہ وسم کے دست مبارک پراسلام قبول کیا۔عمار کہتے ہیں۔

میں دارالارقم کے دروازے پرصہیب بن سنان سے ملہ اس وقت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے صہیب سے پوچھا'' تمہارا کیا ارادہ ہے؟'' انہوں نے کہا'' اورتمہارا کیا ارادہ ہے؟''

میں نے کہا''میراارادہ ہے کہ حصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اوران کی باتیں سنول'۔ صہیب نے کہا''میں بھی یہی جا ہتا ہوں۔''

پھر ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر مجے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فیش فرمایا اور ہم اسلام لے آئے۔

ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنااسلام ظاہر کیا و دسات ہیں۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بوال خیاب (ابن الارت) سہیب عماراوران کی والدہ سمیدرضی اللہ عنہم۔

اسلام کی راہ میں ایڈ ائیں

عمارین یاسرضعفائے اسلام میں سے ہیں جن سے مشرکین نے ہمسنحرکیا' ان کی عبادتوں کا فداق اڑایا اور جنہیں اللہ کی راہ میں دکھ دیئے گئے۔مشرکین کا طریقہ تھا کہ جب ریت خوب سینے گئی۔اس وفت عمارین یاسر' ان کے باپ اور ماں کو نکال کر مقام ابلخے پر لاتے جو کے اور منی کے درمیان ایک جموار زمین کا نام ہے اور یہال کی شدید گرمی سے انہیں عذاب میں مبتلا کرتے۔ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران کی طرف سے ہوتا تو فر ماتے'' اے آل یا سرصر کرو' تمہاری وعدہ گاہ جنت ہے۔''

ابوجهل کاطریقد تھا کہ جب وہ کس صاحب مرتبہ خص کے اسلام لانے کا حال سنتا تو اے ڈائٹٹا اور کہتا '' تم نے اپنے باپ کا دین جھوڑ دیا حالانکہ تمہارا باپ تم سے بہتر ہے۔ میں تہاری رائے کو احتقانہ ٹابت کر دکھاؤں گا اور تمہارے شرف کوخاک میں ملہ دول گا۔'' میں تمہاری تجارت کو بطہ لگا اور مال ودولت اگر بیمسلمان کوئی تا جر ہوتا تو کہتا'' میں تمہاری تجارت کو بطہ لگا دول گا اور مال ودولت

کونتاه کردول گا"۔

اگرکوئی ضعیف شخص ہوتا تو ابوجہل اس کو مارتا۔

اس کے بعد مشرکین عمار کوسز او ہے میں مبالغہ کرنے لگے۔ بھی سیاہ پھریلی زمین پر لٹاتے ' بھی اس کے سینے پر پھر کی بڑی سل رکھ دیتے اور بھی یانی میں ڈبوتے۔

مید حقیقت ہے کہ شرکین مسلمان کومنداب دیے 'انہیں مارتے اور پیاسار کھتے' یہاں تک کہ وہ سزا کی شدت سے سیدھانہ جیڑے سکنا' پھراس سے کہتے الند نہیں اات وعزیٰ تیرے معبود جیں وہ (مجبورا)" ہاں' کہدویتا۔

ایک باررسول الله صلی الله علیه وسلم میں ربن یا سر کے پاس سے گزرے وہ رور ہے تھے۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے کہا'' تمہارا کیا حال ہے؟ کیا گفار نے تمہیں کجڑ کر پانی میں غوط دیتے ہیں اور تم نے ایر ایرا کہا ہے؟''

پھرآپ نے فرہ یا''اگروہ پھراسا کریں تو جیسا پہلےتم کہد چکے ہو کہددینا۔''
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مماراوران کے وائدین کے لئے رفت طاری ہو باتی تھی۔
جس وفت انہیں عذاب دیا جار ہا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہے گزرت تو ان پر رحم کھاتے'ان کے لئے مغفرت کی وعافر ماتے اور انہیں جنت کی بٹارت دیتے' یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔'' اے اللہ آل یا سرکو بخش دے اور تو بخش می چکاہے''۔

#### والداور والده كى شهادت

یاسراس عذاب کی شدت کو برداشت ندکر سکے اورانقال کرگئے۔ان کی بیوی سمیہ سے عبر ندہو سکا۔ وہ اوجہ ال ویخت سست کہ بیٹیس ۔اس نے نبیس نیز ومارو یا جس ہے ، وہلاک ہوگئیں۔ بیاسلام میں شہید ہونے والی بہلی عورت تھیں۔اس طرح اسلام کی نسرت اور عرب میں اسلام کی سر بعندی نے سئے جیسے اور مسلمانوں نے طرح طرح کے عذاب اٹھا ہے آل یا سرکو بھی ان کاسامن کرنا پڑا۔

#### غزوات اورسريات مين شركت

عمارين بإسريضي القدعنه غزوات اورس بات ميس شركت كريجيكه بينه اورافهيس رسول المذ

صلی الله علیہ وسلم کے تمام معرکوں میں حاضری کا موقع ملا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بدر احد اور خند قل میں شریک ہوئے اور بیعت الرضوان میں بھی موجود ہے جس میں مسلمانوں نے حدید بید میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی جو کے سے نومیل کے فاصلے پر ہے۔ یہ بیعت اس خبر کے مشہور ہونے پر کی گئی تھی کہ قریش نے حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنہ کوشہ یہ کردیا۔ الله تعالیٰ نے سور ق الفتح میں اسی بیعت کی تعریف فرمائی ہے۔

لقد رضى الله عن المؤمنين اذيبايعونك تحت الشجرة

فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحا قريباً و مغانم كثيرة ياخذونها و كان الله عزيزاً حكيماً

(اے پیفیر) جب مسلمان (ایک کیکر کے ) درخت کے تیے تمہارے ہاتھ پر الڑنے مرنے کی ابیعت کررہے تھے خدا (بیرحال دیکی کرضرور) ان مسلمانوں سے خوش ہوا اور اس نے ان کی دلی عقیدت کو جان نیا اور ان کو اطمینان (قلب) عنایت کیا اور (اس کے ) بدلے میں ان کو مردست (خیبر کی) فتح دی اور (فتح کے علاوہ) بہت ی نیمتیں جن پر ان لوگوں نے جاتبے کیا اور اللہ زبر دست (اور) عکمت والا ہے۔

#### غزوه ذات الرقاع كاايك داقعه

غزوہ ذات الرقاع میں بھی عمار کا بڑا حصد ہاہے۔ رسول انڈ صلی انڈ ملیہ وہلم ہ بجری میں بن محارب اور بنی نقلبہ کے قصد ہے روانہ ہوئے جب اس غزوہ ہے واپس ہونے گئے تو ایک مسلمان نے مشرکییں میں ہے کی شخص کی عورت کو کنیز بنالیا۔ آپ صلی انڈ علیہ وہلم کے واپس ہونے کے بعداس کا شوہر جو پہلے موجود شقا آیا۔ اس واقعہ کا علم ہونے پراس نے تشم کھائی کہ جب تک محمد صلی انڈ علیہ وہلم کے اصحاب میں ہے کسی کا خون نہ بہالے واپس نہ ہوگا۔

اس کے بعدوہ رسول انڈ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے کسی کا خون نہ بہالے واپس نہ ہوگا۔

اس کے بعدوہ رسول انڈ علیہ وسلم کی تلاش میں انکلا۔ آپ صلی انڈ علیہ وسلم اس موقع پرایک جگہ تیم ہوئے اور فر مایا '' نے رات بھاری پاسبانی کون کرے گا؟''

موقع پرایک جگہ تیم ہوئے اور فر مایا '' نے رات بھاری پاسبانی کون کرے گا؟''

پر آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے ایک شخص کو انصار میں سے بلایا یہ عہاد بن بشر رضی انڈ عنہ ہے۔ ان یاسرضی انڈ عنہ ہے اور ایک شخص کو انصار میں سے بلایا یہ عہاد بن بشر رضی انڈ عنہ ہے۔ ان سے سلامانہ میں انڈ عنہ ہے اور ایک شخص کو انصار میں سے بلایا یہ عہاد بن بشر رضی انڈ عنہ ہے۔ ان

دونوں نے کہا'' یارسول الله صلی القد علیہ وسلم ہم حاضر ہیں'۔

آ ب صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا''تم دونوں عارکے دہانے پر ہو۔''

رسول النفسلي الندعليه وسلم اور آپ سلي الندعليه وسلم كاسخاب في وادى كے ايك غار ميں پڑاؤ ڈالا تھا۔ جب عمار رضى القدعنه اور عب درضى القدعنه غارك دہانے پر گئے تو عباد فے عمارے كہا "" تم ميرى پاسبانی رات كے س جھے ميں پيند كرتے ہواول شب ميں يا آخر شب ميں؟" عمار رضى الندعنہ نے كہا" رات كے ابتدائى جھے ميں "۔

چنانچ عمار رضی القدعنہ لیٹ کر سو گئے اور عباد رضی القد عنہ کھڑے ہو کر تماز پڑھنے گئے۔ وہ شخص (عورت کا شوہر) آیا اور اس نے عباد رضی القدعنہ کے تیر مارا 'جب عمار رضی القدعنہ نے عباد رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون بہتا و یکھا تو کہا''سبحان اللہ' تم نے اس کے سال میں تاہم ہے۔

پہلے ہی تیر پر مجھے کیوں نہ جگادیا؟''

عبادرضی اللہ عنہ نے کہا'' میں ایک سور قری ہے میں مشغول تھا ہیں نے نہ جا ہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے موتو ف کردوں۔ جب اس نے جھے پرکی تیر مارے تو میں نے رکوع کیا اور تہہیں آگاہ کردیا۔ (اس محف نے عبادرضی اللہ عنہ کے تین تیر مارے پہلے اور دوسرے تیر پر انہوں نے تماز موتوف نہ کی تیسرا تیر لگنے پر انہوں نے رکوع و بحدہ سے فارغ ہو کرسلام پھیرا اور اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا۔ (سیر قابن شام جلد دوم بیان غزوہ ذات الرقاع) خدا کی شم دیا تھا گر جھے اس کے کہ حفاظت کا خدا کی شم دیا تھا اگر جھے اس کے خدا کی حفاظت کا خدا کی شم دیا تھا اگر جھے اس کے خدا کی مونے کا اندیشہ نہ وتا تو سورت کوشم کرنے سے پہلے میری حکم دیا تھا اگر جھے اس کے خدا کی جو نے کا اندیشہ نہ وتا تو سورت کوشم کرنے سے پہلے میری

زندگی کارشته (بیخی خواه جان) بی کیوں نه چلی جاتی نمازموقوف نه کرتا"۔ غر\* وهُ تبوک میں عمار رضی اللّٰدعنه کی خد مات

عمد بن یاسر رضی القدعندان صحابہ میں سے سے جوغزوہ تبوک میں رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہ جمری میں مسلمانوں کورومیوں سے لڑنے کے لئے بازیااور لشکر کے ساتھ شام کے راستے پر جلے لیکن منافقین نے مسلمانوں کورومیوں کی لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کی ۔ انہوں نے مسلمانوں میں دہشت پیدا کرنے کے لئے آپیں میں کہا کہا کہا تھے کی کوشش کی ۔ انہوں نے مسلمانوں میں دہشت پیدا کرنے کے لئے آپیں میں کہا کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا ہوجیسے عرب آپیں میں ایک دوسر سے کہا تھے ہوجیسے عرب آپیں میں ایک دوسر سے کہا تھے ہوجیسے عرب آپیں میں ایک دوسر سے

ے لڑتے ہیں۔ بخدا ہمیں توابیا نظر آتا ہے کہ کل تم رسیوں میں جکڑے ہوئے نظر آؤگئے'۔ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کو تمارین یاسر پراعتاد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ'' مسلمانوں میں شامل ہوکران کی رائے معلوم کریں''۔

عمار رضی اللہ عندان کے پاس سے اور انہیں ان کی اس رائے ہے ہٹایا اس کے بعدوہ اس معاملے میں عمار رضی اللہ عند کی سعی کی بدولت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت کی ۔

چونکہ عمار رضی اللہ عندایمان کے سیچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مضبوطی سے قائم تھے اس کے علاوہ دین کی نصرت میں ان کی خوب آزمائش ہو چکی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان پر برد ابھر وسرتھا۔

#### حضرت عماررضي اللدعنه كي شهادت

جب حضرت عثمان رضی القدعنہ شہید کردیئے گئے اور امیر معاویہ رضی القدعنہ نے ان کے خون کا مطالبہ کیا تو عمار رضی القدعنہ حضرت علی رضی القدعنہ کے طرفدار ہو گئے اور واقعہ جمل میں شریک ہونے کے بعدمعر کہ صفین میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے خوب بہا دری دکھائی ۔ صحابہ رضی القدعنہ ماس موقع پر ان کا اتباع اس طرح کرتے ہتھے گویا عمار رضی اللہ عندان کے سردار ہوں ۔۔

ایک روایت بیں ہے کہ مماررضی اللہ عنہ کواس موقع پراپی موت کا قرب محسوں ہو چکا تھا۔ ایسے بیں انہوں نے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص سے کہا'' ہاشم کیا تم جنت سے بھا گتے ہو؟ جنت مکوار کے بنچ ہے۔ آج بیں اپنے دوستوں ہے محرصلی اللہ علیہ وسلم اوران کے گروہ سے ملوں گا۔ خدا کی فتم اگر وہ ہمیں لڑتے لڑتے ہجر کے درہ کوہ تک بھی پسپا کر دیں تنب بھی میں یہی جانوں گا کہ ہم حق پر ہیں اور بیلوگ غلط راستے پر ہیں۔''

(پھر) مُمَارِئے کہا'' جھے گھونٹ بھر دودھ لا دورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا دنیا کی چیز وں میں دودھ کا گھونٹ تیرا آخری مشروب ہوگا''۔

ریہ کہدکر) انہوں نے دودھ ٹی لیا اور لڑنے لگے یہاں تک کدای حالت میں شہید ہو گئے۔ www.ahlehaq.org اس ونتان کی عمر چورانوے سال تھی (ایک روایت سے تیرانوے سال کے تھے اور ایک روایت کے مطابق اکیانوے سال کے تھے اور ایک روایت کے مطابق اکیانوے سال کے ) جب ان ہر (مہلک) وار ہواتو انہوں نے کہا" جھے میرے انہی کپڑوں میں فن کرنا کیونکہ میں برسر پیکار ہوں (یعنی لڑائی کی حالت میں شہید ہور ہا ہوں)۔"

بیدواقعہ ماہ رہے الدول سے ہجری کا ہے۔ انہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی القدعنہ نے انہیں کے کپڑوں میں دیا اور علم رہیں دیا۔ اہل کوفہ داوی ہیں کہ حضرت علی رضی القدعنہ نے انہیں کے کپڑوں میں دیا اور عسل نہیں دیا۔ اہل کوفہ داوی ہیں کہ حضرت علی رضی القدعنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ شہید کے بارے میں اہل کوفہ کا قد ہب یہی ہے کہ اے عسل ویے بغیراس کے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔

حفرت عمار رضی القد عنه ال خوش نصیبول میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بنارت دی گئی تھی ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پرارشادفر مایا۔

'' جنت تین آ دمیول کی منتظر ہے اور بے قراری سے اس وقت کا انتظار کر رہی ہے جب و ہ اس میں داخل ہول گے ایک عمار' دوسر مے علی اور تیسر مے سلمان فارسی!''

حضرت ممار رضی القد عند نے مکی زندگی کا دور اہتلاء بھی دیکھا اور مظالم کے سامنے استقامت سے ڈیڈر ہے۔ پھراسلام کا دورع وہ بھی ان کی آ مجھوں کے سامنے آیا۔ وہ ایک عاجز وانکسار بندے کی طرح سادہ زندگی گزارتے رہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا دورفتن بھی انہوں نے دیکھا اور اس میں فلیفہ راشد کا ساتھ ویا۔ای دور میں انہیں شہادت بھی نصیب ہوگئی۔ فلیفہ راشد کا ساتھ ویا۔ای دور میں انہیں شہادت بھی نصیب ہوگئی۔

الله تعالی انہیں غریق رحمت کرے اور ہر مسلمان کوان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت مرحمت فر مائے ۔ آمین ۔

## حضرت ابود جانه رضى اللدعنه

ہجرت ہے تبل مسلمان ہوئے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه تشریف لائے تو عتبہ بن غز وان ہے ان کی برادری قائم کی تمام غز وات میں شریک ہوئے۔

غزوہ احدیث آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہ اس کاحق کون اداکرتا ہے۔ ابو وجانہ بولے میں اداکروں گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار عنایت فرمائی ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دریافت کیا اس کاحق کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ مسلمان کونہ مارنا اور کا فرے نہ بھا گنا۔

حضرت ابود جانٹے نے حسب معمول سر پرسرخ پٹی باندھی اور تنتے اکڑتے صفوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، بابیہ چپال اگر چہ خدا کونا پسند ہے لیکن ایسے موقع پر پچھ حرج نہیں۔

معرکہ کارزار میں نہایت یا مردی ہے مقابلہ کیا اور بہت ہے کافرائی کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بہت ہے زخم کھائے لیکن میدان ہے نہ ہے تنے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ان کی اس جانبازی ہے نہایت خوش ہوئے مکان تشریف لائے تو حضرت علی نے بھی آ تر یہی خواہش کی الائے تو حضرت علی نے بھی آ تر یہی خواہش کی اور کہا کہ آج میں خوب لڑا۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اگرتم خوب لڑے تو سبل اور کہا کہ آج میں خوب لڑا۔ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اگرتم خوب لڑے تو سبل بن صنیف اور ابود جانہ بھی خوب لڑے۔

غرض تمام معركول مين ان كي شركت نمايال محتى مصنف استيعاب لكهيته بير ..

غز وات نبوی میں ان کومتاز درجہ حاصل ہے۔

حفرت ابو بکڑے عہد میں جنگ بمامہ میں نہایت جانبازی دکھائی مسیلہ کذاب سے جو مدی نہوت تھا مقا بلہ تھا۔ وہ اپنے باغ کے اندر سے لڑر ہاتھا۔ مسلمان گھٹا چا ہتے تھے کین دیوار حائل تھی۔ ابود جانہ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ اس کے بعد کہا مسلمانو! مجھ کوادھر بھینک دو۔ حائل تھی۔ اس ترکیب سے اگر چدد یوار بھائد گئے لیکن پاؤں ٹوٹ گیا تا ہم وہ شرکین سے دروازہ رو کے کھڑے دہے اور جب تک مسلمان ہاغ میں داخل نہ ہو گئے اپنی جگہتے نہ ہلے۔ مسلمان اندر پہنچ کر جوش وخروش سے لڑنے گئے۔ کوابود جانہ کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمان اندر پہنچ کر جوش وخروش سے لڑنے گئے۔ کوابود جانہ کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمان اندر پہنچ کر جوش وخروش سے لڑنے گئے۔ کوابود جانہ کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا۔

#### حضرت ابوعمره رضي اللدعنه

بيعت عقبه مين مشرف باسلام بوت\_

بدر ٔ احد اور تمام غزوات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی بدریا احد میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی کس ایک حصہ اور گھوڑے کو دو جھے مرحمت قرمائے۔

معرکہ صفین میں حصرت علیٰ کے ساتھ تھے۔ ایک روایت کہ اس جنگ میں ایک لاکھ درہم سے اعانت بھی کی تھی۔ میدان میں پنچے تو بایں ہمہ پیرانہ سالی ۳ تیر چلائے۔ اور پھر خودروز وکی حالت میں جام شہادت نوش فر مایا۔

# حضرت حنیس رضی اللّدعنه کی شهاوت اور حضرت عبداللّد بن حذا فه کی استفامت

حضرت عبداللہ بن قیس بن سعد بن سم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا ان کی والدہ کا نام تمہد بنت حرفان تھا۔ عبداللہ حضرت حیس کے بھائی تھے۔ اور حضرت حیس حضرت عمر فاروق کے داماد تھے۔ اور انہوں نے غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی۔ حضرت عبداللہ غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی۔ حضرت عبداللہ غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی۔ حضرت عبداللہ غزوہ کہ اسلام قبول کیا تھا اور حبشہ کی طرف کی جانے والی دوسری ہجرت میں شامل تھے۔ انہیں رسول پاک عالی میں اللہ علیہ وسلم نے ایک وستہ کی کمان بھی سونی تھی نیز انہیں رسول پاک کا گرامی نامہ کسر کی کے نام لے کر جانے کی سعادت بھی ماصل ہوئی۔ کسر کی نے گرامی نامہ چاکہ دویا۔ اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ مونی میں من ق ملکہ " اے اللہ اس کی بادشانی کو پاش پاش کردے "اور ویبا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ غزوہ خیبر کے بعد تمام غزوات میں شریک رہے آخری جے میں بھی شامل سے آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منی والوں میں اس تھم کی منادی کا کام سپر د کیا تھا کہ "ان ونوں میں کو گھنٹ روز و ندر کے "۔

حضرت عبدالله رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے معتمد تھے۔

حضرت عبداللہ نے سرزین شام کے معرکوں میں بڑھ پڑھ کر حصد لیا۔ معرکہ قیساریہ میں رومیوں کی قید میں آگئے شاہ روم نے ان سے کہا کہ 'عیسائی ہوجا وُ تو جہیں اپنی بادشاہت میں شریک کرلوں گا'۔ انہوں نے صاف انکار کرویا' اس پر انہیں سولی کا تھم دیا گیا اور تیر مارے گئے مگر انہوں نے صبر سے کام لیا' سولی سے اتارو ہے گئے پھر شاہ روم نے ایک دیگ میں پانی گرم کروایا اور انہیں اس میں پھینک و سے کا آرڈر دیا' جب شاہ روم کے آدی آئیس ساتھ لے کراس طرف جارے تھے تو یہ دو پڑے انہوں نے سمجھا کہ شایداب رائے بدل گئی ہو کہ '' اب میں رویا بلکہ جھے تو اس نے بوچھا کہ '' اب عیسائی ہوتے ہو؟'' اب بیا انہوں نے کہا کہ 'میں ڈر کرنہیں رویا بلکہ جھے تو اس وجہ سے رونا آیا کہ میری صرف ایک جان

ہے جس کے ساتھ القد کی راہ میں سیسلوک کیا جارہا ہے کاش کہ میری آئی جانیں ہوتیں جتنے میر ہے جسم پر بال جی تو میں ان سب کو القد کی راہ میں چیش کر دیتا'۔۔اس جواب سے شاہ روم بہت متاثر ہوئے اور رہائی کا تھم دیا' اور کہا گہ' میر ہے سرکو چوم اولو پھر چیوڑ دوں گا'۔انہوں نے جواب دیا کہ' بہیں ہوسکتا'۔ پھر کہا کہ ' عیسائی ہوج وَ میں اپنی بیٹی ہے تہمارا نکاح کردوں گا اور اپنی بادشاہی میں شریک کرلوں گا'۔ انہوں نے اس پہنی معذرت کردی شاہ روم نے کہا کہ میر ہے سرکو چوم لولو تہمیں اور تہمارے ساتھ دوسرے ای مسلمانوں کو چھوڑ دول گا'۔اس پر انہوں نے ساتھ ای مسلمانوں کو چھوڑ دول گا'۔اس پر انہوں نے حامی بھر لی اور شاہ روم کے سر پر بوسد دے دیا اور اپنے ساتھ ای مسلمانوں کو بھی رہا کہ کروالیا۔ جب یہ حضرت عمر فارون کے سر پہلوں نے کا کہ اور شاہ کے سر پہلوں نے اس پہنچ تو حضرت عمر نے کھڑے ہوکران کے سر پہلوں۔ یا مسلمان ان سے از راہ فداتی کہتے تھے کہ' آ پ نے اس بادشاہ کے سر پہلوں دیا نہواں کو رہائی دلائی۔ جواب دینے کہ' اس ایک بوسہ کے عوش اللہ نے ای سلمانوں کورہائی دلائی۔

عمرو بن العاص کی کمان میں فنخ مصر میں بھی موجود تنے جب عمرونے کیا تو عبدائندا بن حذافہ کو''عین ممس کید مامور کیا'انہوں نے جا کرعین مثس پر قبضہ کرلیا۔ سیر منہ سیر فنڈ سیر

اسکندریدی فتح کے بعد عمرو بن العاص نے وہاں عبداللہ کواپنا قائم مقام مقرر کیا'اور خود فسطاط کی راہ نی اس دوران شاہ روم نے اپنے ایک قائد کوفوج وے کر بھیجا تا کہ وہ اسکندرید پردوبارہ قبضہ کرلے محرمسلمانوں کے جوابی جلے سے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔

حضرت عبدالتد بڑے مضبوط ایمان وعقیدہ کے ما لک تنے۔وہ بڑے تھمنداور بخصدار تنے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسر کی کھرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔

قید کے دوران اپنے عقید ہے کی خاطر انہوں نے مثالی صبر وضبط سے کام لیا شاہ روم کے وعدہ وعید ہے وہ ہرگز متاثر نہ ہوئے اور استقامت کا ثبوت دیا۔ بالآخر انہیں تکلیف دے وعدہ وعید ہے وہ ہرگز متاثر نہ ہوئے اور استقامت کا ثبوت دیا۔ بالآخر انہیں تکلیف د سے والے ہار گئے اور انہیں اللہ نے رہائی بخشی اس سے ان کا ایمان وعقیدہ اور مضبوط ہو کیا وہ ہر نے خوش طبع 'شریف النفس' مہمان تواز' بہا دراد لیرا درغیرت مند سے حضرت عمان

کے عہد خلافت میں ان کامصر میں وصال ہوا۔

تاریخ انہیں عین شمس مصر کے فاتح کی حیثیت ہے یا در کھے گی۔اوران کے مثالی عبر ہے مجاہدین اسلام کا حوصلہ بلند ہوتار ہے گا۔ (اللّٰدان ہے راضی ہو)

# سوله ساله شهبید عمیر بن ابی و قاص رضی الله عنه (نامورسلم سپه سالار)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھپتے پھر رہے ہتے۔ بیس نے کہا اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھی کہا ہوا؟ کہنے گئے کہ جھے ڈر ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھی کے اور مجھے چھوٹا سمجھ کرواپس فرمادیں کے اور میں اللہ کے راستہ میں نگلنا جا ہتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ جھے شہاوت نصیب فرما و ہے۔ چنانچہ جب ان کو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیاتو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرمادیا جس پر وہ رونے گئے۔ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرمادیا جس پر وہ رونے گئے۔ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس فرمادیا ور دی دی۔ حضرت سعد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس کے میں نے ان کی تکوار کے تھے میں گر ہیں با ندھی تھیں اور وہ مول سال کی عمر میں شہید ہوگئے۔

# عبداللدبن غالب كى شهادت كيليخ بة تا في

ابوقعیم اصفهانی ابوحامد بن جبله ابوعباس تقفی عبدالله بن ابی زیاده محمد بن الحارث سیار جعفر مالک بن و بنار کہتے ہیں ۔ واقعہ زاویہ ہیں عبدالله بن قالب کہنے گے ہیں بدایسا معاملہ و کھے رہا ہوں جس پر جھے صبر نہیں ہورہا۔ قالب کہنے گے ہیں بدایسا معاملہ و کھے رہا ہوں جس پر جھے صبر نہیں ہورہا۔ بمارے ساتھ جنت کی طرف چلوسوانہوں نے تکوار کا نیام تو ژوالا آ گے بروسے نمار سے مشک کی فرور وار حملہ کیا حتی کہ شہاوت سے سرفراز ہو گئے اور ان کی قبر سے مشک کی خوشہو آتی رہی۔

ابوقعیم اصفهانی 'ابو بکرین ما لک عبدالله بن احمد عبیدالله بن عمر قوار بری نام جعفر بن سلیمان ابوعیسی کہتے ہیں واقعہ زاویہ میں میں نے عبدالله بن غالب کو دیکھا کہ انہوں نے پانی ما نگااورا ہے سر پرانڈیل دیا۔ آپ روز ہے کی حالت میں متھا اور سخت گرم دن تھا ان کے اردگر دان کے تلاندہ اور مریدین تھے۔ میں متھا ورسخت گرم دن تھا ان کے اردگر دان کے تلاندہ اور مریدین تھے۔ می مانہوں نے مکوار کا نیام تو ڈااور کہا ہمار ہے ساتھ جنت کی طرف چلو۔

عبدالملک بن مہلب نے آواز دی کداے ابوفراس! تو صاحب ایمان ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس کی طرف چندال توجہ نہ کی آگے بڑھے تکوارے پے در ہے وار کئے اور بالآخر شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ جب انہیں وفن کیا ان کی قبر سے خوشبو چھوٹ پڑی ۔ لوگ مشک سمجھ کراس مٹی کواپنے کپڑوں پر لگاتے ہے۔

#### سيدناعامر بن اكوع رضى اللُّدعنه

اسلای کشکر مسلسل چتار ہا جیبری طرف اور حضرت عامرا شعار سناسنا کر جوش ولا رہے تھے۔ آخر دات کے وقت جیبر پہنچ کر خیبر کے قلعہ کا جا روں طرف سے تحاصرہ کیا۔ یہود یوں نے قلعہ سے نکل کرصف بندی کی اور مسلمانوں نے اپنے لشکر کو مرجب کیا۔ مسلمانوں نے کثر ت سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور یہود کے سردار مرحب تکوار لاکا نے ہوئے ہتھیار سے لیس بہا در تجربہ کا رمقا بلے کے لئے نکلا۔

جس وقت الزائيان شعطے بحر كانے لگيس: اس وقت حضرت عامر آن كے سامنے آئے اور
كہا بيس عامر بن اكوع ہول خيبر مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ رعب والا بہادر موت ہے نثر ر۔
دونوں طرف ہے تكوار بن چلیس مرحب كی تكوا، حضرت عامر گی ڈ حال پر پڑی اور حضرت عامر گئے
نے بنچے ہوكران پر جملہ كیا تو وہ تكواران كو بی تكی كیونكہ تكوار بہت چھوٹی تھی جس ہے ان کے گھنے
كی ہٹری ٹوٹ گئی اور ای ہے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ (فتح الباری نے یص ۱۹۳۵)
اور مرحب كو حضرت علی نے مارا جو تو اتر كے ساتھ ثابت ہے۔

نیبری طرف داخل ہونے والی رات رسول انتدسلی انتدعلیہ وسم نے فر مایا میں یہ جھنڈ ا کل ایسے آ دمی کو دول گا جوانقد اور اس کے رسول صلی انقد علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اس سے انقد اور اس کا رسول صلی انقد علیہ وسلم محبت کرتا ہے ۔ لوگ ساری رات آپس میں با تیں کرتے رہے کہ کس کو آپ صلی انقد علیہ وسلم جھنڈ اویں سے جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرائم اس امید ہے کہ مجھے جھنڈ اللے اور یہ سعاوت مجھے حاصل ہو۔

آپ صلی القد ملیه وسلم نے فر مایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟

لوگول نے کہا یا رسول الله صلی القد علیہ وسلم ان کی آ تکھ میں ور د ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی تشریف لائے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سعاب مہارک ان کی آئے پر لگایا اور ان کے لئے دعا کی تو وہ الی شعیک ہوگئی کو یا کہ بھی اس میں ورد بھی نہیں ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈ اعطا فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا یارسول اللہ میں ان سے اس وقت تک لڑتارہوں گا جب تک کہ وہ اسلام نہ لا تیں اور ہماری طرح شہو جا تیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تر تیب سے چلتے رہنا جب ان کے میدان میں پہنچوتو ان کو اولا اسلام کی دعوت دواور ان کو اللہ کے حقوق بناؤ۔ اللہ کا قرب بی تا جائے تو یہ تیرے لئے حقوق بناؤ۔ اللہ کا قرب بی تیری وجہ سے ایک آ دی بھی ہوایت پر آجائے تو یہ تیرے لئے آ خرت میں کافی ہوایت پر آجائے تو یہ تیرے لئے آخرت میں کافی ہے ترب کے مرت اونٹوں سے۔

مرحب نگلا بیشتر پڑھتے ہوئے میں وہ ہوں کہ میری مال نے میرا نام مرحب رکھا ہتھیار بنڈ بہادراور تجر بے کارجس وقت لڑائیاں شعلے بھڑ کاتی ہیں۔

حضرت علیٰ ان کے مقابلہ میں نکلے اور فر مار ہے تھے میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدررکھا میں جنگل کے شیروں کی طرح خوفنا ک ہوں۔

اور مرحب کوایک ہی وار ہے جہنم رسید کر دیا اور اس پر ہی فتح ہوگئے۔ جنگ خیبر ختم ہونے کے بعد اور حضرت عامر بن اکوغ کی شہر دت کے بعد مسلمانوں کواللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی اور مسلمان واپس آنے گئے تو ان مجاہدین میں حضرت سلمہ بن اکوغ بھی ہے اور رسول الذھلی الدعلیہ وسلم ان کا ہاتھ بگڑے ہوئے تھے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو مملکین الدعلیہ وسلم ان کا ہاتھ بگڑے ہوئے تھے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو مملکین

پریشان اور خاموش پایا تو آپ سلی التدعلیه وسلم نے ان سے سوال کیا بختے کیا : وا؟

تو حضرت سکھٹے کہا میرے ماں باپ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں اوگ یہ کہدرہے ہیں کہ حضرت عامر سے تمام اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ ان کوان کی ہی تلوار نے آل کیا ہے اور بیخود کشی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیکس نے کہا ہے؟ تو حضرت سلم نے کہا فلال فلال چند صحابہ کرام کے نام بتائے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں ۔ نے مناطی کی ہے۔ ان کے لئے تو وواجر ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوائلیوں کو طلاتے معلی کی ہے۔ ان کے لئے تو وواجر ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوائلیوں کو طلاتے موسے فرمایا یہ ہوئے میں۔

اورا بن سعد کی روایت میں ہے آپ سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اس نے خطا ک ہے جس نے اس طرح کہا ہے جیشک ان کے لئے دواجر ہیں وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے اوروہ جنت کے تالا بول میں مجھلی کی طرح تیررہے ہیں۔

بیان کر حضرت سلمہ بن اکوغ بہت خوش ہوئے اور یقین کر لیا کہ حضرت عامر مجاہد شہسوار بہادر دلیر جنت کے باغات میں اور نہر دن میں ہیں اور بیٹھک میں جیٹھے ہیں اس بادشاہ کے پاس جس کاسب پر قبضہ ہے۔

حضرت عامر بن اکوع رضی الله عنه رسول الله سلی الله علیه وسلم کے زبر دست شہروار جی الله یا کہ الله عنه رسول الله علیہ وسلم کے زبر دست شہروار جی الله یا ک ان پر رحمت نازل فران ہے بیشک سے اور ٹابت ہے کہ جیسے رسول الله علیہ وسلم نے بیان فرانا یا۔

## حضرت عبادبن بشررضي التدعنه

شہید بمامہ. حصرت حباد بن بشر پیدا ہی جب داورشاہسواری کے لئے ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے شروع دن ہے لے کرآ خری دن تک زندگی کا ایک لحظه اپنی مرضی ہے نہیں گڑ ارا ۔ بیدحضرت عیاد بن بشر ًا للّٰہ رب العزت کے لشکر کے ساتھ حضرت خالد بن ولید گی قیا دت میں جواللہ اوراس کے رسول صلی القد علیہ وسلم کی تکوار ہے۔جھوٹا' کڈاب مدعی نبوت مسیلمہ بن حبیب کوجہنم رسید کرنے کے لئے جنگ بمامہ میں شروع ہوئی اور لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے اور بہا دروں کے دل اڑنے اور نکلنے لگے شجاعت اور بہا دری کی تکوار نے بڑا کام دکھایا اوراس دن حضرت عباد بن بشرشنے بنوصنیفہ کے مرتدین کے ساتھ بڑی دلیری اور شجاعت ہے لڑائی کی اس دن ان جیسی لڑائی نہیں دیکھی گئی۔ کہا گیا ہے کہاس دن ہیں ہے زیاده آ دمیوں کفتل کیااوران کوجہنم رسید کیا۔اوراس قندرز ور ہے ملوار چلائی کہ کئی مرتبہ ملوار مڑگئی جس کوایئے گھٹنوں سے سیدھا کیااورو ہیں ہے دوبارہ قبال شروع کر دیا۔حضرت راقع بن خدت ﷺ فر ماتے ہیں کہ میں نے جنگ بمامہ میں حضرت عباد بن بشرتود یکھا کہان کی طرف بنوحنیفه کا ایک موٹا طاقت درآ دمی مثل اونٹ اور بیل کی طرح آ کے بڑھااور کہاا ہے میرے انصاری بھ تی تم ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح خیال کرتے ہوجن سے تم نے حجاز عرب میں لڑائی کی۔اب پیتہ جلے گا کہتمہارا واسطہ کس سے ہوا ہے۔حضرت عب دبن بشرآ کے بڑھے باوجود اس کے کہ آپ بہت ہی زیادہ زخمی تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور حضرت عبادؓ نے ایک ہی وار اورحملہ ہے ان کے یا دُن کی دونوں پنڈ لیاں کاٹ دیں۔اور مجراس سے درگز رکرتے ہوئے اس کوای حال میں چھوڑ دیا کہ وہ بڑی مشقت سے اپنے کھٹنوں کے بل اٹھے۔لیکن اس نے آ واز دی کہا ہے انصاری مجھے تل کر و ہے حضرت عباد ؓ

والیس ہوئے اوران کوئل کردیا۔

پھرایک دوسرامقابلہ کے لئے آیا تو حضرت عباد نے اس پرایک ہی وارکر کے جہنم رسید کردیا۔ جب بنوصنیفہ نے اس کودیکھا توسب نے ال کرحملہ کردیا اورشہید کردیا۔ حضرت ابوسعید خدری آئی شہادت کی گواہی ویتے ہیں۔ حضرت عباد بن بشر کے لئے اوران کی آواز کو جمارے کو جمارے لئے تقل فرماتے ہیں کہ وہ اس دن چیخ چیخ کر کہدر ہے تھے کہ اپنی گواروں کے نمدہ تو رُدواور کمواروں کو دوبارہ نیام میں نہ ڈالواور جمارے لئے راستہ چھوڑ دو۔ جمارے لئے راستہ چھوڑ دو۔ جمارے لئے راستہ چھوڑ دو یا کوئی ایک بھی ان کے راستہ چھوڑ دو یا کوئی ایک بھی ان کے راستہ چھوڑ دو یا کوئی ایک بھی ان کے سامنے نہ آیا تو حضرت عباد بن بشر ابود جانہ اور براء بن ما لکٹسب ہے آگے بردھے اور کرائی کرتے کرتے مسیلہ کے باغ کے دروازے تک پینچ گئے اور وہاں سخت لڑائی کی۔ اور عباد کی کہ اور وہاں سخت لڑائی کی۔ اور عباد کی دوسری نشانیوں سے وہ پیچانے گئے۔

حضرت عباقہ ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں رہیں گے۔ بیصحابہ کرام کے بیموں میں اسے ایک میر اسے جیوں میں سے ایک جیں ۔ سے ایک جیں ۔حضرت عباق بن عبداللہ بن زبیرتنم کھا کرفر ماتے جیں کہ میر سے والد نے میر ا نام عباد صرف حضرت عباد بن بشریکی بہا دری کی وجہ سے رکھا۔

حضرت عبادًا پنی زندگی کے چوالیس یا پینتالیس سال گزار کرائیے رہ عدہ کو پورا حضرت عبادًا پنی زندگی کے چوالیس یا پینتالیس سال گزار کرائیے رہ کے وعدہ کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے راستہ بیں شہادت حاصل کی۔ کرتے ہوئے اللہ کے راستہ بیں شہادت حاصل کی۔ اللہ پاک ان ہے راضی ہو گئے اور ہم سب قیامت کے روز محم سلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ ہے اللہ باک اللہ علیہ وسلم کے جھنڈ ہے تلے جمع ہوں گے۔ ان شاءاللہ

# عبداللد بن عبداللد بن الي سلول كي شهادت

حضرت ابوبکر صدیق مرتدین کے جہاد کے کے مسلم نوں کو جمع فرما رہے ہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ ان شاہسواروں کی جماعت میں تھے جنہوں نے دائی اعلاء کلمة اللہ کی آ واز پر خوش سے لبیک کہی۔ اور سرز مین ممامہ کی جانب اللہ کی آلوار خالہ بن ولید کے ساتھ چل رہے ہیں اور زندوں کے تمنہ کے ساتھ اللہ کی آلوار خالہ بن ولید کے ساتھ چل رہے ہیں اور زندوں کے تمنہ کے ساتھ اللہ کیا کہ کے بال ایک مقام حاصل کیا اور شہادت کا تاج اور تمنہ حاصل کیا اور شہید ہوگئے۔

ابن قدامه مقدی نے اپنی کتاب ''الاستبصار'' میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ این قدامه مقدی نے اپنی کتاب ایمان نصیب فر مایا اور جباد کی توفیق نصیب فرمائی ۔ اوران کوشہادت کی مہر سے نواز اکس قدرا چھا ہے خاتمہ اور کس قدرا چھا اور مبارک ہے بیشہ ید۔ اللہ ان سے راضی ہوں اور ہمیں اور انہیں جنت میں واضلہ عطافر ما نمیں۔

# ايك سياه فالمحبشي غلام رضى التدعنه

خیبر کی فتح 'تاریخ اسلام میں ہوئی اہمیت رکھتی ہے بہاں کئی جہوٹے ہوئے تھے جن میں یہودی جیپ کرمسلمانوں کے لئے مشکلات بیدا کرر ہے ہتے۔ قلعہ قموس کا رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے ہیں روز تک محاصرہ جاری رکھا۔ ایک سیہ فی محبثی غلام جواپ مردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا' اس نے اہل قلعہ کی سرگرمیاں دیجھیں تو ان سے بو جھا کیا بروگرام ہے؟ جواب طاکہ یہ جونبوت کا مدعی بنا ہوا ہے اس سے لڑائی کرنی ہے۔ اس غلام کے دل میں خیال ہیدا ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکراس طرف کے حالات بھی معلوم کر سے۔ ادھر آیا تو حضورصلی القد علیہ وسلم سے کہا' آپ صلی الشد علیہ وسم کیا کہتے ہیں کہ کس چیز کی دعوت دیے ہیں؟ فر مایا میں اسلام کی دعوت دیے اہوں تو اس بات کی گواہی دے کہا لئد

كها: اكريس ايمان لے آؤں تو مجھے كيا ملے كا فرمايا

فلک الجنة ان مت على ذلک

(زادالمعادص ۱۳۲۹ ت) (اگرتیری و فات ایمان پر بهونی تو تجھے جنت ملےگ۔)

اس نے کہا یہ بکریاں تو میرے پاس امانت ہیں ان کا کیا ہے گا؟ فر میاان پر کنگریاں

کھینک کر انہیں روانہ کر دواللہ تعالیٰ تیری اس امانت کو مالک کے پاس بہنچادیں گے۔اس

نے ایسا کیا۔ بکریاں مالک کے گھر پہنچ گئیں تو وہ بجھ گی کہ غلام مسلمان ہو چکا ہے۔

اس کے بعدرسول التصلی القدعلیہ وسلم نے گھڑے ہوکر وعظ فر مایا۔ مسلمان اس اٹھا کے ایمادا۔ قبال کا بازارگرم ہواتو شہید ہونے والوں میں وہ غلام بھی شامل تھا۔ مسلمان اے اٹھا کرا پی کھی ہیں گے آئے اورائے فیمے کے اندرلٹا دیا۔ رسول القد سلی القدعلیہ وسلم نے فیمے کے اندرلٹا دیا۔ رسول القد سلی القدعلیہ وسلم نے فیمے کے اندرلٹا دیا۔ رسول القد سلی القدعلیہ وسلم نے فیمے کے اندرلٹا دیا۔ رسول القد کام کو بڑی عزت بخشی ہے۔

کا ندرجھا تک کرویکھ تو نگاہ اس غلام پر بڑی فرمایا: القد نے اس غلام کو بڑی عزت بخشی ہے۔

اس کو اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے کا موقع نہیں ملائی ہے ہی شہید ہوکراس نے منزل کو پالیا۔ میں اس کو اللہ عزد وجوریں دیکھیں۔ (زادالمعاد) فواعاً لہ۔ رضی القد عندوا، ضاہ

## حضرت فراس بن نضر رضي الله عنه

نام ونسب فراس نام ٔ والد کا نام ُ نصب نامه بیه ہے فراس بن نضر بن صارت ابن علقمہ بن کلد ہ بن عبد من ف بن عبد دار بن قصی ' اس کا نام زینب تھا' نہال شجر ہ بیہ ہے زینب بنت بناش بن زرارہ بن اسد بن عمر و بن تمیم شیمی ۔

اسمام و ہجرت ۔ مکہ میں ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ گئے۔

شہادت ان کی مدنی زندگی کے حالات کی جھ نبیس معلوم معلوم معترت مرکب ہوئے اوراس معترت مرکب ہوئے اوراس معترت مرکب ہوئے اوراس مسلمدے مشہور معرکہ مرموک میں جام شہادت پیا۔ (سیراصی۔جلدوم)

#### حضرت مصعب بن عمير كي شهادت

حضرت مصعب بن عمير السلام لائے ہے پہلے بڑے ناز میں لیے ہوئے اور مالدار لڑکول میں تھے۔ان کے باب ان کے لئے دو دومودر ہم کا جوڑ اخرید کر پہناتے تھے نوعمر تھے بہت زیادہ ناز وفعت میں پرورش یاتے تھے۔اسلام کےشروع ہی ز،نے بیں گھر والوں سے حصب کرمسلمان ہو گئے اوراس حالت میں رہتے ۔ کسی نے ان کے گھر دااوں کوہمی خبر کر دی۔ انہوں نے ان کو ہاندھ کر قید کر دیا۔ پچھروز اس حالت میں گزرےاور جب موقع ملاتو حیب كر بھاگ كئے اور جولوگ حبشه كی ججرت كررہے تھے ان كے ساتھ بجرت كر كے جلے محتے وہاں سے مدینہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فر مائی اور زمد وفقر کی زندگی بسر کرنے لگے اور البي تنگي كي حالت تمني كه ايك مرتبه حضور اقدس صلى القديليه وسلم نشريف فر ما تتے - حضرت مصعب استے ہے گزرے۔ان کے ماس صرف ایک جا در تھی جو کئی جگہ ہے کھٹی ہو کی تھی اورایک جگہ بچائے کپڑے کے چڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت اور مہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آئجموں میں آنسو بھرلائے۔غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈاان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جے ہوئے کھڑے تھے۔ایک کافران کے قریب آیا ادر تنوارے ہاتھ کاٹ دیا كه جحنڈا گرجائے اورمسلمانوں كو كو يا تھلى شكست ہوجائے ۔انہوں نے فوراعلم دوسرے ہاتھ میں لےلیااس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔انہوں نے دونوں باز وؤں کو جوڑ کرسینہ سے جھنڈے کو جمٹالیا کہ گرے نہیں۔اس نے ان کے تیر مارا جس ہے وہ شہید ہوگئے مگر زندگی میں جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔اس کے بعد جھنڈا گرا جس کوفو را دوسرے صی بیٹنے اٹھالیا جب ان کو فن کرنے کی توبت آئی تو صرف ایک جا دران کے باس تھی جو پورے بدن پڑہیں آتی تھی۔اگرسر کی طرف ہے ڈھا ٹکا جاتا تو یا وُل کھل جاتے اور یا وُل کی طرف کی جاتی تو سر تھل جاتا۔حضورصلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جیا در کوسر کی جانب کر دیا جائے ادریا وی یرا ذخر کے سیتے ڈال دیئے جا تھیں۔( قرق اصابہ)( حکایات صحابہؓ)

#### حضرت مرثد رضى اللدعنه كى شهادت

معنرت مرثد رضی الله عند شہدائے یوم الرجیع میں شامل ہیں۔اس واقعہ کی تفصیل مختفرہ ا یہ کہ اَ یک وفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔اس وفد میں قبائل عضل قارہ اور لویان کے افراد شامل شخصہ وفد نے آپ صلی اللہ عدیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں اسلام کی تعلیم دینے کے لئے کچھ معلمین تصبح ہو کمیں۔

حضورا کرم سلی القد علیہ وسلم نے چھ صحابہ کو بھیجا ان چھ مبخلین کو وہ اپنے ستھ لے لیکن اچا تک مقام رجیج پر پہنچ کر انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم پرحملہ کر دیا۔ بہ خبری کے عالم بیل وشمن کے اچا تک جملہ کے باوجود ان چھ جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم نے بدول ہونے کی بجائے وشمن کا مقالہ کیا۔ ان بیل سے تین صحابی حفرت مرحد افی مرحد ان مصم بن عبر اور خالد بن بکیر رضی اللہ عنہم اجھیں جوم شہادت نوش کر گئے اور تین صحابی حفرت خبرت خبرت مرحد اور عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہم گرفتار کر لئے گئے جنہیں ان غداروں نے مکہ لے جا کر قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کردیا۔ قریش مکہ نے ان کوشہید کردیا۔ عفرت مرحد رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ سبق ماتا ہے کہ بندہ مومن کی خداروں نے ملے جدوجہد اور سعی و محنت کی زندگی ہے اس کی زندگی کا نصب انعین رندگی اول سے آخر تک جدوجہد اور سعی و محنت کی زندگی ہے اس کی زندگی کا نصب انعین رف کا من کہ تمام لذتوں اور نشس کی تمام خواہشات سے کنارہ کش ہوجا تا ہے۔ پھر یہ نصب انعین افتیار کرنے کے بعد نفس کی تمام خواہشات سے کنارہ کش ہوجا تا ہے۔ پھر یہ نصب انعین افتیار کرنے کے بعد کسی مرحلہ یہ اس کے دل میں غیراللہ کا خوف پیدائیوں ہوسکتا۔

وہ موت کے مقابلہ پراپنی ہمت نہیں ہارتا۔ موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈالسکتا ہے۔
باطل سے مصالحت اس کی فطرت کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ روشنی کے مینار ہمیں بتاتے
ہیں کہ ہمار ہے ولوں میں و نیوی لذائذ اور نفسانی خواہشات کے طوفان اس وقت تک
موجز ن نہیں ہو کتے جب تک کہ ہم اپنے اصل نصب العین اور مسلمان ہونے کواپنی نگا ہوں
سے اوجھل نہ کر دیں۔ غیر اللّٰہ کا خوف اور باطل کے مقابلہ میں بزولی اسی وقت پیدا ہوتی
ہے جب دل سے خداکا خوف نکال دیا جائے۔

#### ما لک بن سنان خدری رضی الله عنه

حضرت ما لک بن سنان ان انصار صحابہ میں ہے ہیں جو بھرت بوگ ہے ہے دھزت مالک ہیں دجہ ہے خوارت مالک ہیں دجہ ہے خوارت مالک ہیں دجہ ہے خوارہ میں اسلام قبول کر چکے ہے حضرت مالک ہیں دجہ ہے خوارہ میں اسلام قبول کر چکے ہے حضرت الک ہوئے سالہ ہیں خوارہ اور اور حضرت مالک ہر کے ساتھ شریک ہوئے اللہ علیہ وسلم کے چرہ مبارک پر زخم آیا تو حضرت مالک نے آگے اللہ علیہ وسلم کے چرہ مبارک پر زخم آیا تو حضرت مالک نے آگے بودھ کرخون یو نچھا اور اور ب کے خیال سے زمین پر پھینکنے کی بحائے اسے چوں کرفول ایا ہو کھا ہے اس کے خوان میں میراخون شامل ہو گیا ہے آئے اسے آدی کو دیکھنا چاہے جس کے خوان میں میراخون شامل ہو گیا ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے''۔اس کے بعد دشمن کی صفول میں تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے''۔اس کے بعد دشمن کی صفول میں تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے''۔اس کے بعد دشمن کی صفول میں میراخون شامل ہو گیا ہے گھس گئے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت یائی مشہور صحافی حضرت ابوسعید خدری آپ رضی اللہ عنہ کے فرزندار جمند ہیں۔

#### حضرت مجزاة بن ثورسدوسي رضي اللُّدعنه

یہ اللہ کے وہ بہادراور جیا لے سپائی ہیں جومعر کہ قادسیہ سے ظفریاب و فتح مند ہوکر والپس لوٹے ہیں۔ جنگ کے گردوغبار کواپے او پرسے جماڑتے ہوئے اللہ کی نصرت و تائید پر اظہاد مسرت کر رہے ہیں۔ اپنے شہید ہوٹے والے بھائیوں کوعطا ہوئے والے زبر دست اجروثو اب پر مسرور ہیں ادرا گلے کسی ایسے ہی معرکہ کے لئے سرایا شوق و انتظار میں ہیں جو اپنے حسن و جمال اور ہیب و حبال میں معرکہ قادسیہ کے مثل ہو۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ جہاد کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لئے امیر المونین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کا جہاد کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لئے امیر المونین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کا اور ایسانی شہنشا سکت کو بننے وہاں اٹھا ٹی کر بھینک دیں اور ان مبارک و فر خندہ فال لوگوں کو زیادہ دیر تک انتظار کی زحمت نہیں اٹھا ٹی پڑی۔

حضرت مجزاۃ بن تورض القد تعالی عندان لڑائیوں میں ایسی غیر معمولی شجاعت و مردائی کا مظاہرہ کیا کہ اس کود کھے کر دوست اور دشمن بحرجیرت واستعجاب میں ڈوب گئے۔ انہوں نے انفراوی جنگ میں دشمن کے ایک سو بہا درول کوموت کے کھاٹ اتار دیا اور شمنوں کے دلول میں ایسی ہیںت طاری کر وی کہ ایرانی سپاہی لرزہ براندام ہوجاتے اوران کے ان کارناموں کود کھے کے ان کارناموں کود کھے کے ان کارناموں کود کھے کرلوگوں کی سمجھ میں بیہ بات آگئ کہ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب رضی القد تع لی عند کی کہ ایرانی حضرت عمر بن خطاب رضی القد تع لی عند کشکر مجاہدین میں ان کی شمولیت کے کیوں اتنازیادہ خواہش مند تھے۔

آخری جنگ میں مسلمانوں نے ایرانیوں پر ایب زور دار جملہ کی کہ ایرانی اس کے مقابعہ میں تاب نہ لا سکے اور خندق کے اوپر ہے ہوئے بل کومسلمانوں کے لئے خالی چھوڑ کرخود شہر کے اندر بناہ گزین ہو گئے اوراپ چیچے شہر کے مضبہ ط قلعے کا پھوٹ نک بند کر دیا۔

اس صبر طویل کے بعد مسلمان اب جن حالات کاس منا کر رہے تھے وہ پہلے ہے بھی زیادہ سخت صبر آزہ ہے۔ ایرانی مسممانوں کے اوپر برجوں سے پیجم تیروں کی بارش کر رہے تھے اور وہ نعیم لوں کے اوپر برجوں سے پیجم تیروں کی بارش کر رہے تھے اور وہ نعیم لوں کے اوپر سے میں ترکی کے مروں پر آئکس ملکی ہوتے تھے۔ جوآگ میں تیا ہے کی وجہ سے سرخ انگاروں کی طرح دیک رہے ہوتے۔ جب کوئی مسلمان فصیل کے جس تیں مرخ انگاروں کی طرح دیک رہے تھے۔ جوآگ

قریب بینچ یااس پرچ سے کی کوشش کرتا تو ایرانی اسے آئیس دیتے ہوئے انکسوں میں پھنسا کر اوپر چینچ لینے اوراس کا جام جل جاتا۔ بدن کا گوشت گرجا تا اوراس طرح اس کا کام تمام ہوجا تا۔
مسلمان سخت کرب والم میں مبتلا ہے۔ وہ نہایت خشوع وخضوع اور انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ دعا ما تک رہے سے کہ اللہ تق لی ان کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور دشمنوں کے خالف ان کی مدوکر ہے۔ اسی اثناء میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تستر کی اس عظیم الشان فصیل کوعور کرنے کی تہ ایس پرغور کررہے تھے اور اس سے قریب قریب مایوس ہو چکے تھے کہ اطاف ان کے سامنے ایک تیم آ کر گراجوان کی طرف فصیل کے اوپر سے پھیڈکا گیا تھا۔

کراچا تک ان کے سامنے ایک تیم آ کر گراجوان کی طرف فصیل کے اوپر سے پھیڈکا گیا تھا۔

حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا۔ اس میں کاغذ کا ایک پرز و ہندھا ہوا تھا۔ جس میں یہ پیغام تھا۔

'' مسلمانو ایس تم لوگوں پر کھمل اعتاد کرتے ہوئے اپنی جان اپنے مال اپنے اہل و
عیال اور اپنے تمبعین کے لئے امان طلب کر رہا ہوں۔ اس کے بدیے بین تم لوگوں کو ایک
ایسے خفیہ راستے کی نشانی وہی کر دوں گا جس سے گزر کرتم لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہو'۔
جواب میں حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر امان کی تحریر کھی اور
اے تیر کے ذریعے واپس اس کے پاس کھینک دیا۔ اس محتص کومسلمانوں کی طرف سے
دیئے ہوئے امان پر پورااطمینان ہوگیا کیونکہ وہ جانتا تھی کے مسلمان اپنے وعدے کے گئے
سے اور عہد کے گئے کے ہوتے ہیں۔ وہ تاریخی کے پردے میں خاموثی سے ان کے پاس

آیااور حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه کواپنی پوری حقیقت بتا دی۔ حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه نے حضرت مجز اق بن تو ررضی الله تعالی عنه کو طلاب فی مایا اور پوری بات ان کے گوش گز ارکر کے فرمایا کہ۔

" آ پاپ قبیعے سے ایک ایسا آ دمی جھے دیجئے جوصا حب عقل وہم ہونے کے علاوہ تیرنے کے فن میں بھی مہارت رکھتا ہو''۔

حضرت مجزاة رضى القد تعالى عندنے كہا:

''اس کے لئے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔خدا آپ کا عامی ونا صر ہو۔''

اس کے بعد حضرت ابومویٰ رضی الند نعالیٰ عنہ نے ان کونصیحت فر مائی کہ وہ راستے کواچھی طرت نے ذہن میں متحضر کرلیں۔ دروازہ کی جگہ کوخوب پہچیان لیں۔ ہرمزان کی قیام گاہ اوراس کی شخصیت کوٹھیک ہے ذہن نشین کرلیں اوراس کےعلدوہ اپنی طرف سے کوئی اورا قدام نہ کریں۔ حضرت مجزاة بن ثور رضی الله تعالی عنه اینے ایرانی رہبر کے ساتھ تاریکی میں روانہ ہوئے اوراس زیرز مین سرنگ میں داخل ہوئے جوور یا اورشہر کے درمیان بنائی گئی تھی۔سرنگ کہیں کہیں اتنی کشاد و تھی کہ یانی میں کھڑ ہے ہو کر چان ممکن ہوتا اور کہیں کہیں اتنی تنگ تھی کہ اس میں ہے تیرکر گزرنا پڑتا کہیں کہیں شاخ درشاخ کہیں ٹیڑھی میڑھی اور کہیں بالکل سیدھی تھی۔اس طرح جینتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے شہر میں داخل ہونے کا راستہ نکایا تھا۔ایرانی رہبرنے انہیں اینے بھائی کے قاتل ہرمزان کو دکھایا اوراس کی جگہ کی بھی نٹہ ندہی کی جہاں وہ قیام پذیریقا۔ جب حضرت مجزاۃ رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے ہرمزان کودیکھا توان کے جی میں آیا کہ اس کے حلق میں ایک تیر مار کراہے ہلاک کرووں مگر فورا ہی انہیں حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ تع کی عند کی بیر تھیجت یا د آ گئی کہ وہاں کوئی اور اقتدام نہ کرنا۔انہوں نے فوراً اپنی اس خواہش پر لگام لگائی اور طلوع فجر سے پہلے اسلامی کمپ میں واپس آ گئے۔ حضرت ابوموی اشعری رضی امتد تع کی عنہ نے تین سوایسے جانباز وں کو تیار کیا جو شجاعت وٹا قب قدمی میں یکنا ہونے کے ساتھ ساتھ تیرا کی میں بھی ماہر تھے۔حضرت مجزاۃ بن توررضی ائند تعالیٰ عنه کوان کا قائد مقرر کیا اور انہیں رخصت کرتے ہوئے کچھیجیں فر ، ئیں اورشہر پرلشکرمجامدین کے حملہ آورہونے کے لئے ان کی تکبیر کو' شعار'' قرار دیا۔ حضرت مجزاة رضی الله تعالی عنه نے اپنے آ دمیوں کو تکم ویا کہ جہاں تک ممکن ہووہ ملکے پھلکے کپڑے پہن کیس کہ یانی میں بھیکنے ہے ان کاوزن زیادہ نہ ہوجائے اور انہیں تا کید

حضرت مجزاۃ رضی القد تعالی عنہ نے اپنے آدمیوں کوظم دیا کہ جہاں تک ممکن ہووہ ملکے کھیلکے کیڑے بہن لیس کہ پانی میں بھیلنے سے ان کاوزن زیادہ نہوجائے اور انہیں تاکید کردی کہ اپنے ساتھ تکوار کے علاوہ دوسرا کوئی اسلحہ نہ رکھیں۔انہوں نے یہ بھی تاکید کردی کہ سب لوگ اپنی آئی تکواروں کو اپنے کپڑوں کے بنچ جسم کے ساتھ باندھ لیس۔ پھرایک تہائی رات کزرے کے بعد انہیں اپنے ساتھ لے کردوانہ ہوگئے۔

حضرت مجزاۃ بن توریض اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانباز تقریباً دو تھنٹے تک ای خطرناک سرنگ کے دشوارگز ارمراحل سے نبر د آ زمار ہے۔ بھی وہ ان دشوار یوں پر غالب آ

جاتے اور بھی وہ انہیں زیر کرلیتیں۔ جب بیادگ سرنگ کے اس آ خری سرے پر بہنچ جوشہر میں داخل ہونے والے رائے ہے متصل تھا تو حضرت مجز ا ۃ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرنگ ان کے دوسومیں جانباز وں کونگل گنی ہے اور ان میں سے صرف ای آ دی ہے ہیں۔ حضرت مجزاة رضى الله عنداوران كے ساتھيون نے شہر كى سرز مين پر قدم ركھتے ہى اپنى تکواریں بے نیام کرلیں اور قلعہ کے پہرہ داروں پر ٹوٹ پڑے اور چیٹم زون میں انہیں موت کے گھاٹ اتاردیا۔ پھروہ لوگ درواز ول کی طرف جھیٹے اور انہیں کھولتے ہوئے زور سے تکبیر کی آ واز بلند کی۔دروازوں کے باہرے مسلمانوں نے ان کی تکبیروں کا جواب دیا اور سج ہوتے ہوئے انہوں نے شہر برایک زور دار حملہ کر دیا۔ پھران کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایک ایس ہلاکت خیزاور تھمسان کی جنگ چیز گئی جس کی مثال جنگوں کی تاریخ میں بہت کم گزری ہوگی۔ دوران جنگ حصرت مجزاة رضی الله تعالیٰ عنه کی نظر ہر مزان پریڑی۔وہ میدان جنگ میں ایک جگه کھڑا ہوکرا بی فوج کی کمان کررہا تھا۔حضرت مجزا ۃ رضی اللہ تعالیٰ عنداس کی طرف متوجہ ہوئے اور ملوار لے کر جھیٹ پڑے لیکن پھرلڑنے والوں کی بھیٹر میں وہ ان کی نگاہوں ہے اوجھل ہو گیا۔تھوڑی در بعدوہ دوبارہ نظر آیا۔حضرت مجزاۃ رضی اللّٰد تعالٰی عند تیزی ہے اس کی طرف کیکے اور اس پرحملہ کر دیا۔حضرت بجزا قارضی اللہ عنداور ہرمزان دونوں نے اپنی تکواروں سے ایک ساتھ ایک دوسرے پرحملہ کیا۔ مگر بدسمتی ہے حضرت بجزا ۃ رضی القد تعالی عنہ کا وارچوک کیا اور ہر مزان کا دارٹھیک اپنے نشانے پر پڑا۔حضرت مجزاۃ رضی القد تعالیٰ عنہ زخی ہوکر زمین پر گر پڑے اور دولت شہادت ہے ہمکنار ہو گئے۔ان کی شہادت، کے بعد بھی مسلمانوں نے لڑائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخراللہ تع کی نے اُنہیں فتح ونصرت سے نواز ااور ہرمزان کوئر فق رکر لیا گیا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کواس فتح کی خوشخبری سنانے کے بعدمسلمانوں کی ایک جماعت اس شان ہے، روانہ ہوئی کہ ان کے آگے آگے ہر مزان تھا۔ اس نے سریرال کا ہیروں ہے مرضع تاج تھا اور اس کے کندھے پرزرووزی ہے مزین اس کی خوبصورت اور بیش قیت جاور بردی ہوئی تھی۔ای کے ساتھ فتح کی بشارت سنانے والےخلیفہ کے لئے ان کے جانباز اور بہا درشہسوار حضرت مجز اۃ بن تُو ررضی اللہ تعالٰی عنہ کی شہادت کی اندوہ ناک خبر بھی لئے جارے تھے۔ ( روثن تارے )

# معو ذبن عفراء رضى الله عنه كى شهادت

عبدالله بن عباس اورعبدالله بن ابی بکر بن حزم معاذبین عمرو بن الجموح سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابوجہل کی تاک میں تھا جب موقع پڑا تو اس زورے تکوار کا وارکیا کہ ابوجہل کی ٹا تگ کٹ گئی۔

ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے (جوقتی مکہ میں مشرف باسلام ہوئے ) باپ ک جمایت میں معاذ کے شانہ پراس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا لیکن تسمہ دگار ہا ہاتھ بریار ہوکرانگ گیا مگر سجان اللہ ۔

معاذشام تک ای حالت میں لاتے رہے۔ جب ہاتھ کے شکنے سے تکایف زیادہ ہونے گئی تو ہاتھ کوقدم کے شیخ دیا کرزورے کھینچا کہ وہ سمہ علیحدہ ہوگیا۔ عثمان رضی اللہ تھ لی عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے مگر معوذ بن عفراء ابوجہل سے فارغ ہوکر لا انی میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرہیا۔ انا للہ و اما المیہ د اجعون۔

#### سيدنامعاذبن جبل رضي اللدعنه

حضرت معاذقد آور خوبرواور رنگ کے گورے تھے۔ان کے دائت بڑے چمک دار تھے۔ طبیعت کے بڑے فیاض تھے دادود ہمش میں گھر کی پوری پونجی ختم کردی۔ اکثر مقروض رہتے تھے مجاہد بھی زبر دست تھے بدراور بعد کے غزوات میں آن مخضرت سلی القد علیہ وسلم کے ہمر کاب رہے ان کا طغرائے المیازان کا علمی مقام تھا اس کے حضرت عران کے بارے میں فرماتے تھے۔ ان کا طغرائے المیازان کا علمی مقام تھا اس کے حضرت عراق کے معاذ و لو لا معاذ لھلک عصر عورتیں عاجز آ پھی ہیں کہ معاذ جسیا بچہ جن دیں اور اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر کو بڑی مشکل پیش آتی۔

اس سے بڑھ کراور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ خودعہد نبوت میں فتوئی دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فق کی دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فق اپنے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح (والی شم) کی وفات کے بعد حضرت معاذبن جبل کو کورنر بنا کرشام روانہ کیا گروہاں جوو بائی بیاری پھوٹی ہوئی تھی اسی کا شکار حضرت معاذبن جیا تھی ہوئی جو بیار ہو کرفوت ہوگئے یوں انہوں نے شہید آخرت کا رشہ بھی حاصل کرایا۔ یہ ۱۵ ھی او کا واقعہ ہے۔

حضرت مرقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یحشر بوم القیامة بین یدی العلماء نبلة (مسند احمد) معاذ قیامت کے روز ایک تیر بھینے کا فاصد علماء سے آگے آگے رہیں گے۔) رضی اللہ عنہ وارضاہ

# سیدنامبشر بن عبدالمنذ ررضی الله عنه اورسیدناعبدالله بن عمر و بن حرام رضی الله عنه

حضرت مبشر بن عبدالمنذ را انساری صحابی ہیں۔ اپنے بھائی ابولبا یہ انساری کے ساتھ جنگ بدر میں شامل ہوئے تنے اور شہادت کے بلندر تبدیر فائز ہوئے۔ تنے اور شہادت کے بلندر تبدیر فائز ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام شہور صحابی حضرت جابرا کے والد بیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے میں نے خواب میں مبشر بن عبدالمنذر اللہ کود یکھا وہ جھے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے میں نے خواب میں مبشر بن عبدالمنذرا ہو جھا تم کہاں ہو؟ کہا۔

في الجنة نسرح حيث نشاء

(بہشت میں ہوں اور جہاں ہمارا دل جاہتا ہے پھرتے رہتے ہیں) میں نے کہاتم تو بدر کے روزشہید ہو گئے تھے۔کہاں ہاں پھر مجھے زندگی عط کر دی گئے۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ابو جا ہر!

ھذا الشھادۃ یا اہاجابر (بیتمہدرے لئے شہادت کی خوشخبری ہے) حد ک لڑائی میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کر نیوائے بہی عبداللہ تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ

### حضرت مجذربن زيا درضي التدعنه

نام ونسب حبدالله تام ہے۔ مجدر لقب قبیلہ بل سے ہیں۔ سلسلہ نسب مید بہ مجدر ین زیادا بن عمرو بن اخرم بن عماره بن ما لک بن عمرو بن تیبر ه بن شنو بن قشر بن تیم بن عودمن ۸ ابن باح بن تیم بن اراسه بن عامر بن عبید و بن غیل بن قران بن بلی ۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام لائے۔

غز وات:غز وهٔ بدر مین شرکت کی ۔ابوالبنتر ی مکہ میں ایک نہایت رحمد ل اور نیک نفس محض تھے قیام مکہ کے زمانہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ہتھوں جو کلیفیس چہنچتیں تو وہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینہ سپر ہوتا۔ بنو ہاشم کے مقاطعہ کا عہد نامہ لکھ کر کعبہ میں آ ویزال کیا حمیا تھا۔اس کوائر وانے میں ابوائٹر ی کا خاص حصہ تھا۔اس بنا پر آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ کوتا كيد كردى تقى كهاس كويا نا توقتل نہ كرنا ۔ حضرت مجذر "میدان میں آئے تو اس سے سامنا ہو گیا۔ اونٹ برسوارتھا چیجے ایک ووسرا تخص بھی جیٹھا تھا جواس کے مال متاع کا تگران تھا۔مجذرؓ نے کہا کہ تمہارے قل کی رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ممانعت كى ہے ليكن دوسر مصحف كے لئے كوئى ہدايت نہيں فرمائی ہے۔اس کئے اس کوتو کسی طرح نہ چھوڑوں گا۔ ابوالنشری بولا بیتو میرے لئے بڑے شرم کی بات ہوگی کہاس کوتو فتل کرا دوں اور خود زندہ رہوں۔ یہ مجھ ہے نہیں ہوسکتا۔ قریش کی عورتیں طعنہ دیں گی کہ بڑی ہوں تھی کہ ساتھی توقل کرا دیا اورخود نہ مرگیا۔ غرض اونث سے اتر ااور واد شجاعت دیتے ہوئے جان دی۔ حصرت مجذر آن تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں آئے اور تشم کھا کر کہا کہ اس کوا، ناچا ہتا تھالیکن وہ اڑائی کے سواکسی چیز پرراضی شہوا۔

وفات ۔ بدر کے بعداحد میں شریک ہوئے اور جامشہادت نوش فرمایا۔ایام جاہلیت میں انہوں نے سوید بن صامت کوتل کیا تھا۔ جس سے جنگ بعاث کی نوبت آئی تھی۔ فریقین کےمسلمان ہو جانے کے بعد اگر چہ معاملہ رفت وگذشت ہو گیا تھالیکن سوید کے جئے حارث کے دل میں مسلمان ہونے کے بعدان کی طرف سے خبار تھا۔اس نے موقع یا

أران كوباب كے عوش قتل كرديا ورمر تد ہوكر مكہ چلا گيا۔

۸ ھامیں جب مکہ فتح ہوا تو دو ہارہ مسلمان ہو کر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے باس آیا۔ آنخضرت صلی القدملیہ وسلم نے مجذرؓ کے عوض اس کے ل کا تھکم دیا۔ (سیرانسارحصہ دوم)

### حضرت معن بنعدي رضي اللهعنه

نام ونسب بمعن نام ہے۔ قبیلہ بلی سے ہیں۔ عمر و بن عوف کے حلیف تھے۔ سمسلہ نسب بیہ ہے۔ معن بن عدی کا حال ہم او پر لکھ انسب بیہ ہے۔ معن انہیں کے بھائی تھے۔ آئے ہیں۔ معن انہیں کے بھائی تھے۔

ا علام عقبه ثانيه مين مشرف بداسلام بوئ ـ

غزوات: حضرت عمر فاروق کے بھائی حضرت ذید ہے موافاۃ ہوئی۔ غزوہ بدر میں شریک ہوے۔ احد خندق اور تمام ووسرے غزوات میں آنخضرت ملی ابتدعایہ وسلم کے ہمر کاب ہنے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فر مایا تو صحابہ کہنے گئے کہ کاش ہم آپ کے سامنے مر جاتے اور میہ وقت ندو یہ جے۔ خدای بہتر جائیا ہے کہ آئندہ کن ہواؤں اور مصیبتیوں کا سامن ہو۔ جاتے اور میہ وقت ندو یہ جے۔ خدای بہتر جائیا ہے کہ آئندہ کن ہواؤں اور مصیبتیوں کا سامن ہو۔ حضرت معن نے سائو کہا '' جھے اس کی آرز وہیں۔ میں تو یہ جا ہتا ہوں کہ جس طرح تضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میں نے آپ کی تصدیق کی میں وفات کے بعد بھی آپ کی اس طرح تصدیق کروں۔

سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ میں حضرت عمر فاروق نے جن دوصالے شخصوں سے ملنے کا فرکز کیا ہے ان میں ایک ہے بھی ہتے۔ انہوں نے حضرت عمر فی روق وغیرہ کو انھا رے ارادہ ہے آ گاہ کیا اور مشورہ دیا گئ ہے ہوگ جہد میں حضرت کی بلکدا پنی جگہ پررہ کر فیصلہ کریں۔ حضرت ابو بکر صعد بین کے عہد میں حضرت فالد شمر تدین کی مہم پر روانہ ہوئے تو ہے بھی ہمراہ ہتھ وہاں سے دوسوسوار لے کر مرتدین کی دیکھے بھال کے لئے بمامہ آئے۔ مسلمہ سے دوسوسوار لے کر مرتدین کی دیکھے بھال کے لئے بمامہ آئے۔ وفات: مسلمہ سے جنگ چیزی تو اس میں جام شہادت سے سیر اب ہوئے۔ وفات: مسلمہ سے جنگ چیزی تو اس میں جام شہادت سے سیر اب ہوئے۔ اول وزیادی بیا گارکوئی نیمن جیوڑی۔ البندروص نی یادگاریں بہت ہیں اوراب تک زندہ ہیں۔ اول وزیادی بیا گارکوئی نیمن جام شہادت سے سیر اب ہوئے۔

## حضرت مخريق رضى اللدعنه

نام ونسب ، مخریق نام ہے۔ قبید نفیر سے بسی تعلق تھا۔ آپ کا شارعلائے یہود میں تھا۔
اسلام: اسلام قبول کرنے کے متعلق کتب رجال وسیر میں صرف اتنا فدکور ہے۔
"کان حیر اَ عالمها فامن بالنبی صلی الله علیه و سلم"
"کان حیر اَ عالمها فامن بالنبی صلی الله علیه و سلم"
"دنم ایت صالح اور عالم تھے۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم پرایہ ان لائے"۔

#### غزوهٔ احدیلی شرکت اورشهادت

غزوہ احد پیش آیا تو حضرت مخریق بہود مدینہ کے پاس آئے اوران سے کہا کہم لوگوں کو محد (صلی القدعلیہ وسلم) کی ہرطرح مدد کرنی چاہئے جبکہ تہمیں ہیلم ہے کہان کی مدد تم پر ضروری ہے۔ بہود نے کہا آئ یوم سبت (سنچر) ہے۔ ہم کیے کموارا ٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا سبت وغیرہ کیا چیز ہے؟ فورا تکوار ہاتھ میں کی اور سر بکف خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکر یا مردی ہے لاے اور شہادت یائی۔ (سیرانسی ابراجلہ شم)

## عام جنگ میں مسلم بن عوسجہ کی شہاوت

ابھی تک لڑائی کا اندازیے تھ کدائیں ایک ایک ایک کے مقابل میں اہما تھا۔ مگرشامی شکرے جو کی وہ آج سرنہ یا۔ اس لئے تم بن تجاج پیارا۔

لوگو! جن سے تم از رہے ہو میہ سب اپنی بانوں پر جمیے ہوئے ہیں۔ اس لئے آئندہ کو گُوشھ تنہاان کے مقابلہ میں نہ ب نہ ان کی تعداد تو اتنی کم ہے کہ اگر تم اوگ ان کو صرف پھر ول سے مارو تو بھی ان کا کام تمام ہو ج ئے گا۔ کوفہ والو! اطاعت اور جم عت کی پوری پابندی کرو۔ اس شخص کے قل میں کسی شک وشیداور تذبذ بر کی راہ نہ دو۔ جو دین سے بھ گا ہے اور جس نے امام کی مخالفت کی ہے۔

عمر بن سعد کوبھی عمر و بن حجات کی سیرائے ہسد آئی۔ جنانچداس نے فردافر دامبارزت سے روک دیااورعام جنگ کا آغاز ہوگیا۔

عمر بن حجاج میمند کو لے کر حصرت حسین پر تملد آور ہوا۔ تھوڑی دیر تک آپل میں کشکش جاری دہی۔ اس معرکہ میں مشہور جان نثار مسلم بن عوجہ اسمدی شہید ہوئے۔غبار چیٹ تو یاشہ نظر پڑا۔ حضرت حسین تریب تشریف لے گئے۔ کچھ بچھ جان باتی تھی۔فرمایا مسلم تم پر خدار تم کرے۔

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتطر ومابدلوا تبديلا

حضرت حسین کے بعد صبیب مظہر نے آ کر جنت کی بشارت دمی اور کہا اگر مجھے کو بیہ یفین نہ ہوتا کہ میں عنظر بیب تنہارے پاس پہنچوں گا تو تم ہے وصیت کرنے کی درخواست کرتا اور اسے بوری کرتا ۔ مسلم میں بقد درمتل جان ہاتی تھی ۔ حضرت حسین کی طرف اش رہ کر کے صرف ان کے بارے میں وصیت کرتا ہول کہ ان کے لئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے لئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وے دینا۔ بیہ وصیت کرتا ہول کہ ان کے کئے جان وینا کے سامنے جان وے دینا۔ کہ وصیت کرتا ہوں کہ دونا کہ دونا کے سامنے جان وینا کہ دونا کے سامنے جان وینا کے سامنے جان وینا کہ دونا کے سامنے جان وینا کرتا ہوں کے سامنے جان وینا کے سامنے کی کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی کے سامنے کے سا

بچہنا زرفتہ باشدز جہان نیاز مندے کہ بوقت جان سپردن بسر اُں رسیدہ باتی مسلم کی موت پر شامی فوج میں بوی خوشی ہوئی۔

## مسعود بن حارثه اورانس بن ملال اسمری رضی الله عنه کی شهرا د ت

کہتے ہیں کہ جب غبار بلند ہوا تو مثنی تھم اسے مگر جب غبار دور ہوا تو لوگوں نے بید یکھا كەمٹركين كا قلب فناء ہوگيا ہے۔ اور بازوؤں كے دستوں نے ايك دوسرے كو ملا ڈالا ہے۔ گریدو کی کر کٹن نے دشن کے قلب کو پسیا کر کے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے میمنے اور میسرے کے دہتے وشمنول پر اور شیر دل ہو گئے اور انہوں نے مجمیوں کے منہ پھیر دیئے۔ نتنی اور قلب کے لوگ ان کے لئے نصرت کی دعا نمیں کرنے لگے۔ نتنی نے ان کے ماس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور پہ کہلا بھیجا کہ تنی کہتے ہیں کہ ایسے ٹمایاں کارنا ہے تہارے ہی جیے انجام دیتے ہیں۔تم اللہ کی مدد کروانتہ تہاری مدد کرے گا۔ آخر کاران لوگوں نے دشمنوں کو شکست دی۔ ٹنی فوراً بل کی طرف کئے اوران کا راستہ روک لیا اس کی وجہ ہے مجمی فرات کے بالائی اور زیریں کنارے پریپشان ہو گئے اورمسلمانوں نے ان کوائی تلواروں سے کاٹ کاٹ کر کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔عرب وعجم کی کسی لڑائی کی پوسیدہ ہڈیاں اے بخر صے تک باقی نہیں رہی تھیں جیسی کہاس جنگ کی باقی رہی ہیں۔ مسعود بن حارثہ کی زخمی لاش میدان جنگ میں ہےا تھا کر لائی گئی وہ شکست ہے پہلے ہی پچھڑ گئے تتھے۔اس وجہ ہے ان کے لوگوں میں کمزوری پیدا ہونے لگی۔ بیہ کمزوری و کیچے کر مسعود جواس وفتت زخموں ہے چور تھے نے کہاا ہے بکر بن وائل کے بہا دروا پے جھنڈے کو بلند کروالندتم کو بلندی عطا کرے گا۔میرے گرجانے ہے تم کو ہراساں نہ ہوتا جاہئے۔اس روز انس بن ہلال النمری نے بھی بڑے زورے جنگ کی تھی بیہاں تک کہانی جان دے دی۔ بٹنی نے انس ومسعود کی لاشیں ایک ساتھ رکھوا کی تھیں ۔قرط بن جماع العبدی بھی بڑے زور شور سے لڑے تھے۔متعدد نیزے اور تکواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹیں۔انہوں نے شہر براز کو جوابران کا برزار کیس تھااور مہران کے سواروں کا افسر تھ قبل کیا۔ www.ahlehaq.org

# حضرت المثنى بن حارثة الشبياني رضى اللدعنه

MA

آ پ عرب کے مشہور قبیلے شیبان سے تعلق رکھتے تھے والد کا نام حارثہ تھا۔ نامورسپہ سالا راور قائد تھے انہی کی توجہ دیانے سے اسلامی تشکر نے عراق پرفوج کشی کی اور پھر اسلامی فتو حات کا دروازہ کھل گیا۔

ا پی قوم کے وفد کے ساتھ 9 ہے ہیں ہارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ وہ اگر چہصحا بی رسول سلی امتدعلیہ وسلم تھے تکر انہیں آ تخضرت سلی القد ملیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کی سعادت نہل سکی ۔وہ مرت وم تک اسلام پر ڈیٹے رہے۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بعض عرب قبائل رہیعہ وغیرہ مرمد ہو گئاتو بحرین میں علاء بن الحضر می کے تعصفی پران کی سرکو بی کے لئے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
قطیف اور بجر کے جن لوگوں نے مرمد ول کا ساتھ و یا تھا انہیں بھی سبق سکھ یا۔
مثنی حصرت ابو بکر صد بیت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ورخواست کی کہ بھے اپنے قبیلے کا امیر مقرر فر ما د بیجئے تا کہ میں ایر انہوں کے خلاف جہاد کر سکوں فئی سواد کے علاقے پر برابر حمد کرتے د ہے۔ پھر انہوں نے خلاف جہاد کر سکوں فئی سواد کے علاقہ بن کے علاقے پر برابر حمد کرتے د ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی مسعود کو امداد کے لئے حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے ان کی امداد کے لئے حضرت خالد بن الوہید کو کما تڈران بڑیف بنا کر بھیجا اور مثنی کو ان کی کمان میں لڑنے کو کہ جے انہوں نے بخوشی سالیم کر رہا ۔ حضرت خالد بمامہ سے وئی بڑار مجبد بن اسلام کے ساتھ عراق کے لئے ردانہ سوے اور ایک روایت میں سے کہ وہ مدینہ منورہ سے عراق روانہ ہوئے۔

عراق میں وہ رشمن کےخلاف لڑائی جانے والی تمام جنگوں میں حضرت خامد کی کمان میں بڑی دلیری اور بہادری ہے لڑے اور بھی ان کے حکم پرخود بھی کمان کی۔

حفرت خالدان کی بے حدالد رکرتے تھے اور ان پر پورااعتماد کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد نے انہیں سوق بغداد پر حمدے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے مقابلے میں آنے والوں وکٹکست فی ش دی۔

اسی اثناء میں حضرت ابو بکر کے تھم پر حضرت خالد کوشام میں روم کے خلاف لڑنے کی فرمہ داری سونبی گئی انہوں نے نصف فوج کے ہمراہ شام کی راہ کی اور بقیہ فوج کی قیادت حضرت شنی کے میپر دکرتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا۔اب شنی کے پاس فوج کم تھی ایرانی سید مالار ہر مز جاذویہ بردی تعداد کے ساتھ مقابلہ کے لئے لکلا 'بابل کے آس پاس بردی شخت جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔مزید کمک کی خاطروہ حضرت ابو بکرصد بین کے ہاں مدینہ منورہ مینچے انہیں بستر مرگ یربی حال احوال کہ سنایا۔

مسرت ہو بر سر یا سے ہاں مدید مور ایسے ایس بر سر سرت پر بی حال اور اس بہر سایا۔
اس کے باوجود حضرت صدیق نے انہیں خوش مدید کہااور برسی توجہ سے ان کی بات تی اور
کہا کہ حضرت عمر کو بلالا ؤ حضرت عمر کے آئے پر انہیں وسیست کی کہان کی امداد میں ہرگز تا خیر نہ
کی جائے اور اگر شام میں فتح ہوئی تو ان شکروں کوان کی امداد کے لئے بھیجا جائے۔حضرت عمر م

نے ان کی وصیت پر بورامل کرنے کا وعدہ کیا۔اتنے میں حضرت صدیق کا وصال ہوگیا۔

اور حضرت عمر نے بار خلافت اٹھایا انہوں نے لوگوں کو ایران پر جمعے کے لئے توجہ ولائی مگر مسلمانوں کو ہمت نہ پڑتی تھی چو تھے روز حضرت عمر کی دعوت پرجس مجاہد نے لیمیک کہی وہ حضرت ابوعبید تقفی تھے۔ حضرت عمر نے عراقی مہم کے لئے انہی کو کمانڈ ران چیف مقرر کر دیا۔ حضرت نثی کے جیرہ پہنچے کے بعد ابوعبید بھی ایک ماہ بعد جو پہنچے۔ ایرانی فوج نمارت میں اکھی ہوئی بہاں رسالے کی کمانڈ حضرت نثی کررہے تھے۔ مسلمانوں نے واد شہاعت دی اور ایرانی فوج کوشکست ہوئی اور ایرانی فوج کا سپہ سالار جابان گرفتار کر لیا گیا واسط کے قریب سقاطیہ کے مقام پر دوسری جنگ ہوئی اس میں بھی اللہ تھائی نے مسلمانوں کے مسلمانوں کے مقام پر دوسری جنگ ہوئی اس میں بھی اللہ تھائی نے مسلمانوں کو عالیہ اللہ تھائی ہوئی اس میں بھی اللہ تھائی ہے مسلمانوں کوغالب فرمایا اب ابوعبید نے کسکر میں کیمپ کیا اور خی کو باروسما بھیجا۔ بیرو ہاں بھی

غالب رہے۔اس کے بعد ابوعبید حیرہ پہنچے اور یہال معرکہ جسر میں ہاتھیوں نے عرب گھوڑوں کے لئے ایک مسکد بنادیا اور بل کوعبور کرنے بھی نہ پائے تھے کہ ایرانیوں کے زور دار حملے کی تا ب نہلا سکے اور چیچھے دریا تھامسلمانوں کا بہت زیادہ جاتی نقصان ہواا بوعبیداور کئی نامور بہادروں نے جام شہادت نوش کیا۔ان کے بعد قیادت حضرت متنیٰ کے حصے میں آئی۔انہوں نے زور دارآ واز لگائی کے مسلمانو! ہمت سے کام لواورسکون کے ساتھ مل سے گزر جاؤیں وثمن کے سامنے رہوں گا۔ بھیٰ آخرتک وشمن سے لڑتے رہے اور وہ آخری آ ومی تھے جنہوں نے مل عبور کیا ایرانیوں کا سارا زوران پرتھااور پیخت زخی بھی ہوئے بقیہ فوج کو بچالانے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینہ منورہ ہے بھی کمک ماتکی اور قریبی عرب قبائل کو بھی جہ دیرا بھارا۔اب ہویب کے مقام پراسلامی تشکر جمع ہوگیا مہران کی قیادت میں ہویب کے مقام پر بری سخت لڑائی ہوئی۔ ادھر اسلامی شکر کی کمان حضرت مثنیٰ کررہے تھے انہوں نے ایرانی فوج کوتقریباتناہ کر کے اس طرح جنگ جسر کابدلہ لے لیا مجمروہ وی قاریس طلے آئے بہیں و وہما اے میں معرکہ جسر کے زخم ہے شہادت کے درجہ پر فائز ہوئے ۔حضرت معد اوران کالشکرتوان ہے نہل سکا البتہ انہوں نے ان کے لئے فوجی لحاظ ہے اہم وسیتیں جھوڑیں جنہیں عمل میں لانے ہے حضرت سعد محو ہرجگہ کامیا بی ہوئی۔ بیجھی انہی کی وصیت تھی کہاریانیوں ہےزور دارمقا بلہمیدان قادسیہ میں ہوا۔

منی جہاں ممتاز صاحب سیف اور سیہ سالار ہتے وہاں صاحب قلم اور بڑے ور ہے کے شاعر بھی ہتے گران کی شاعر کی کا موضوع خالص جہاوتھ۔ بحثیت انسان وہ بہت بہادر ندر اور دلیر ہتے وہ مضبوط ایمان وعقیدہ کے مالک ہتے۔ ان میں تقریباً وہ تمام قائد انہ صفات موجود تھیں جو حضرت خالد بن الولید میں تھیں شجاعت و بہادری میں وہ اپنی مثال آپ شخے ۔ حملہ کرنے میں جیش چیش اور جنگی جال کے تحت اگر پیچے ہٹنے کی نوبت آئی تو سب سے اخیر میں وہ عراق کی مرز مین کے چیہ چیہ ہے واقف تھے۔

ارانیوں پر حلے میں بڑی جری منے انہوں نے ہی تو مسلمانوں کوعراق پر حلے کی

طرف مائل کیا تھا ان میں ضبط واطاعت کا مادہ بھی بے مثال تھاوہ اپنے سینئرز کے،احکام کو پوری طرح نافذ کیا کرتے تھے۔انہوں نے عہد صدیقی میں حضرت خالد کی کمان میں اور عہد فاروتی میں ابوعبید کی کمان میں نہایت اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ دراصل وہ اپنے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے کام کرتے تھے۔

ان کی قائدانہ صفات حضرت خالدین الولید کی صفات ہے بہت ملتی جلتی ہیں۔ان میں سے ایک ریجی ہے کہ انہیں کسی بھی معرکہ میں نا کا مینہیں ہوئی۔

تاریخی لحاظ ہے وہ بھی تو بحرین کے مرتد قبائل کے خلاف علاء الحضر می کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے دیکھائی دیتے ہیں اور بھی ایرانیوں سے نبرد آز ما انہوں نے عربوں کا مورال بلند کرنے اورابرانیوں کا مورال بناہ کرنے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ مراق میں ان کے کارنامے دراصل بعد کی فتو حات کا چیش خیمہ ہے۔ اور معرکہ بویب دراصل معرکہ قادسیہ کی تنہیں خارات کا انتخاب کا جاتی اوراسلام کی نشر واشاعت کا اعلان تھا۔

آخری ہات ہے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کی خاطر جان کا نفر رانہ چیش کر کے شہادت پائی اور ہیے جنگ جسر کے اس زخم ہے ہوئی جو انہیں مسلمان سپاہ کو بچالاتے ہوئے لگا تھا اور بڑا کاری تھا۔ وہ ہر ملک اور مقام کے سپے سالاروں کے لئے ایک عمرہ مثال اور باعث فخر ہیں۔انڈرتی کی ان کے در ہے اور بڑھا کیں۔ایٹن۔

## غزوه موته

شهداءكرام اسغر وہ میں بار ہمسلمان شہید ہوئے جن کے نام حسب ڈیل ہیں۔ ا \_زيد بن حارثه رضي الله عنه ٣-جعفر بن الي طالب رضي الله عنه ٣ \_عبدالله بن رواحه رضي الله عنه مهم مسعود بن اوس رضى الله عنه ۵\_وہب بن سعدرضی اللہ عنہ ٢\_عبادين قيس رضي الله عنه ۷\_حارث بن نعمان رضي الله عنه ۸\_بمراقه بن عمرورضی الله عنه 9 \_ابوکلیب رضی الله عنه بن عمرو بن زید • ا ـ. جابر رضى الله عنه بن عمر و بن زيد االيعمر ورضى الله عنه بن سعد بن حارث

۱۲\_عامر رضی الله عنه بن سعد بن حارث

## سیدنامهشم بن عتبه رضی اللّه عنه ابوحذیفه رضی اللّه عنه جنّگ بدر کے واقعات

حضرت ابوحد یفی نے بدر احد خندق اور تمام غزوات میں رسول الته صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ اور جرآن کواللہ کے راستہ میں شہادت کی تما رہتی تھی۔ حضرت ابوحد یفیہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے اور صدوداللہ کے مخافظ شاہسواروں اور مجابد میں میں ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ان سے بہت خوش شخے۔ حضرت ابوحد یفیہ تھا فت راشدہ کے زمانہ میں بھی بڑی قد راور عظمت کی نگاہ سے و کھے جاتے تھے۔ جنگ بمامہ میں اپنی گروہ علام حضرت سالم کی ساتھ جہاد کی نیت سے سید الامراء اور سرواروں کے امیر 'پہلوانوں کے ساتھ جہاد کی نیت سے سید الامراء اور سرواروں کے امیر 'پہلوانوں کے ساتھ جہاد کی نیت سے سید الامراء اور سرواروں کے امیر 'پہلوانوں کے رئیس ابوسلیمان خالد بن ولید جن صبیب مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کس قدر بھلا ہے خالد بن ولید الله کی تکوار جس کو الله پاک نے منافقین اور مشرکیوں پر مسلط کیا ہے۔

حضرت ابوحذیفہ بی حنیفہ کے قبال کے ارادہ سے بمامہ کی طرف نکلے۔
جواسلام سے مرتد ہو گئے تھے اپنے جھوٹے مفتری قائد مسیلمہ کے ساتھ۔
جب لڑائی شروع ہوگئی تو مسلمان شاہسو اروں نے آپس میں آواز دی
اللہ اوراس کے رسول صلی القہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے قبال کرو۔
تو صحابہ گرام نے آپس میں ایک دوسرے کو دھیت کرنا شروع کردی اور

کہنے گئے اے سورۃ البقرہ والے آئی سرراجاد وختم ہوج نے گا۔ اے اہل قر آن

آئے قر آن پاک کو اپنے کارناموں سے مزین کرواور میدان جنگ کے اندر
گفس گئے آخر کارشہید ہوئے ان کے ساتھ ان کے غلام حضرت سالم تھے کہا
گیا ہے کہ بیغلام آقالزائی کے میدان میں اس طرح پائے گئے کہ ایک کاسر
ووسرے کے قدموں میں تھا۔ اور دونوں میدان جنگ میں شہید پڑے تھے۔
سن اہجری میں حضرت ابوعد یفہ شہید ہوئے۔ ترین سال کی زندگ
گزارنے کے بعد جو انہوں نے اللہ پاک کے اوام کے مطابق گزاری ۔ اور
میدان جہاداور قبال میں اللہ پاک حضرت حذیفہ شے۔ راضی ہو گئے اور ان کو

# حضرت نعيم النحام رضى التدعنه

نام ونسب: نعیم نام ، نحام لقب ، نسب نامه بیاب ، نعیم بن عبداند ، بن اسید بن عوف بن عبید بن عوت بن عدی بن عدی بن کعب عدوی قرشی ، نحام کے لقب کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں نے جنت میں نعیم کی وفت ہے کہ آنخصرت میں وقت سے نحام ان کالقب ہوگیا۔

اسلام: نعیم نے اس وقت تو حید کی وعوت پر لبیک کہا جب کل 9 یا ۱۰ ابندگان خدانے اس وعومت حق کا جواب دیا تھا،حتی کہ حضرت عمرجھی اس وقت تک کفر کی تاریکی میں محصور نتھے، نیکن اس زمانہ میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں شدید ترین جرم تھا،اس لیےعرصہ تک اسلام کا املان نہ کر سکے، بجرت کے اذان کے بعد جب مسلمانوں کے لیے بیت الامن مدینہ کا در داز د کھلاتو انہوں نے بھی اجرت کا ارادہ کیا،مگر بنی عدی کی جن بیواؤں اور تیبیوں کی پر درش اور خبر گیری کرتے تھے، انہوں نے التی کی کہ ہم کوچھوڑ کرنہ جائے ،جس ندہب میں دل جاہے رہے مگر جانے كا قصد ند يجني آب ہے كوئي فخص تعرض نبيس كرسكتا، يہلے بم سب كى جانيس قربان ہوجائیں گی،اس وقت آپ کوکوئی گزند بہنچ یکے گا،اس مجبوری کی بنا پر ابتدا میں ججرت کا شرف حاصل نہ ہو۔ کا لیکن بتیموں اور بیواؤں کی پرورش خود الیمی فضیت ہے، جس کے مقابلہ میں جرت کی تاخیر چنداں اہمیت نہیں رکھتی۔ ہجرت ز مجر میں این جالیس اہل خاندان کے ساتھ بجرت کر کے مدینہ میے، آنخضرت صلی القدمانیہ وسلم نے ملے لگا کر بوسہ یا ارفر ویا تعیم تمہارا قبیلیہ

تمہارے تل میں میرے قبیلہ ہے بہتر تھا ، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کا قبیلہ بہتر تھا ، فر مایا یہ کیے؟ میرے قبیلہ نے تو جھے کو نکال ویا ، گرتمہارے قبیلہ نے تم کو تھہرائے رکھا ، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو ججرت پرآ مادہ کیا اور میری قوم نے جھے کواس شرف سے محروم رکھا۔

اجرت پرآ مادہ کیا اور میری قوم نے جھے کواس شرف سے محروم رکھا۔

غزوات: مدینہ آنے کے بعد تمام غزوات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکا ب دے۔

وفات: بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرصد نین کے عہد خلافت میں اجنادین کے معرکہ میں شہادت پائی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ معلوم میں شہید ہوئے۔

اولاد: وفات کے بعد اولاد ذکور میں ابراہیم اور اناث میں امہ جھوڑیں، اوّل الذکر زینب بنت منظلہ کے طن سے متھاور ٹائی الذکر عا تکہ بنت حذیفہ کے طن سے تھیں۔
عام حالات: نہایت فیاض، رحم دل ، بینیموں کا ملیا، بیوا وُں کا ماوی اور غربیوں
کے مدددگار متھے، بنی عدی میں بینیموں اور بیواوُں کے علاوہ اور جس قدر فقراء متھے،
ان سب کوم بینہ مہین کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ (سیر الصحابہ جلد دوم)

# حضرت نعيم بنءبداللدرضي اللدعنه

اللہ کے رسول جم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکہ کے لوگوں کو دی تو انہوں نے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، بت پرتی میں رہے ہے آزاو طبیعت عربوں

کے لئے ایک اللہ کی عبادت اپ آباؤا جداد کے رواج ورسوم کے خلاف معلوم ہوئی ۔ اس

لئے سب بڑے بڑے سروار آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ۔

ابوجہن ابولہب عتبہ شیبہ آمیہ بن خلف وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو منا

ڈالنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا ویا ۔ ان میں ایک ستا کیس سالہ نو جوان بھی تھا ۔ بڑالمبا
چوڑا ۔ جوشیلا انسان عصہ سے ہروفت سرخ رہنے والا اپنی بات کو طاقت کے زور پرلوگوں

موانے والا ۔ ایسی کڑک وار آواز میں بولٹا کہ لوگوں کے دل وہال جائے ، تقریر کرنے کھڑا ہوتا تو فصاحت و بلاغت سے لوگوں کو عاجز کر دیتا ۔ ہروقت غصہ ناک پراور ہا تھ تکوار
پر رہتا تھا۔ چند دن وہ بھی اور لوگوں کی طرح غریب و کمز ورمسلمانوں پرظلم وستم کے پہاڑ کو ٹرتا رہا مگر اسلام کا سورج جب کسی طرح بلند ہونے سے نہ رکا تو اس نو جوان نے ایک خطرناک فیصلہ کیا ، تکوار ہا تھ میں کی اور گھر سے نکل پڑا۔

ای طرح ننگی کموار کے کر جاتے ویکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ آج پھر کسی کی خیر نہیں کسی کی محت نہ ہوئی کہا ہے۔ فا نمان کوٹو کے لیکن اس کے خاندان میں ہی ایک نو جوان سعیم ٹائند سیر عبداللہ سیر کے خاندان میں ہی ایک نو جوان سعیم ٹائند سیر عبداللہ سیر کے دل میں گھر کر چکا تھ مگر انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ بھی محمر صلی ابقہ علیہ وسلم پر ایمان سے آئے ہیں۔ انہوں نے اس طرح بر ہمنہ آلوار لے کراس خالم کو گھر سے نکلتے ویکھا تو ان کا ماتھا ٹھڑ کا ۔ بوجھا فی این خطاب! خیر تو ہے کہاں جاتے ہو؟''

چېرے پرغصه کی سرخی اور کہتے میں تشد د کی کژواہث لئے جواب دیا۔ ''ابی طالب کے مجتبعے نے قریش میں لا دینی کا فقنہ کھڑا کر دیا ہے۔ آج اس فتنہ کوشتم کرنے جار ہاہوں۔'' ''اس مکوارے؟''

'' ہاں اس تعوارے آج بے محمد کے سرکو (معاذ اللہ) تن سے جدا کردے گی۔'' ابنِ خطاب نے آخواراد نجی کرتے ہوئے کہا۔

حضرت نعیم نے کہا'' واللّٰه عمر! تنهارے نفس نے حمہیں دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔اگرتم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کونل کر دو سے تو کیا اس کے خاندان بن عبد مناف کے لوگ تم کوز مین پر چلنے پھرنے کے لئے زندہ جھوڑ دیں گے؟ ہمارے فاندان بنی عدی کی ان کے سامنے کیا بساط ہے؟'' اس بات نے عمر بن خطاب کا یار ہ اور چڑ ھادیا 'بولے' 'مجھے لگتا ہے تعیم تو بھی ہے دین ہوگیا ہے شایدتونے بھی اسے آبائی مذہب کوچھوڑ دیا ہے۔لا پہلے تیری ہی گردن مارتا ہوں۔' ا یک لمحہ کے لئے حضرت تعیم کو لگا کہ عمران کی گردن اڑا دے گا مگرا بمان کی تقویت نے کوئی خوف چرے پرنہیں آئے ویا انہوں نے بڑی جرائت سے کہا "میاں عمرا گھر کی خبرلو گھر کی۔ دوسروں کے لئے مکوارا مُعنائے پھرتے ہوا ورتبہارے اپنے محمر ایمان کے ترانے کو بخ رہے ہیں۔'' ''میرے گھرمیں! س کی مجال جومیرے گھر میں ایسا کرئے''عمر کاغصہ جیرت میں بدل چکا تھا۔ "جی آپ کے گھر میں ۔ آپ کے بہنوئی سعید بن زیداور آپ کی بہن فاطمہ "بنت خطاب بھی کےمسلمان ہو چکے ہیں۔''حضرت تعیم نے کو یاعمر بن خطاب پر بجل گرادی۔ عمر جوش غضب سے بیقرار سید ھے بہنوئی کے گھر پہنچے۔ ویکھا کہ واقعی وہاں قرآن کی صدائے دل نواز گونج رہی ہے۔ پہلے مار پہیٹ ہوئی۔ پھر بحث وتکرار ہوئی اور آخر قر آن کی برچھی سینہ میں ایسی چیجی کہ تاریکی کے سب بردے تھٹتے جلے گئے۔خود ہی یکاراٹھے''بے شک اللہ کے سوا كوئى عبادت كالكن بيس اور محصلى الله عليه وسلم الله كرسول بين " (ضف راشدين ٥٥٠)

# حضرت النعمان بن مقرن المز في رضى اللَّدعنه

حضرت النعمان رضی الله عنه مقرن کے نامور فرزند تھے ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ مصر سے تھا۔ ان کے دس بھائی اور بھی تھے اور ان سب کا شار بھی جلیل القدر مجابدین اور صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے ہارے میں قرآن یا ک آیت

ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الأخو (التوبه: ٩٩) تازل بوئي جس بيسان كايمان وعمل كي تعريف كي كي بـــ

رجب ۵ھ میں حضرت النعمان اپنے قبیلہ مزنیہ کے چارسوسواروں کے ساتھ ہارگاہِ
نہوی میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ان سواروں میں ان کے اپنے بھائی میں شامل
تھے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں غزوہ خندق اور اس کے تمام غزوات میں
شریک رہے۔ فتح کمہ کے وقت اپنے قبیلہ مزنیہ کا حجنڈ اان کے ہاتھ میں تھا اور مزنیہ کے
ایک ہزار تین افراداس میں شامل تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں بڑی بہادری کے ساتھ مرتدین کے خلاف کڑے،
حسرت ابو بکر قبائل عرب کی سرکو ٹی میں چیش جیش رہے۔ حضرت النعمان اوران کے
بھائیوں کا مرتد وں کے خلاف کڑی جانے والی لڑائیوں اوراستی کا م خلافت میں بڑاا ہم حصہ ہے۔
جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں لڑے، گرد کے پاس جو
اسلامی سفارت بھیجی گئی تھی اس کے بھی سربراہ یہی تھے۔

جب بیسفارت کسری کے پاس مدائن بینجی تو یز دگرد کے زیادہ تر سوالوں کا جواب اور نہایت مختصراور جامع الفاظ میں وین کی دعوت دینے والے بزرگ یہی تھے،اگر چہ یز دگر دکوان کی

کھری کھری ہتیں اچھی نہیں مگیس گر کہری اور اس کے توی ان کی جرائت و بیبا کی ہے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ یہاں تک کہ کسری نے اسپے لوگوں ہے کہا کہ مجھے معوم نہیں تھا کہ عرب میں اسے لوگ بھی موجود ہیں ہم سوال وجواب میں بھی ان کے مقامے بے کہیں ہو، ججھے ہوں لگنا ہے کہ یا تو یہ لوگ اپ شمن میں کا میاب ہوجا کیں گے یہ پھراس کے سئے جان دے میں ان کے مقامے وزیت ہیں گے۔ جنگ والی کے سئے جان دے میں ان کی فتح دی تو حضرت عمرا کو مین میں کا میاب ہوجا کیں گئے تھے۔ فتک ت کے بعد گرد نے باقی ملک حضرت عمرا کو مین میں ان کی تائے اور جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو چھان مارا، اسپے ملک کے دفاع اور نقصان کی تائی نے کے لئے لوگوں کو خوب ابھارااور ابھاز میں مسلمانوں کا ایک بہت مسلمانوں کا ایک بہت میں مسلمانوں کا ایک بہت میں مقابلہ کریں۔ جوھر مزال کے قریب تھیر سے اور اپنامشن پورا کرے '' (ابن اشیر ) برنا شکر فورار وانہ کریں۔ جوھر مزال کے قریب تھیر سے اور اپنامشن پورا کرے '' (ابن اشیر ) دام ہر مز میں مقابلہ کرے انہیں فلک ت وی اور شہر فتح کر لیے، ہر مزال نے شکر کا است کے بعد در میں مقابلہ کرے انہیں فلک ت وی اور شہر فتح کر لیے، ہر مزان نے شکست کے بعد در ام ہر مز میں مقابلہ کرے انبیا تھیں نے وہ کی اور شہر فتح کر لیے، ہر مزان نے شکست کے بعد در ام ہر مز میں مقابلہ کرے انہیں فلک ت وہ کے ہمراہ تستر کی راہ کی۔ است کے بعد کو تاہ ہو کی اور شہر کی راہ کی۔

حضرت عمرؓ کے ارش دیر حضرت ابومویٰ اشعریؓ اورستر ہ بن ابی رهم فوج کے ساتھ ان کی امداد کے لئے آئینچے ، یہ آ گے بڑھتے ہوئے نہا وند جائینچے۔

ہر مزان نے گرد کو لکھا کہ جب تک آپ کی سربراہی ہیں ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ ہیں کریں گئے ہوئی کا میاب نہ ہوں گے۔اس پریز دگرد نے حامی بھر کی اور ڈیڑھ لاکھ فوج مقابلہ کے لئے اکٹھی کرلی۔حضرت سعد بن انی دقاص نے حضرت عمر گوائی عظیم کشکر کے بارے میں اطلاع دی، حضرت عمر اس شکر کی کمان کے لئے بذات خود آنا چاہتے تھے۔ گر حضرت علی اور دیگر اصحاب شوری کے مشورہ سے خود مدینہ ہی میں رہاور حضرت النعمان بن مقرن کوائل مہم کی قیادت سونی ،حضرت النعمان کو حضرت سعد کے کشکر کا والی مقرر کردیا تھا۔ حضرت کو ایس مہم کی قیادت سونی ،حضرت النعمان کو حضرت سعد کے کشکر کا والی مقرر کردیا تھا۔ جسے دہ بیشنہ بیس کرتے تھے اور انہوں نے حضرت عمر کو لکھا بھی تھا کہ وہ '' والی'' کے بجائے دے دہ بیشنہ بیس کرتے تھے اور انہوں نے حضرت عمر کو لکھا بھی تھا کہ وہ '' والی'' کے بجائے دیا ذی'' کو بہر حال ترجیح دیتے ہیں۔''اس پر حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ '' مجھے معموم 'بوا ہے '' فازی'' کو بہر حال ترجیح دیتے ہیں۔''اس پر حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ '' مجھے معموم 'بوا ہے '' فازی'' کو بہر حال ترجیح دیتے ہیں۔''اس پر حضرت عمر نے انہیں لکھا کہ '' مجھے معموم 'بوا ہی

کہ جمیوں نے نہاوند میں ایک بڑی فوج جمع کررکھی ہے۔ جب آپ کومیر ایہ خط ملے تو آپ مع اپنی فوج کے اللہ کا نام لے کر اور اس کے بھروسہ پر چل پڑیں۔فوج کے آرام اور اسکے حقوق کی ادائیگ کا پوراخیال رکھیں۔ایک مسلمان مجاہد میرے ہاں بہت ہی قیمتی ہے۔''

اس خط کے ساتھ ہی حضرت ابوموی اشعری اور دیگرسب قدیدین کو حضرت النعمان کی امداد کے لئے لکھا چنا نجے اسلامی فوجیس نہاوند کے ایک شہر ماہ و دنیار میں جمع ہوتی گئیں اور دیگر قائدین کو یہ بھی لکھا کہ جب تم سب انتھے ہوجا و تو تمہارے امیر حضرت النعمان ہوں گے۔ نیز اہواز کے سیدسالاروں کو ہدایت کی کہ نہاوند کے اصل مقابلہ سے پہلے ایرانی سیاہ پرضر بیں لگا کیں جا کیں تا کہ اس وقت تک کمز ورہوجائے۔

حضرت العممان اپنی فوج کے کر نہاوند کی طرف چل پڑے اس کی وائیس بازوپر الاشعث بن قیس کندی اور بائیس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے۔ شہر کے قریب دونوں فوجوں کا سامن ہوا اور دودن کی سخت لڑائی کے بعد حضرت النعمان نے اپنے خاص لوگوں کے مشورہ سے ایک جنگی چال چلی کہ پہلے قعقاع بن عمروا پ رسالہ کے ساتھ و تمن پر سخت حملہ کریں اور پھر دھیرے دھیرے تیجھے بٹتے آئیں۔ اس طرح تمام ایرانی سیاہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے اپنے قلعوں سے اس طرف نکل آئے گی اور پھر مسلمان مجاہدوں کو داوشہاعت و بے اور تمن کو زیر کرنے کا پوراموقع مل جائے گا۔

اے ابتدا ہے دین کوغلبہ عطا کر ، اپنے بندوں کی نصرت فرہ ، اپنے دین کے غلبہ اور سر بلندی اور اس بندی اور سر بلندی اور اپنے بندوں کی نصرت کے لئے نعمان کو آج بہلاشہید ہونے کی سعادت عطافر ہا۔''
بڑی سخت لڑائی ہوئی اور کشتوں کے بیشتے لگ گئے ، حضرت النعمان کا گھوڑا خون میں بھسل گیا جس سے وہ گر گئے اور انہیں کا فی زخم بھی لگ چکے تھے۔ ان کے بھائی نعیم نے

حسب وصیت ان کے ہاتھ ہے جھنڈا لے کر چیکے ہے حضرت حذیفہ بن الیمان کو دے دیا اور لشکر کومطاتی خیرنہ ہونے دی تا کہ ان کے مورال میں کسی طرح کی کی نہ آ جائے۔ رات سے ابرانی سیاہ پسیا ہوئی۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کم اوگ ان میں سے بھا گ کر جان بچانے میں کامیاب ہو کے۔ فتح کے بعد مجاہدین اسلام اینے قائد کو دیکھنے لگے تو ان کے دوسرے بھائی معقل نے انہیں بتایا کہتمہارے قائدنعمان پیر ہیں۔جن کی اللہ نے فتح دے کراورشہادت سے سرفراز کر کے آئکھیں ٹھنڈی کی ہیں۔''

ارانی سیاه کو فنکست دے کرمسلمان مجامد نهاوند میں داخل ہو سے اسے فتح الفتوح (Victory of Victories) بھی کہا گیا ہے۔

ادهر حصرت عمر محواس جنّك كى بردى فكرتفى اوروه نتيجه كى سخت انتظار ميس تتھے كه نهاوند ے قاصد نے آ کرفتح کی بشارت سائی جس پر حضرت عمرؓ نے اللہ کاشکرادا کیا۔النعمان کے ہارے میں بوچھا تو قاصد نے بتایا کہ کس طرح خون میں ان کا گھوڑ انچسل کر گریڑ اجس ے انہوں نے شہاوت یا کی۔اس دوسری خبر نے حضرت عمر محود یا ،انہوں نے انا اللہ یۂ ھااوررو پڑےان کا تاثریق کہ جیسے النعمان ہے بڑھ کرانبیں اورکوئی محبوب نہیں۔ حضرت النعمان اینے تبینے کے سردار تھے۔ جارسوسواروں کے ساتھ آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوکراسلام قبول کیا۔ فتح مکہ میں مزنیہ کاعلم ان کے ہاتھ میں تھا آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبیبہ میں ان کے معتمداور وصال کے بعد حضرت ابو برا اور حضرت عمرٌ کے معتمدرہے یہاں تک کہ ۲۱ ہ میں نہا وند میں شہادت یائی۔ ان کی قبروہاں اسفند بان میں ہے۔وہ ایک سیچ موس تھے۔انہوں نے انخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے جھ حدیثیں روایت کی ہیں۔وہ برے پیارے آ دمی تھائی لیےسب ان سے بیار کرتے تھے۔ جزل محمود شيت خطاب لكھتے ہيں۔

وہ سیجے معنول میں ایک مجامداور قائد نتھے۔انہیں بس جہادے ہی غرض تھی وہ ہمیشہ میدان جہا د کی مہلی صفول میں رہ کر وادشجاعت دیتے تھے اور اپنے ذاتی عمل اور شجاعت ہے ، تحت عملہ کے لئے مثال بنتے تھے۔وہ اپنے لوگوں سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے ، جنگ کا نقشہ بھی

محنت ہے تیار کرتے۔ان میں تمام قائداندصفات موجودتھیں۔ آخری وقت میں جب انہیں ان کے بھائی نے فتح کی خوشخبری سنائی تو الحمد ہند پڑھ کر حضرت عمر کواس کی اطلاع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے جان جان آفرین کے سپر دکی۔ آنہیں اس وفت بھی اپنی جان کی بروانہ تھی۔ تاریخ حضرت النعمان جیے سیدسالارکوان کے کام کی وجہ سے ہمیشہ یادر کھے گی۔ انہوں نے مرتدین کے خلاف حضرت خالدین الولید کی کمان میں اور ایرانیوں کے خلاف حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیا اور آخر میں نہاوند کی فتح کاسبراجھی ان کے سرر ہااوراس سے بھی بڑااعر از وہ ہے جوانبیں شہادت کی صورت میں حاصل ہوا۔ اسلامی فتوصات میں نہاوند کی فتح نہاہت ہی اہم ہے۔جس طرح قادسید کی فتح نے مسلمانوں برعراق کے دروازے کھول دیئے تھے اس طرح نہاوند کی فتح نے بورے ایران کے دروازے کھول دیئے۔ای وجہ ہے مورخ اسے فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں۔ حضرت النعمان نے جان و بے کریہ فنخ حاصل کی اس لیے تاریخ میں ان کا نام جمیشہ رہے گا،اگروہ جان بیما کرنہاوند کو کھودیتے تو تاریخ انہیں فراموش کردیتی۔اس عظیم قائد ہے رہبتن سکھنے کی کس قد رضر ورت ہے۔ الله ان ہے راضی ہواوران کے در ہے اور بلند ہوں۔(ا مین ) ( کاروان جنت )

# تبين نامعلوم الاساء صحابه كرام رضى التعنهم

مفکوۃ شریف ہی میں منداحمہ سے ایک داقعہ منقول ہے کہ بنوعذرہ (ایکہ، قبیلہ کا نام ہے ) کے تین آ دمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سحابہ سے یو حصا۔ان کے اخرا جات کون برواشت کرتا ہے؟ حصرت طلحۃ نے عرض کیا۔حضورصلی اہتدعلیہ وسلم! میں چنانچے وہ نتیوں ان کے یاس رہتے تھے۔اس کے بعد نبی اکرم سلی النَّدعليه وسلم نے کوئی دسته روانہ فر مایا تو ان میں ہے ایک چلا گیا اور وہاں جا کرشہیر ہوگیا ۔ پچھ روز بعد دوسرا دستہ روانہ فر مایا تو دوسرا جلا گیا، (اتفاق کی بات) و وبھی شہید ہوگیا۔ پھر تیسرا آ دمی بھار ہو کرفوت گیا۔حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ان تتنول کوبهشت میں دیکھااوراس طرح دیکھا کہ جو مخص بستر پرفوت ہوا تھا وہ سب ے آ کے تھااس کے بعدوہ جو بعد میں شہید ہوا تھا اور پھروہ جوسب سے پہلے شہید ہوا تھا۔ مجھے اس سے بڑی جیرت ہوئی تو میں نے اس کا ذکر نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ہایا جمہیں کون می بات عجیب معلوم ہوئی ؟ جس مسلمان کواسلام میں زیادہ عمرل جائے ،اس سے بہتر اللہ کے نز دیک کوئی نہیں ہوسکتا کیونکہ اسے تو زیادہ عرصہ سبیج ہمبیر اور تبلیل (اور اس طرح کی دوسرى قولى اور فعلى عبادات كا)موقعيل كيا\_ (مفكوة شريف ص٥٢) رسول النُّهُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نے حضرت حلحہ کے خواب کی تقید بی وتو ثیق فر ہادی توان تنیوں حضرات کا فرق مراتب کے ساتھ جنتی ہوتاحتمی ہوگیا۔ وضي الله عنهم وارضاهم

## دواورنامعلوم الاساء صحابيرضي التدعنهما

غدكوره دوصديثين مفكوة شريف كياب استحباب الممال و طول العمر للطاعة بس ورج بير - ملاعلى قارى شارح مفكوة نے دواور حضرات کا قصہ منداحمہ کا کیا ہے جواس طرح ہے۔ حضرت ابو ہر رہ فر ماتے ہیں کہ قبیلہ بنوقضاعہ کے دوآ دی رسول التدصلي الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر جوكر مشرف باسلام جويئ پھرا تفاق کی بات کہان دو میں ہے ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا ایک سال بعد تک زندہ رہا۔حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ان میں سے جو بعد میں فوت ہوا تھا وہ پہلے بہشت میں داخل ہوا اور جو يهلي شهيد موكيا تعاوه بعدين داخل موار مجهاس سے تعجب مواتو صبح كو میں نے بیہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آ ہے صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا۔ ویکھوجو بعد میں فوت ہوااس نے ایک ماہ رمضان کے روزے رکھے جے ہزار رکعت نماز فرض اور اتنی اتنی رکعت سنت (اورنفل)نماز پڑھی' پھراگروہ بہشت میں پہلے داخل ہواتو تعجب کس بات كا؟ (مرقاة الفاتيم ص ٢٣ ج١) رضى الثدعنهما وارضاهما

## سيدنانعمان بن قوقل رضى اللّهءنه

مسلم شریف (ص۳۳ ج۲) میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ تعمان بن تو قل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ حضورا بی فرمائے کہ اگر میں فرض نماز کی بابندی کروں رمضان کے روز ہے رکھوں طالی کو طال اور عرام کو ترام کو ترام جانوں تو کیا میں بہشت میں بہنچ جاؤں گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ۔ حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ آ خرت کے طلب گار تھے۔قدم قدم پراللہ تعالی کی رضا مندی اور خوش نودی کے حصول کے لئے فکر مندر ہے تھے اس لئے حدیث قدی افاعد طن عبدی ہی کے مطابق ادھر سے بھی رحمت ورافت کا برتاؤ قدی ان اور خوش نودی کے حصول کے لئے فکر مندر ہے تھے اس لئے حدیث قدی افاعد طن عبدی ہی کے مطابق ادھر سے بھی رحمت ورافت کا برتاؤ موتا تھا۔

حضرت نعمان بدری تو تنے ہی احد کے روز انہوں نے وعا کی کہا ہالہ!

آئ اس وقت تک سورج کو غروب نہ کرتا جب تک میں گنگڑ اتا ہوا بہشت میں نہ پہنچ جاؤں۔ (آپ ایک ٹانگ ہے گنگڑ اتے تھے) چنانچہ ان کی درخواست نے شرف قبول حاصل کیا۔ ای روز وہ شہید ہو گئے۔ میچ بخاری ص ۱۹۹ میں ہے کہان کے قاتل بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے۔

ہے کہان کے قاتل بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے۔

آئخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا۔ میں نے اسے بہشت میں و یکھا جبہاس کی ننگڑ اہم ختم ہو چکی تھی۔ (اسدالغاب)
جبہاس کی ننگڑ اہم ختم ہو چکی تھی۔ (اسدالغاب)

## حضرت وہب بن قابوس رضی اللّٰدعنه کی احد میں شہادت

حضرت وہب بن قابوں ایک صحابی ہیں جوکسی وقت میں مسلمان ہوئے تھےاور اینے گھرکسی گاؤں میں رہتے تھے۔ بھریاں چراتے تھے۔اپنے بھینج کے ساتھ ا یک رسی میں بمریاں باند تھے ہوئے مدینہ منورہ بہنچے۔ یو جھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟معلوم ہوا کہا حد کی اڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بحریوں کو و بیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس پہنچ کئے۔ائے میں ایک جهاعت كفار كي حمله كرتي هوئي آئي حضور صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جوان كومنتشر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔حضرت وہٹ نے زور سے تکوار چلانی شروع کی اورسپ کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی۔ تیسری مرتبہ پھراپیا ہی ہوا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔اس کاسننا تھا کہ مکوار لے کر کفار کے جمکھٹے میں تھس گئے اور شہادت یائی۔حضرت سعد بن انی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے وہب جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی اڑائی میں نہیں ویکھی اور وہب کے شہید ہونے کے بعد حضور سکی بعد ما پیدو سم و اس نے ویکھا کہ وہب کے سر ہائے کھڑے تھے اور ارش و مائے تنے کہ اید تم ہے۔ اصلی ہو میں تم ہے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور سلی ابتد علیہ فرمن نے خودایتے وست مبارک ہے فن فرمایا باوجود یکہاس لڑائی میں حضوراقد س سلی ایک یا ہے وسلم خود بھی زخی <u>متص</u>ے حضرت عمرُقر ماتے متصے کہ مجھے کسی کیٹس بائٹس تن بائس کن شہر میں آپایت وبهت کے (مایت عاب)

## حضرت وہب بن سعدرضی اللّٰدعنه

تام ونسب: وہب نام، والد کا نام سعد تھا،نسب نامہ بیہ ہے، وہب بن سعد بن الی سرح بن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لو کی ۔

اسلام وہجرت: زمانہ اسلام متعین طور پرنہیں بتایا جاسکتا کین سرزمین مکہ بی جی اسلام لائے ، اسلام کے بعد مدینہ ہجرت کی اور کلثوم بن ہدم کے بہاں اثرے ، آخضرت میں انڈ علیہ وسلم نے انگوا ورسوید بن عمر وکورشتہ اخوت میں شسلک کرویا۔

غزوات: مدینہ آنے کے بعد احد ، خندق اور حدیبیہ وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کا ب رہے۔

#### شهادت

غزوه موت الخراج میں حق ذرب ادا کرتے ہوئے ،شہید ہوئے ،ان کے اسلامی ہونے اس کے اسلامی ہوئے ،ان کے اسلامی ہونے میں جنہوں نے زندگی میں رفاقت کی تھی ،موت میں بھی ساتھ دیا ، چنا نچہوہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ، شہادت کے وقت ان کی عمر ۴۴ سال تھی۔ (میرالصحابہ جلدوم)

## يجي بن زيدرضي الله عنه كي شهادت

شام المعربی میں کی بن زیدی شہادت کا داقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ کی اسپے والد زید بن علی کی شہادت کے بعد خراسان چلے آئے ہے اور بلخ میں اپنے ایک متوسل حریش بن عمر کے ہاں مقیم ہے۔ یوسف ابن عمر والی عراق میں اپنے ایک متوسل حریش بن عمر کے ہاں مقیم ہے۔ یوسف ابن عمر والی عراق نے حاکم خراسان نصر بن سیار کولکھا کہ کی کو گرفتار کر لو فیمر نے حریش کوطلب کرے بینی کی سپردگ کا مطالبہ کیا۔ حریش نے لاعلمی طاہر کی ۔ مگر جب نصر نے تی کی کی تو حریش کے بینے نے بینی کا پید بتا دیا اور نصر نے انہیں گرفتار کر لیا۔ والید کو بینی کی قرائی کی خریج کی تو اس نے نصر کولکھا کہ یکی کو گرفتار کر لیا۔ مشرورت نہیں ہے البتہ انہیں خراسان سے شام بھیج دو۔

نصرنے یکی کودو ہزار درہم دے کرائیں شام روانہ ہونے کی ہدایت کی۔
کی شام کی طرف چل کھڑ ہے ہوئے۔ ابھی وہ بہیں ہی چنچے تھے کہ انہیں خطرہ
پیدا ہوا کہ کہیں ان کے ساتھ دھو کہ نہ کیا جائے چنانچہ وہ نمیشا پورلوٹ گئے اور
وہاں خروج کی تیاریاں شروع کردیں۔

حاکم نیٹا پور عمروبن زرارہ نے نصر کوکل حالات سے مطاع کیا۔ نصر نے
اسے مقابلہ کا تھم دیا۔ عمرووس ہزار کی جمعیت کے ساتھ یجی کے مقابلے کے
لئے نکلا۔ یجی نے اپنے ساتھیوں سے اسے شکست دے دی۔ عمروبن زرارہ
لا انی میں کام آیا۔ نصر کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے سالم بن احوفہ کو
ان کے مقابلہ پر مامور کیا۔ جوز جان میں دونوں کی ٹر بھیڑ ہوئی۔ خوں
دیز جنگ ہوئی۔ اتفا قاایک تیر یجی کی بیٹائی پرآ کردگا۔ یجی شہید ہوئے اور
انکی لاش جوز جان میں منظر عام پر لانکادی گئی۔

## حضرت بزيدبن زمعه رضي اللدعنه

تام ونسب یزید تام، والد کا نام زمعه تھا، نسب نامه یہ بن یزید بن اسود بن مطلب ابن اسد بن عبدالعزی قریش یزید بن زمعه بن اسود بن مطلب ابن اسد بن عبدالعزی قریش اسدی، مال کا نام قریبه تھا، نانها لی شجرہ بیہ ہم المونین حضرت المسلمہ کی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم، قریبه ام المونین حضرت امسلمہ کی بن تھیں، یزید کا خاندان زمانہ جالمیت سے مشورہ کے عبدہ جلیل کا حال چلاآ تا تھا اور ظہور اسلام کے وقت بیاس پر فائز ہے۔
اسلام ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں جشہ گئے۔
باسلام ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں جس بھی عبد سے ساتھ برابر جہ دیش شریب ہوئے رہے، غزوہ طائف میں بھی بہت سے ساتھ برابر جہ دیش شریب ہوئے رہے ہیں ان کا گھوڑ انجر کے کہ بیت ساتھ بین ان کا گھوڑ انجر کے کہ بیت ساتھ بین ان کا گھوڑ انجر کے کہ بیت ساتھ بین ان کا گھوڑ انجر کے کہ بیت ساتھ بین سے بیت ساتھ بین سے بیت ساتھ بین سے بیت ساتھ بین سے بین سے بین سے بیت ساتھ بین سے بیت سے بی

# شہدائے خیرالقرون

حضرت ربيع بن مجيج رحمه الله (تا بعي)

شیاعت و بہا در می : حضرت رہے بن میں استاذا امام حسن بھرئ کی استاذا امام حسن بھرئ کی طرح علم وضل کے ساتھ شجاعت عبام ہ اور اسلامی حمیت میں بھی مفقو دالنظیر سے بھر ہ کے قریب ابادان نامی ایک مقام ان کی عملی سر گرمیوں کا مرکز تھا جہاں اس زمانہ میں اولیاء ابتد کی ایک بوری جن عت عملی و نیا آباد کے جو نے تھی۔ رہی بین صبیح کی مجاہدانہ حیثیت کے بارے میں امام شفی کی میرشہاوت مزم بی کی ۔

کان ربیع بن صبیح رجلا عواء ''رئیج بن بیج بہت پڑ ہے غازی تھے۔'' ''رئیج نے اہل بھرہ سے چندہ سر کے ابادان کی قلعہ بندی کی اوراس کی مرابطت کی خدمت انجام دی''۔

جنگ ہندوستان میں شرکت:۔ عبد بنی عباس میں جب مہدی اور تک خلافت پر متعمکن ہواتواس نے عرب تا جروں کی شکایت پر ہندوستان برفوج کشی کاارادہ کیا اس جنگ کی تفصیلات طبر کی اوراین کثیر وغیرہ مورضین نے اپنی کتابوں میں دی ہیں۔

فلیفہ مہدی نے عبدالملک بن شہاب کی قیادت میں ایک جنگی پیڑہ آلات حرب اور اسلحوں سے لیس کر کے ہندوستان روانہ کیا جو ۱۲۰ جبری میں بار بد (جو بھاڑ بھڑ وت کی تعریب ہے) پہنچا بھاڑ بھڑ وت صوبہ جرات میں ضلع بھڑ وی سے سات میل جنوب شراک بخریب ہے۔ ایک پنی بندرگاہ تھی اس فوج میں ایک بزارے زائدرضا کاربھی شوق جہاد میں شرکید تنے۔ محققین کے بیان کے مطابق والدئیر س کی اس کثیر جماعت کے افسر اس کی رہے بن سیجھ تنے۔

بہر حال اس فوج نے بھاڑ بھڑ وت چینچنے کے دوسرے بی دن جنگ شروع کر دی۔
کیراتیوں نے شہر میں گھس کر بھا تک بند کر لئے اسلامی فوج نے اس بختی سے محاصرہ کر لیا کہ
وہ لوگ عاجز آ گئے مجاہدین اسلام نے بزورشہر میں داخل ہو کر گیراتیوں سے دو بدوشد ید
جنگ کی اور بالاً خرانبیں فتح داغرت نصیب ہوئی وشمنوں کے تمام آ دمی کام آ کے اور مجاہدین
میں سے بیس سے پھھڑ اکد نے جام شہادت نوش کیا۔

اس جنگ میں رہے بن جی نے اپنے زیر قیادت رضا کاروں میں جہاد کا جوش اور ولولہ پیدا کرنے میں نمایاں کر دارادا کیا ای جوش اور جذبہ شہادت کا نتیجہ تھا کہ مجاہدین کے سیل رواں اور ان کے پر جوش حملوں کے سامنے آنے والی طاقت چور چور ہوگئ ۔
وفات: بھاڑ بھڑ وت کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے واپسی کے لئے رخت سفر بائدھا کیکن وفات: بھاڑ بھڑ وت کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے واپسی مکن نہ ہو تکی اور انہیں اس ذمانہ میں سمندر میں طفیانی آئی اس لئے مجاہدین کی فوری واپسی مکن نہ ہو تکی اور انہیں سمندر پرسکون ہونے تک مجبوراً وہیں قیام کرنا پڑا۔ سوم انفاق سے عین اس وفت 'حمام قر''نام کی ایک و با بھوٹ بڑی۔ یہ مہلک مرض منہ میں ہوتا تھا اور ایساز ہریا تھا کہ جلد ہی موت کے کی ایک و با بچوٹ میں پہنچا دیتا تھی چنا نچواس بھاری سے ایک ہزار بجامدی نی قیمہ اجل بن گئے ۔ عام محققین کے بیان کے مطابق انہی شہید ہونے والوں میں حضرت رہنے بن میں پہنچا دیتا تھی چنا نچواس بھاری سے ایک ہزار بجامدی میں جس بھی تھے۔ ( سے سی ب

#### سعيدبن جبيررحمه اللدكي شهادت

سعید بن جبیر مشہور تا بعی جیں اور بڑے علاء میں سے بیں ۔ حکومت اور بالخصوص تباق کو
ان سے بغض وعداوت تھی اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لئے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔
مقابلہ میں تجاج ان گوگر فقار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ کر مہ پیلے گئے حکومت نے
ایک خاص آ دمی کو مکہ کا حاکم بنایا اور پہنے حاکم کو اپنے پاس باہ لیا۔ اس نے حاکم نے جاکم نے جاکہ کرخطبہ پڑھا جس کے اخیر میں عبدالملک بن مروان بادشاہ کا بہتم بھی سنایا کہ جوشخص سعید
میں جبیر گوٹھ کا نا وی اس کی خیر نہیں اس کے بعد اس حاکم نے خودا پی طرف ہے بھی شم کھائی
کہ جس کے گھر میں بھی وہ منے گا اس کوئل کیا جائے گا اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں
کے گھر کوڈھاؤں گا ۔ غرض بڑی دفت سے مکہ کے حاکم نے ان کوگر فق رکر کے تجان کے پاس

بهيج ديا \_اس كوغصه نكالنے اوران كول كرنے كاموقع مل كيا \_سامنے بلايا اور يوجيما \_

اجيع: تيرانام كيام

سعید:میرانام سعید ہے۔

العنام الماياء؟

سعید: جبیر کا بیٹا ہوں (سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی چیز) اگر چہ ناموں میں معنی اکثر مقصور نہیں ہوتے لیکن حجاج کوان کے نام کا ایجھے معنی والا ہو نا لپند نہیں آیا۔اس لئے کہا نہیں توشقی بن سیر ہے (شقی کہتے ہیں بد بخت کواور کسیرٹو ٹی ہوئی چیز)

سعید: میری دالد دمیرانام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔

حجاج: تؤبهی بدبخت اور تیری ماں بھی بدبخت۔

سعید :غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ اور ہے (بیعنی علام الغیوب)

حجاج: و مکي ميں اب مختبے موت کے گھاٹ اتار تا ہوں۔

سعید: تومیری مال نے میرانام درست رکھا۔

حجاج: اب میں بچھ کوزندگی کے بدلہ کیساجہنم رسید کرتا ہوں۔

سعيد اگرميں جانتا كەمەتىر باختيار ميں ہے تو تجھ كومعبود بناليتا۔

سعید. تیری امتد پر جرات اور الله تعالی کے تجھ پرعلم ہے۔

حجاج: میں اس کونل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کی۔ پھرجلا د

سے خطاب کر کے کہا۔میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔

سعید: میں دورکعت نماز پڑھاوں۔ نماز پڑھی پھر قبلہ رخ ہوکر

اني وجهت وجهى للذي فطر السموات والارض حنيفاً وماانا من المشركين

پڑھالیتی میں نے اپنامنداس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسان زمین بنائے

اور میں سب طرف ہے ہٹ کرا دھرمتوجہ ہواا ورنبیں ہوں مشر کین میں ہے۔

حجاج: اس کا مند قبلہ ہے پھیر دواور نصاریٰ کے قبلہ کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی

ا ہے دین میں تفریق کی اوراختلاف پیدا کیا چنانچے فورا پھیردیا گیا۔

سعيد: فاينما تولوافثم وجد الله الكافي بالسوائر جدت منه يهيروا الا بحق www.athlehaq.org

خداہے جو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔

جَاجَ اوندهاؤال دو( یعنی زمین کی طرف مند کردو) ہم تو ظاہر پڑگل کرنے کے ذمددار ہیں۔ سعید :۔ منھا خلف کے و فیھا نعید کے و منھا نخو جکم تارۃ اخوای ہم نے زمین ہی ہے تم کو بیدا کیا اور اس میں تم کولوٹا کیں کے اور اس سے پھر دوبارہ اٹھا کیں گے۔ تجاج: اس کوئل کردو۔

سعيد بيل تخفي الربات كا كواه بناتا مول اشهد ان لا الله الا الله وحده لاشويك له و السبد ال محمدا عبده و رسوله توال كو كفوظ ركه نا جب من تجوي قيامت كون طول كا قياد الله و انا اليه وجعون قيام تك بعدده شهيد كرا يئ شخيدانا لله و انا اليه وجعون

### جرات و بہادری کی دلیل

ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیاوہ نکلاجس سے حجاج کو بھی جیرت ہوئی۔
اپ طبیب سے اس کی وجہ ہوئی۔ اس نے بہت زیاوہ نکلاجس سے حجاج کو بھی جیرت ہوئی۔
ان کے دل میں نہیں تھا۔ اس سے خون بی اصلی مقدار پر قائم رہا۔ بخلاف اورلو کول کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہوج تا ہے۔ (ماہ ئے سلف کتا ہا، مامت والسیاست)

فائدہ: اس تبدیہ کے سوال کے جواب میں کتب میں کی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوالہ ت جواب نیس کی زیادتی براکتفا کیا گیا۔ تابعین کے سوالہ ت جواب نیس کے ای براکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس شم کے قصے بہت زیادہ بیں۔ او ماعظم او م مالک امام احمد بن ضبل وغیرہ حضرات اس حق کوئی کو جہ ہے جمیشہ شقتیں برداشت فرمات رہے۔ کیکن حق کوہا تھے سے جمیشہ شقتیں برداشت فرمات رہے۔ کیکن حق کوہا تھے سے بیس جھوڑا۔

عجاج: میں اللہ ئے فرد کے بچھ سے زیادہ محبوب ہول۔

سعید: الله پرکوئی بھی جرات نہیں کرسکتا۔ جب تک کدا بنا مرتبہ معدوم نہ کر لے اور غیب کی اللہ ہی کوخبر ہے۔

حجاج: میں کیوں جرات نہیں کرسکتا حالا نکہ میں جماعت کے بادش ہے کس تھے ہوں اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔

سعید: میں جماعت ہے علیحد ہنیں ہوں اور فتنہ کوخو د ہی پسند نبیں کرتا اور جو تقدیم میں

باس كوكونى النبيس سكتا

عجاج، ہم جو پکھامیرالموشین کے نے بھ کرتے ہیں۔اس ہوتا کیہ سکھتاہے۔ معید میں نہیں جانتا کہ کیا جمع کیا۔ نجاج نے سونا جاندی کپٹر ہے وغیرہ منگا کران کے سامنے رکھ دیئے۔

> سعید: میاجی چیزیں میں اگرائی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج: شرط کیاہے؟

سعید: یه که تو ان ہے ایسی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہث کے دن لیعنی قیامت کے دن اس بیدا کرنے والی ہوں۔ ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گ اور حمل گرجا کیں گے اور آ دمی کواچھی چیز کے سوا پھے بھی کام نہ دے گی۔

عاج: ہم نے جوجمع کیاریا چھی چیزہیں۔

سعید: تونے جمع کیاتو ہی اس کی اچھائی کو مجھ سکتا ہے۔

حجاج: كياتواس ميس يكوئى چيزائ لئے پيندكرتا ہے۔

سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کواللہ پسند کر ہے۔

حاج: تيرے لئے الاكت مور

سعید: ہلاکت اس مخص کے لئے جو جنت ہے ہٹا کرجہتم میں داخل کرویا جائے۔

عجاج: (وق بوكر) بتلاكه مين تحقيد كس طريقه في كرول ..

سعيد: جس طرح يقل مونااي لئے پندمو۔

حجاج: كيا تخفي معاف كردول\_

سعید: معافی اللہ کے بہال کی معافی ہے۔ تیرامعاف کرنا کوئی بھی چیز نہیں۔ جہاج نے جلاد کو تک بھی چیز نہیں۔ جہاج نے جلاد کو تکم دیا کہ اس کو تل کر دو۔ سعید باہر لائے گئے اور بننے۔ جہاج کو اس کی اطلاع دی گئے۔ پھر بلایا اور پوچھا۔

حجاج تو كيون بنسا\_

حجاج: حضورا فدس صلى الله عليه وسلم كي نسبت تيرا كياعقيده ہے۔

سعید: وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نفیحت کے ساتھ تمام

د نیا کی طرف بی<u>سی</u>ے گئے۔

حاج · خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے۔

سعید: میں ان کامحافظ تیں ہوں۔ ہمخض اینے کئے کا ذمہ دار ہے۔

حجاج: میں ان کو برا کہتا ہوں یا احصا\_

سعید: جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہ سکتا ہوں مجھے اپناہی حال معلوم ہے۔

حجاج: ان میں سب سے زیادہ پہندیدہ تیرے نزد کیکون ہے۔

سعید: جوسب سے زیادہ میرے مالک کوراضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب ہیں

بجائے اس کے بیجواب ہے کہان کے حالات بعض کوبعض برتر جے دیتے ہیں۔

حجاج: سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا۔

سعید: اس کوون جانتا ہے جودل کے بھیدوں اور چھے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔

حجاج: حضرت على جنت ميں ہيں يا دوزخ ميں۔

سعید: اگر میں جنت یا جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کود مکے کوں تو بتا سکتا ہوں۔

حیاج: میں تیا مت میں کیسا آ دمی ہوں گا۔

سعید: میں اس ہے کم ہوں کہ غیب بر مطلع کیا جاؤں۔

حیاج: توجھے ہے تی ہو لئے کاارادہ نہیں کرتا۔

معید: میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔

حاج: توجمي بنستا كيون نبين\_

سعید: کوئی بات بننے کی دیکھانہیں اور وہ خص کیا بنے جو ٹی ہے بنا ہواور قیامت

میں اس کو جانا ہواور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔

عاج: من توبنستا مول-

سعید. اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقے میں ہم کو بنایا ہے۔

حیاج: میں مجھے مل کرنے والا ہوں۔

سعید. میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اسے کام سے فارغ ہو چکا۔

# عمربن عنبه تالعي كىشهادت كےمختلف واقعات

الی شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی بزرگوں میں مستجاب الدعوۃ عمر وہن عتبہ بن فرقد بھی ہیں۔ ہمیں احمد بن جعفر بن حمد ان نے عبد اللہ بن احمد بن طنبل عن ابیا احمد بن ابراہیم دور تی ' وہب بن جزیرعن ابیا ابراہیم بن علقمہ کی سند سے بیان کیا کہ۔

ہم جہاد کے لئے نگلے ہمارے ساتھ مسروق عمروہ بن عتب اور معصد ہے۔ جب ہم ماہ ذان پنچ تو وہاں کے امیر عتب بن فرقد ہے۔ ان کے بیٹے عمروہ بن عتب نے ہم ہے کہا کہ اگرتم لوگ ان (والدصاحب) کے پاس گئے تو تمہارے لئے کھانا وغیرہ تیار کریں گاور ہوسکتا ہے اس طرح کسی برظلم ہوجائے لیکن اگرتم چا ہوتو ہم اس درخت کے سائے میں رک جاتے ہیں اور اپنا بچا ہوا کھانا کھا کراپنا کام کرتے ہیں چنا نچے جب ہم جہاد کے میدان میں چنچ تو عمروہ بن عتب نے ایک سفید جبہ کا ٹا اور اس کو پہنا پھر فر مایا کہ خدا کی شم اگر میراخون اس جب برجہ تو بہت اچھا ہوگا۔ چنا نچے انہیں تیرا گاتو میں نے دیکھا کہ جبہ برجس جگہ انہوں نے ہاتھ درکھا تھاو ہیں خون بہدر ہا تھا۔ چنا نچے ان کی شہادت ہوگی۔

#### شهادت كاواقعه دوسري طرح

ہمیں ابو بکرین مالک نے عبداللہ بن احمد بن ضبل عن ابید کی سند سے عبدالرحمٰن بن زید سے بیان کیا ہم ایک لشکر میں نکلے جس میں عاقمہ پڑید بن معاویہ عمرو بن مقتبہ معصد عجل عمرو بن مقتبہ معصد عجل عمرو بن مقتبہ نکلے ان پرایک نیاسفید جہتھا۔ انہوں نے کہ کہ اس پرخون کتنا استھے بہرگا۔ پھرانہیں ایک پھرنگاجس سے زخم ہوگیا اورخون بہنے لگا اور ان کی شہادت ہوگئی اور ہم نے ان کودن کیا۔

#### عمروبن عتبه کی تین دعا نمیں

عمروبن عند فرماتے تھے کہ میں نے اللہ اتعالیٰ سے نین چیزیں مانگیں اس نے بجھے دووے دیں اور میں تیسری کا انتظار کررہا ہوں میں نے اس سے مانگا کہ ججھے دنیا کا خوب حصہ وے دے چنانچ اب قرنبیں کہ کتنامال آرہا ہے کیا جارہا ہا اور میں نے اس سے نماز پڑھنے پر قوت مانگی جو اس نے عطا کردی۔ اور میں نے اس سے شہادت مانگی تھی چنانچ میں امیدلگائے جیٹھا ہوں۔

#### شهادت كاواقعه

ہمیں ابو بربن مالک نے عبداللہ بن احمد احمد بن ابراہیم علی بن اسحاق عبداللہ (ابن المبارک) عینی بن عمرو بن عمر والسدی کی سند ہے بیان کیا کہ عمرو بن عتبہ کے بچازاد بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک خوبصورت جراگاہ میں اتر ہے تو عمرو بن عتبہ نے کہا کہ بید چراگاہ کنٹی خوبصورت ہے اوراب کتنا اچھا ہوگا کہ ایک مناوی آ واز دے کہا ہے بیا گاہ کتنی خوبصورت ہو واؤ چنا نچدا یک فحص نکلے گاگا کہ ایک مناوی آ واز دے کہا ہے انقد کے لئنگر سوار ہو جاؤ چنا نچدا یک فحص نکلے گاگا وراسے لایا جائے گا اور شہادت کے بعد یہیں وفن کیا جائے گا۔ چنا نچی فور آئی ایک مناوی نے آ واز لگائی اے اللہ کے لئنگر سوار ہو جاؤ کہا عمر وکو میر ہے پاس لاؤ عمر وکو میر سے پاس لاؤ سے ہم کراس کے لئنگر سوار ہو جاؤ کہا عمر وکو میر سے پاس لاؤ سے ہم کہ کراس کے کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ عمروہ انہیں پا نہ سرکا اور عمر وشہید ہوگئے ۔ میں نے دیکھا کہ عمروہ اس کہ میں وفن کیا گیا اور عتب اس دن لوگوں کے پاس تھا۔

راوی سدی کے علاوہ دوسرے روات کہتے ہیں کہ عمر وکوزخم لگا تو وہ کہنے لگے واللہ تو بہت چھوٹا ہے۔ مجھے میری جگہ میں لے چلوحتی کہ میں وہاں کچھے وقت گزار لوں اگر نئے جاؤل تو لے جانا چنانچے ان کی شہادت وہیں ہوگئی۔

(حلية الاولياء)

### حضرت احمد بن نصر رحمه الله كي شهادت

خلیفہ مامون اور معتصم باللہ کے دورخلافت میں ' خلق قرآن ' کے مسئلہ نے بہت شدت اختیار کی۔ بیا یک فلسفیانہ مسئدتھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ۔ کا اجترا اللہ کی مسئلہ والتی باللہ فلاق ہوا تو وہ بھی اپنے باپ داوا کے عقید ہے پر قائم رہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس لئے اس کو بھی اور مخلوق کی طرح فنا ہوجانا ہے لیکن اولیاء النداور محدثین اس عقید ہے کے خلاف ۔ سخے ۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ واثن نے اس عقید ہے کو منوانے کے لئے بوئے برئے علماء اور محدثین کو بخت سزائیں ویں واثن اسلامی عقید ہے کے خلاف ہوئی مانیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کے بندول کو اللہ تعالی اپنے ویدار سے مشرف کرے گا۔

اس وقت ایک بلند مرتبہ بزرگ حضرت احمد بن نصر ہے۔ یہ دولت عباسیہ کے مشہور نقیب مالک بن بیٹم کے بوت اورامام مالک کے شاگر دہتے۔ یہ اہلسنت کے عقیدے پر بوے مشخام ہے۔ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات پہند نہیں کرتے ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ان کا مقصد حیات تھا۔ جب واثق باللہ کو شیعیت اور مجمی فلسفیا نہ عقا کہ ہے متاثر ہوتے و یکھا تو انہوں نے اپنی جان کے پرواہ کے بیمر خلیفہ واثق باللہ کی مخالفت شروع کی۔ وہ سمجھتے ہے کہ خلیفہ کی ذرای نظی ان کی موت کا سبب بن سکتی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے ہے کہ ایسی موت انسان کوابد کی ذرای خشتی ہے۔

آه! غافل!موت كارازنهاں پچھاورہے!

نقش کی ٹایا ئیداری سے عیاں کھھادر ہے! (اقبالؓ)

وہ برسرعام واثق باللہ کو کا فرطیدا ورسور کہنے لگے لوگوں نے انہیں سلطان کے عمّاب سے ڈرایا مگر ان برکوئی اثر نہ ہوا ان کے معتقدوں میں ، ابوہارو ن السراج اور ابوطالب نے با قاعدہ ایک تحریک شروع کی اورامر بالمعروف اور نہی عن المئکر پرحصرت احمد بن نصر کی بیعت

لی اور بیہ طے کیا کہ ایسے ملحد بادشاہ سے نجات پانے کے لئے ایک مقرر رات کوتمام بغداد میں علم بغاوت بلند کر کے حکومت کا تختہ پلیٹ دیا جائے گراس پروگرام کا خلیفہ کو پہلے ہی سے پہتہ چل گیہ حضرت احمد بین کرفقار کر لئے گئے۔ان کوخلیفہ واثق باللہ کے سامنے چیش کیا گیا۔واثق نے حضرت احمد کوفل کرنے کیا گیا۔واثق نے حضرت احمد کوفل کرنے کیلئے پچھے بہانہ تلاش کرنا جا ہا اس لئے اس نے عالموں کی مجلس منعقد کر کے بہت سے سوالات ان سے پوچھے۔

خلیفہ نے یو چھا کہ وقر آن کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟"

حضرت احمدٌ بن نصر نے جواب دیا'' قرآن اللہ کا کلام ہے اور احمد سی نصر پاک صاف ہوکر قبل ہونے کے لئے تیار ہوکر آیا ہے''

والْق نے بوچھا''کیا قرآن مخلوق نہیں ہے''

حضرت احمدٌ نے پھروہی جواب ویا۔

"القران كلام الله غير مخلوق"

" لعنی قرآن اللہ کا کلام ہاس کی مخلوق ہر گرنہیں ہے۔"

واثق نے اگلاسوال کیا''القدتھ کی قیامت کے دن اپنادیدار کرائے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟'' انہوں نے کہا'' امیر المومنین! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہتم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کواس طرح دیکھو کے جیسے صاف آسان پر (بغیر باولوں کے) چودھویں کا جاند دیکھتے ہو۔ میں اس حدیث میں پورایقین رکھتا ہوں۔''

> اتحق بن ابراہیم نے نو کا''احمد!تم بید کیا کہدر ہے ہو؟'' جواب دیاوہی کہدر ہاہوں جوآپ نے مجھے کہنے کو کہا''

اسحاق بن ابراہیم ال جواب سے بہت بو کھلائے کہا" میں نے تم سے ایہ کہنے کے لئے کب کہا تھا!"

"" تم نے مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كامشورہ دیا تھا! ورضیفہ کونفیحت كرنے اور نہك مشورہ دیا تھا! ورضیفہ کونفیحت كرنے اور نہك مشورہ دیے کو کہ تھا۔ میری نفیحت اور مشورہ بیہ ہے كدرسول اللہ سلى اللہ علیہ وسلم كی سنت كے خلاف بچھ كہا جائے نہ كہا جائے "

واثق کو جب یقین ہوگیا کہ احمد بن نصر خلق قر آن اور رویت باری تعالیٰ میں اس کے

عقیدے کے بالکل خلاف ہیں تو اس نے در بار یوں کی رائے لی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ در بار یوں میں ہے اکثر چا بلوس اور خود غرض لوگ ہتے جو با دشاہ کے مقصد کو سمجھ رہے ہے اس کے ان کوئل کا مشورہ دیا۔

ابوعبداللدارئی نے کہا''امیرالمومنین!ال تو آگر کے اس کا خون جھے بلا ہے۔قاضی ابن داؤد نے کہا''امیرالمومنین!ید کافر ہوگیا ہے باالر کے دہاغ میں فتورآ گیا ہے اس ہے تو ہہ کرا ہے۔''
واثن باللہ ان کے قبل کا ارادہ کے ہی جیٹھا تھا۔ حضرت احمد بن نصر بھی نہا دھو کر گھر ہے قتل ہونے کی تیاری ہے ہی فیصلہ ہوا ان کو قبل کیا جائے۔واثق نے اس مجلس میں اپنے ہاتھ ہے حضرت احمد بن نصر کا سرقلم کیا۔اللہ تعالی ایسے صاحب عزیمیت بزرگ کی قبرانوار رحمت ہے معمور د کھے۔

مثل ایوان سحر مرقد فروزاں ہوترا! نورے معمور پیافا کی شبستاں ہوترا!

شہادت کے بعدسر سے تلاوت قرآن کی آواز

جعفرین جم صائع کابیان ہے کہ میری آنکھیں پھوٹ جا کیں اور میرے کان ہمرے ہوجا کیں اگر جس فلد کہوں ، میری آنکھوں نے دیکھااور میرے کانوں نے ساکہ جس وقت احمد بن لھر شہید کیے گئے برابران کے سرے لا الدالالله کی آواز آتی رہی۔شہادت کے بعد سر مہارک ، تن سے جدا کیا گیا اور لاش لاکا دی گئی اور سرکو بغداد بھیج دیا گیا جورت تک شہر کے مشرقی جھے میں پھر مغربی جھے میں آویزال رکھا گیا۔علامہ ابن جوزی نے ابراہیم بن اسلمیل کا مغربی جھے میں آویزال رکھا گیا۔علامہ ابن جوزی نے ابراہیم بن اسلمیل کا بیان لکھا ہے،وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پینی کہ احمد بن نفر کے سرے قرآئی آیات بیان لکھا ہے،وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پینی کہ احمد بن نفر کے سرے قرآئی آیات کی تلاوت نی جاتی ہوارہ وجود تھے۔ جب رات کا ساٹا ہوا تو ان کے سرنے تلاوت شروع کی اور میہ آیات پڑھیں۔ الم احسب النامی ان سرنے تلاوت شروع کی اور میہ آیات پڑھیں۔ الم احسب النامی ان بتو کو آان یقو لو اامنا و ھے لا یفتون الخ

(اسلاف کے جرت انگیز کارنام)

### حضرت يعقوب بن سكيت رحمه اللد كي شهادت

سر المعتصم اور واثق کے غیر اسلامی عقائد کو ترک کرے کتاب وسنت کے احیاء اور طلفاء مامون، معتصم اور واثق کے غیر اسلامی عقائد کو ترک کرے کتاب وسنت کے احیاء اور اعادیث رسول صلی الله علیہ وسلم کی اشاعت کی طرف پوری طرح توجہ دی۔ خلق قرآن اور رویت باری کے مسائل پر تمام بحثیں موقوف کر دایں کیکن ان تمام محاس کے ساتھ اس میں ایک بڑی خرائی ہے کہ مسائل پر تمام بحثیں سفاح اور منصور کی طرح یہ بھی بنوعلی ہے بڑی عداوت رکھتا تھا بہت سے عہاسی خلیفہ عبداللہ بن سفاح اور منصور کی طرح یہ بھی بنوعلی ہے بڑی عداوت رکھتا تھا بہت سے عہاسی خلیفہ عبداللہ بن سفاح اور منصور کی طرح یہ بھی بنوعلی ہے بڑی عداوت رکھتا تھا بہت سے عہاسی خلیفہ میہ خوف کھاتے ہے تھے کہ اگر اولا دعلی رضی اللہ عنہ کو د باکر نہ رکھتا گیا تو وہ ان کی خلافت کا اسی طرح تختہ النہ دیں گے جس طرح بنوعہاس نے بنوامیہ کا النا تھا۔

متوکل کو حضرت علیؓ کی اولا د کے ساتھ سخت نفرت ودنٹمنی تھی۔ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللّٰہ عنہما کوخودتو برا کہتا ہی تھااگر کسی ہے ان کی تعریف من لیتا تھا تو اس کا بھی جانی وٹمن بن جاتا تھا۔

اس کوکسی نے بتایا کہ اس کے دونوں اڑکوں معتز اور موید کے استادیعقوب بن سکیت بھی حضرت علی اوران کی آل ہے بہت مجبت کرتے ہیں۔ ضیفہ کواس پر بہت غصر آیا۔ جب یعقوب بن سکیت ان دونوں اڑکوں کو درس دے رہے تھے تو ضیفہ نے ان سے سوال کیا ''کیوں شیخ آپ ان دونوں اڑکوں ہے زیادہ محبت کرتے ہیں یاحسن و سیس سے سعقوب ''کیوں شیخ آپ ان دونوں اڑکوں ہے زیادہ محبت کرتے ہیں یاحسن و حسین ہے۔ یعقوب رحمۃ اللّٰد علیہ نے خلیفہ کے عمّا ہ کی پرواہ کئے بغیر جواب دیا''امیر الموشین! میں تو حضرت علی رضی اللّٰد عنہ کے غلام حضرت قنم کو بھی ان دونوں ہے بہتر سجھتا ہوں ۔''متوکل ان کے علی رضی اللّٰد عنہ کے غلام حضرت قنم کو بھی ان دونوں ہے بہتر سجھتا ہوں ۔'' متوکل ان کے باس جواب ہے اتنا نا خوش ہوا کہ اس و قت ترک غلاموں کو تھم دیا کہ ''اس کوروند کر مارڈ الو''۔ چنا نچیان کواسی دفت شہید کرڈ الاگرے۔ ( تاریخ الخلفاء سیوطی )

#### ضغاطرالاسقف الشهيد

نام ونسب: ضغاطر نام روم اصلی وطن تھا ندہ ہا عیسا تی تھے ہرقل کے خاص معتمدا ورمشیر اور قوم کے بڑے یا دری تھے۔

اسلام: برقل شہنشاہ روم کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیۃ الکسی کے ذرایعہ نامہ اسلام بھیجاتو برقل نے کہا کہ محصلی اللہ علیہ وسلم یقینا نبی جیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اسلام بھیجاتو برقل نے کہا کہ محصلی اللہ علیہ وسلم یقینا نبی جیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو افل ملک جھے زندہ نہ چھوڑیں کے پھراس نے حضرت دحیۃ ان کے پاس آئے تو انھوں نے آپ کی رسالت کی تقمد اپنی کی اور فر مایا لعرفۃ باسمة دوصفۃ (ہم ان کے نام اور ان کے صفات سے واقف جیں) پھر دہ اندر گئے اپنا تخصوص لباس اتارااور سفید لباس پہن کر با ہروا پس آئے اورای وقت اہل روم کے پاس گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی بچائی کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جا روں طرف سے ان کی توم نے ان پرنر نے کیا اور ان کوشہید کر ڈالا۔

کیا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جا روں طرف سے ان کی توم نے ان پرنر نے کیا اور ان کوشہید کر ڈالا۔

کیا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جا روں طرف سے ان کی توم نے ان پرنر نے کیا اور ان کوشہید کر ڈالا۔

کیا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جا روں طرف سے ان کی توم نے ان پرنر نے کیا اور ان کوشہید کر ڈالا۔

کیا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جا روں طرف سے ان کی توم نے ان پرنر نے کیا اور ان کوشہید کر ڈالا۔

کیا۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جا روب کی تام اور ان کے ماشقان یا کی طینت را''

بعض روایتوں میں ہے کہ ہرقل ہے کہا کہ خدا کی شم بیوبی نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تفااس پر ہرقل نے آپ کے آل کا اراوہ ظاہر کیا تو انھوں نے کہا کہ پچھ بھی ہو میں اتباع حق ہے بھاگن نبیں سکتا۔(اصابہ ذکر ضغاطر)

بی بی رحمت بنت ابراہیم کاتمیں سال تک و نیاوی آب وغذا سے بے نیاز رہنا اور شہبید ان ملت کی قدر و منزلت ، جنت کی غذا کا عجیب وغریب اثر

عیسیٰ ابن جمیسیٰ طہمانی مروزی متوفی ۲۹۲ ہے۔ ابن بکی نے اپ طبقات کبریٰ میں ایک واقعہ فقال فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی کوشہر خوارزم کے ایک گاؤں طویل ہزارو نیف میں ایک عورت کے متعلق بتایا گیا کہ وہ مدت سے قطعی غذایا پانی ہے بے نیاز ہے، جب کہ ان کا گزروہاں ۱۳۳۸ ہیں ہوا تھا۔ پھر ۲۳۲ ہے میں وہاں پہنچے۔ اس وقت بھی وہ نیک بی بی کہ ان کا گزروہاں ۱۳۳۸ ہیں ہوا تھا۔ پھر ۲۳۲ ہے میں وہاں پہنچے۔ اس وقت بھی وہ نیک بی بی

موجودتھیں ۔ گراپی کمرعمری کی وجہ سے پوری طرح حالات کا جائزہ نہ لے سکے۔

کھے ۲۵۳ ہے۔ بیس جب خوارزم پہنچے تب تک وہ موجودتھیں اوران کی خبرا چھی طرح ہر خاص و عام تک پہنچ چکی تھی اور ہرخوردوکلاں ہے ان کی خبرا چھی طرح معلوم کی جاسکتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے تجربہ کے طور پرمہینہ دومینے کسی گھر میں متعفل کر کے دیکھااور نگہ ہانی بھی کی ۔گر واقعہ کی صدافت میں ذرہ برابر فرق نہیں یا یا۔ گھر میں کہیں چیشا ہویا خانہ کا اثر بھی نہ ملا۔

بہر حال جب جھ کو بھی یقین ہو گیا تو ہیں نے براہ راست ملاقات کرکے ان کی زبانی حالات معلوم کرنے کی شانی۔ تلاش کرتا ہوا اس قربی ہے جہاں ان کے موجود ہونے کی اطلاع دی گئی تھی معلوم کرنے کی شانی۔ تلاش کرتا ہوا بالآخر ان کو یا لینے میں کامیاب ہوگیا۔ مگر دہاں نہلیں۔ مگر میں گاؤں گاؤں قربی قربیۃ لاش کرتا ہوا بالآخر ان کو یا لینے میں کامیاب ہوگیا۔

دیکھا کہ ایک عورت پستہ قامت، تھر برہ بدن، سرخ وسید چرہ والی پوری قوت ہے پیدل چل رہی ہے۔ چونکہ میں سواری پرتھا۔ میں نے سواری چیش کی۔ اس نے عذر کر دیا اور میر ہے ساتھ بیدل ہی چلتی رہی ۔ میں نے ان کے حالات کی تفصیل چاہی اور حسب ذیل گفتگوہ و کی:۔
عیسیٰ محمہ: ۔ کرم فرما کرآپ اپنانام اور پوری پوری حقیقت ذرائفصیل ہے بیان فرما ہے۔
عورت: ۔ میرانام رحمت وختر ابراہیم ہے۔ میراشو ہرا یک نجار (بردھی) تھا۔ روزی کا ذریعہ روزن نے ہوتی تھی اور کئی ہے تھے، سب کی پرورش اس پیشہ کے ذریعے ہوتی تھی اور دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا اور غربت کی وجہ ہے تھے، سب کی پرورش اس پیشہ کے ذریعے ہوتی تھی اور دوسرا ذریعہ معاش نہ تھا اور غربت کی وجہ ہے تھے ہیں انداز بھی نہ کرستی تھی۔ بدت سی ہے۔ ایک ترک بادشاہ اقطع نے میرے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کوئی کرایا چنا نے کوئی گھر ایسا

جب میرے سامنے شوہر کی لائش لائی گئی تو میرے رنج وٹم کی کوئی انتہانہ رہی۔ پڑوی کی عور تیں میرے ٹم میں شریک ہوکر گریہ وزاری میں مصروف ہوگئیں۔

نہ بچاجس میں کوئی قتل ہے بچاہو۔ چنانچے میراشو ہر بھی قتل کر دیا گیا۔

میری دنیا تاریک ہوگئ جس طرح ایک نوجوان کثیرالاولا دعورت اپنے شوہر کی وفات پر ہتم کرسکتی ہے میں بھی کرتی رہی۔

جب بچوں پر بھوک کا غدبہ ہوا، سب رونے گئے اور بچھ سے روٹی مانگنے گئے۔ اس وقت مجھے اور بھی رنح : واکہ یا اللہ! اب ان کی زندگی کا سہارا تو ختم ہوگیا۔ اب میں کیا کروں۔کیا کھلاؤں،کہاں ہے لاؤں، کچھیں انداز بھی نہیں ہے۔

اسی اثناء میں مغرب کی اذان ہوگئ۔ جلدی جلدی نماز پڑھی اور بارگاہ النی میں سربعد وہوکرنہایت بجز واکساری ہے وعاکی کہ بارالہا! توان بچوں کوصبر کی تو فیق عطافر مااور ان کی بتیمی بررحم فرما۔

ای حالت میں مجھے نیندا گئی \_معلوم ہوا کہ میں ایک سنگلاخ زمین پر پہنچ گئی ہوں اور اییخ شو ہر کو تلاش کر رہی ہوں۔ایک آ داز آئی اے عورت ( اغذی ذات الیمین ) دانی طرف کو جا۔ میں وائی جانب مزگئی۔اب الی سرزمین پر پہنچی جونہا یت سرسبز وشاداب ہے۔نہریں بہدرہی ہیں،او نے او نے محلات کھڑے ہیں۔ میں نے الی جگہ بھی ندد یکھی تقی اور نداس کی بورى تعریف كرسكتی مول -اى سرسبزوشاداب زمین برایك جگه بهت ہے لوگول كود يكھا جوحلقه باندھ کرسنہرے کپڑے پہن کر ہیتھے ہوئے ہیں۔ان کے چبروں پر انوار الہٰی کی تابانی جلوہ باری کررہی ہوں ۔ان کے سامنے دسترخوان ہے جس میں انواع واقسام کی غذا کیں عمدہ عمدہ چنی ہوئی ہیں۔مَیں ایک ایک چہرہ کو بغور دیکھتی جاتی ہوں اوراپیے شو ہرکو تلاش کررہی ہوں۔ ا جا نک آ واز آئی بارحمت! بارحمت!مَیں آ واز کی طرف مڑی تو میرا شو ہر دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاندگی طرح چیک رہا ہے۔ وہ اپنے شہید بھائیوں کے درمیان میں دسترخوان پر بیٹھے کھانا تناول فر مارہے ہیں۔ جھے دیکھے کراینے رفقاءے فر مانے گئے۔ بیعورت بہت مایوں ہوگئی ہےاور کئی دن ہے بھوکی ہے۔اگر آپ حضرات اجازت وے دیں تو اس کو پچھادے دوں ہسب نے بخوشی اجازت دے دی۔

میرے شوہر نے جھے روٹی کا ایک کمڑا عنایت فرمایا جو بہت سفید اور نہایت لذیذ ، شہدو شکر سے زیادہ میٹے اور کھا ہے۔ اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کھا ہے اور کہا جا و اسے لے کر کھا ہے ۔ اور کھا ہے اور کہا جا و اسے تعلیمیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کھانے پینے کی حاجت تقطعی باتی ندر ہے گی ، جب تک کہتم زندہ رہوگی ہے جب اس خواب سے بیدار ہوئی تو میں اچھی طرح شکم سیر تھی ۔ اس دن سے آج تک کہتم زندہ رہوگی ہے کے ضرورت نہیں رہی۔ (اسلاف کے جیرت انگیز کا رنا ہے )

#### فنخ ببيت المقدس اورمسلمانوں كافتل عام

فتح بیت المقدس کے بعد عیسائیوں کے مظالم مسلمانوں پرنا قابل فراموش: جب ووج اء بمطابق اوس دیش بروشلم پرعیسائیوں نے فتح پائی تو مغلوب مسلمان

بست بہر ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہالمانہ حسرت ناک جگر دوز اور زہر شگاف سلوک انہوں ، بچوں اور بور ہور شگاف سلوک انہوں نے کیا۔ تہذیب وشائنگی آج تک اس پر آنسو بہا رہی ہے۔ یہ در دناک کیفیت عیسائی اور مسلمان مورخوں نے صلیبی جنگوں کے ضمن میں بالوضاحت کھی ہے یہاں ہم

ایک فرانسیسی مصنف میاؤ کے الفاظ فال کرتے ہیں۔وہ لکھتا ہے:

''گلی کوچوں گھروں اور مسجدوں و خانقا ہوں جہاں جہاں مسلمان نظر آئے ان کا آئی عام شروع ہوگیا جہاں مسلمان نظر آئے ان کا آئی عام شروع ہوگیا جب عیسائی مسجد عمر پر قابض ہو گئے تو دیکھا کہ وہ مسلمان عور توں ، بچوں اور بوڑھوں سے تھیا گئے بھری ہوئی ہے ، عیسائی سوار اور پیا دے اس میں داخل ہو گئے ۔ اس مہیب ہنگا مہ کے درمیان سوائے کریدوز اری اور موت کی چینوں کے بچھسنائی نہ دیتا تھا''۔

ریمنڈی دی اگلیس کا پیچشم دید بیان ہے کہ مجد کے اندراور محن میں عیسائی سواروں کے گھوڑے خون میں عیسائی سواروں کے گھوڑے خون میں گھٹنوں تک ڈو ہے ہوئے تھے اور بروشلم کے گلی کو ہے اور معبد بے گوروکفن لاشوں سے اُٹے پڑے تھے۔اس قتل عام سے جومسلمان نی رہان کی نسبت تغیسرے دن کی کونسل نے موت کا فتو کی دے دیا ہے۔ مجاو لکھتا ہے:

" جب مسلمانوں کواس فتوئی کاعلم ہواتو بعضوں نے شہر پناہ ہے کودکر موت ہے نیجنے کی ناکام کوشش کی ۔ کئی اجل گرفتہ گروہ درگروہ محلوں اور بیناروں خاص کر مسجدوں بین جا تھے لیکن عیسائیوں نے ان کو کہیں بھی بناہ نہ لینے دی۔ لاشوں کے ڈھیر ہر جگہ نظر آرہ ہے تنے جومسلمان نے رہے تنے ان کو گھند قیں کھود کر نے سے ان کو گھند قیں کھود کر فن رہے تا کہ راستے صاف ہوں اور وہائی بیاری نہ بیدا ہوجائے۔مسلمان روتے تنے اور لاشوں کو اُنھااٹھا کر باہر لے جاتے تھے۔ بیڈون ریزی برابرائیک ہفتہ تک جاری رہیں '۔

مشرقی اور لاطینی مورخ مسلمان مقتولوں کی تعداد بیان کرنے میں متنق ہیں کہ ستر ہزار سے زیادہ مسلمان قبل کئے گئے ۔ لوٹ مارمکانوں اور مسجدوں پرزبردی قبضه اس غارت گری کے علاوہ تھا۔

# شجرة طريقيت وحها د

عصرما طریس جا وفی سببیل اشدکی روایت اندتهایی نے طرت سیندا عد شید دهمذان علیہ کے فرسید دهمذان علیہ کے فرسیعے سے دوبارہ زندہ کی جے آپ کے مسلما طریقیت وجاد کے مردان سیعت وقع نے آج کماری رکھا ہے ، مختصر انقل ہے :



## آ زادی ہند کے شہداء

# ثيبوسلطان شهبيدر حمداللد

روع کردی جس طرح کارنوائس نے دیڈکوسازشیں کرنے کیلے مقرر کیا تھا، ولزلی نے بھی ای شروع کردی جس طرح کارنوائس نے دیڈکوسازشیں کرنے کیلے مقرر کیا تھا، ولزلی نے بھی ای مقصد سے ایک کمیشن مقرر کیا۔ بیسازشیں اس فت بھی اتنی کامیاب ہو کیں کہ صرف وو ماہ کے عرصہ میں سرنگا پٹم کا محاصر ہ ہوگیا۔ بیس کی توقعہ پرفوج کشی ہوئی اورای شام کوسلطان شہید ہوگیا۔ اس کی شہادت کے ساتھ ہی نہ صرف سلطنت خدا داد کا خاتمہ ہوگیا، بلکہ ہندوستان کی آزادی کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ تاریخ عالم کے مؤرخوں نے اپنی کتاب میں اس فدائے آزادی کا اس طرح خراج عقیدت پٹی کیا ہے:

" اس کی لاش مقتولوں کے انبار میں پائی گئی۔ جواہرات اور لباس کا پکھ حصہ نکال لیا گیا تھا۔ گرتعویز جووہ ہمیشہ باند ھے رکھتا تھا، ابھی اس کے بازو پر بندھی ہوئی تھی۔اس کو تین گولیاں لگی تھیں۔ دوجہم پراورا یک کپٹی پر۔ گر چبرہ گڑائیس تھا۔ایسا معلوم ہور ہاتھا کہوہ بالکل اطمینان کی نیندسور ہا ہے۔ جہم ابھی گرم تھا اور ایک لحظہ کیلئے کرنل جو وہاں حاضر تھا، خیال کیا کہ سلطان ابھی زندہ ہے۔ گروہ نبض جواب تک ہندوستان کی آزاوی کیلئے وھڑک دیاں گئی ،ساکن وصامت ہو چکی تھی'۔ (ہمسٹورینی ہسٹری آف دی ورلڈ جد ۲۲س

#### سلطان منذركي تخت نشيني اورشهادت

سلطان محمد نے سنوسے اے بمطابق ۲۸۸۶ء میں انتقال کیا، اور ای سال المنذ رتخت نشین ہوا، اس کا زمانہ بھی سرحدی لڑائیوں میں گزرا۔ ولیرابیا تھا کہ جنگ میں اپنی جان تک کرنے اندکرتا تھا۔ المنذ رسنہ 22 ھی جنگ میں مارا گیا۔

#### حضرت مرزامظهر جان جاناب شهبيدرحمه الله

حضرت مرزامظهر جان جانال شهيدرهمه التدشابي خاندان سے تنے اور عالمكير باوشاه کے خالہ زاد بھ کی تھے۔ان کے والد کا نام مرزا جانی تھ اور مرزا صاحب کا نام جانِ جانال عالمكير نے رکھا تھا۔ان كى شہادت كا واقعہ يہ ہے كہ دہلى ہيں نجف خان رافضى كا تسلط تھا اور رافضی اس وقت زورشور ہر تھے۔اتفاق ہے دورافضی مرز اصاحب کی خدمت ہیں آئے اور کہا کہ آ بیٹنجین کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ مرزاصاحب نے فرمایا میرا کیا منہ ہے کہ میں ان كى نسبت كيحه كه سكون ال كى نسبت تو خدا فرماتا ب(السابقون الاولون الغ) الرير انہوں نے کہا کہ دونزول آیت کے دفت میٹک ایسے ہی تضاسلے خدانے ایسافر مادیا اور بعد کوان کی حالت بدل کئی اوراس معاملہ میں خدا کو بداء ہوا ہے اس پر مرز اصاحب نے فرمایا کہ ایسے خدا کو میں نہیں مانتا جس کو رہمی خبر نہ ہو کہ سخین نعوذ باللہ مرتد ہوجا کیں گے اور وہ ان کو خوشنودی کا بھی پروانہ دید ہے اور اُن ہے جنت کا بھی وعدہ کر لے۔ابیا خدارافضیو ل کا خدا ہے۔اس برانہوں نے بندوق مار دی جومرزا صاحب کے سینہ میں لگی۔ بندوق ایسے انداز ے لکی کہ مرزاصا ہب کا فوراً انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ بخت زخی ہو گئے۔شاہِ عالم کو جب علم ہوا تو عیادت کیلئے آئے اور یو چھا مرزاصا حب کیسا مزاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندوق گی ہے سواس کی تو چنداں تکلیف نہیں' کیونکہ بیسینہ پہلے ہی سے چھکٹی تھ ہاں بندوق چونکہ قریب سے ککی ہےاسلئے کچھ بارودا ندر چلی گئی ہےاوراس کی بوے د ماغ سخت پریشان ہے۔ یعقو ب خان خور جوی اور ابو بمرخور جوی بیان فر ماتے تھے کہ مرز اصاحب نے اس

حادثہ ہے جاریا نج ہی روزیملے بیغز لکھی تھی۔

کهای مقتول راجز بیگناهی نبیست تقفیرے بلوح تربت من یافتندازغیب تحریرے اور بیشعرآب کی تربت برعلیحدہ کندہ بھی ہے۔ (حکایت اولیاء) شہادت کے بعد آ پ کے تکمیہ کے نیچے سے بیشعر لکھا ہوا ما۔ 

### مولوی سیدنصیرالدین کی شهادت

مولوی سید تصیرالدین ایک و بنداراور مجاہد تھے۔ ان کی منصوب بندی اور جہاد کی خاطر عکمت عملی بڑی واضح اور نتیجہ فیز ہوتی تھی۔ فیبین اس قدر نتھ کہ انہوں نے جس بھی علاقے کا رخ کرنا ہوتا تھا اس کے بارے بین مختلف فررائع سے کئی طرح کی ضروری اور مفید معلومات ضرور حاصل کر لینے تھے۔ ان بین قائد انہ صلاحیتیں بدرجہاتم موجود تھیں ۔ مولوی سید نصیرالدین حضرت سید ناصرالدین تھا نیسری کی اولا دھیں سے تھے اور شاہ رفیع الدین محدث وہلوی کے حضرت سید ناصرالدین تھا نیسری کی اولا دھیں سے تھے اور شاہ رفیع الدین محدث وہلوی کے بنداں توجہ نہ کی وجہ سے وہلی میں تربیت پائی لیکن ابتداء میں تصیل علم کی طرف فواسے تھے نصیالی رشیت کی وجہ سے کہ بعدان کے دل میں خاص جوش پیدا ہوا تو وہ تھوڑی چنداں توجہ نہ دی ''۔ بھر پھر پھر بھر کے می عرصے کے بعدان کے دل میں خاص جوش پیدا ہوا تو وہ تھوڑی بھر ان اللہ کو اپنا میں ایک متاز علم بن گئے ۔ مولوی سید نصیرالدین نے ہندوستان کے متحدد مشہور شہوں اور یورپ کی سیاحت کی اور پھر فریفنہ ج بھی اوا کیا۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنا طریق شہرایا اور مسلمانوں کی مدواورا عائت کی خاطر کئی مقامات پر دشمن سے نبر داتر ما ہوئے۔ طریق تھہرایا اور مسلمانوں کی مدواورا عائت کی خاطر کئی مقامات پر دشمن سے نبر داتر ما ہوئے۔ بالا ترین تربی ہی بیان )

### حافط محرمصطفي صاحب رحمه الثد

آپ حضرت مفتی صاحب کے احفاد میں سے تھے، ۱۲۳۳ او میں جناب حضرت سیداحمد شہید بر ملویؓ کے قافلہ مجاہدین کے ہمر کا بسکھوں سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔

# ينيخ شهاب الدين رحمه اللدكي شهاوت

بادشاہ محمد تعناق (۷۵۲ تا ۲۵۷) کو پچھ مورخوں نے بڑا قاتل وخونی لکھا ہے۔ ضیاء الدین برنی نے اس کوظالم اور سفاک حکمر ال بتایا ہے جو معصوم مسلمانوں کوئی کیا کرتا تھا۔ اس نے قنوج اور برن میں جو کارروائی کی اس کو برنی نے انسانوں کا شکار بتایا ہے۔ وہ اپنی مخالفوں اور دشمنوں کو تخت سزا کمیں دیتا تھا۔ عقیف الدین کاشانی ، شیخ ہووا، شیخ شمس الدین ، شیخ علی حیدری وغیرہ لوگوں کوان کے قصور سے زیادہ سزا کمیں دی گئیں کیکن قبل وخوز بزی جیسی ان بھاری سزاؤں کے باوجوداس کے زیانے میں ایسے لوگ بھی موجودر ہے جن کی زبان تینی صفت اس کے خلاف بندنہ ہوئی شیخ شہاب الدین نے اس کواعلانیہ ظالم کہا۔ میدوہ زیانی تنظ حب مسلم بادشاہ کونیا لم کہنااس کونالائق کہنے کے مشر اوف تھا۔ اس لئے کہ اسلام میں فالم حاکم جب مسلم بادشاہ کونیا ہم کہنااس کونالائق کہنے کے مشر اوف تھا۔ اس لئے کہ اسلام میں فالم حاکم الزام کے لیعد بادشاہوں کو حکومت میں نہیں طبقہ کے اثر است زیادہ ہوں وہاں اس الزام کے لعد بادشاہوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق باتی نہیں رہتا۔ شیخ شہاب الدین اس

بات ہے ناواقف نہیں تھے کہ بادشاہ کوظالم کہنے پران کوکنٹی بڑی سزامل سکتی ہے۔ معرب میرس میں کا رکن کے معرب کی خان کا ایک سال کے ایک میں اس کے خان کا ایک سال کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ا

ہواہمی یہی کہ بادشاہ کوظالم کہنے کے جرم میں ان کو ماخوذ کرلیا گیا۔سلطان محر تفلق نے شہاب الدین سے اس کی تحقیق کی تو انہوں نے برملااس بات کا اعتر اف کیا کہ انہوں نے بادشاہ کو نہ صرف طالم کہا ہے جکہ حقیقت ہیں وہ طالم ہے۔ بادشاہ نے کہا'' تم اس الزام سے رجوع کر واور معافی ماگو ورنہ تم کو تخت سزادی جائے گی۔''شخ نے انتہائی جرائت سے جواب دیا ''میں نے جو بات کہی ہے وہ حقیقت ہے اور اس سے رجوع کرنے کی کوئی گفتائش نہیں ہے۔' مطان محر تغلق نے ان کو صدر جہال کے حوالے کر کے کہا کہ ان سے اس الزام کا جوت لیا جانے ورنہ بادشاہ پرجھوٹا الزام لگانے کے جرم میں قبل کر دیا جائے چن نچیشنے کوائی اس حق گوئی میں بدولت جام شہادت بینا پڑا۔ (ہسٹری آف دی قرونہ ٹرکس پروفیسر ایشوری پرسا)

# شیخ علائی کی حق گوئی اور شہادت

سلیم شاہ سوری کا دوراسلام کی زبوں حالی کا تھا۔ بادشاہ ہے عمل اور مفرورتھا۔ عوام بیں بدعت وخام اعتقادی کا عام دور دورہ تھا۔ اسی زمانے بیں ایک بزرگ شیخ علائی پیدا ہوئے۔ یہ بنگال کے پیرزادے تھے۔ انہوں نے دعوت وہلیخ کا کام شروع کیا اور تجد بدواصلاح میں سرگرم ہوئے۔ سلیم شاہ ایک جاہ پرست اور خود غرض عالم مخدوم الملک کے ہاتھوں میں کھیلاتھا۔ وہ بادشاہ کے یہاں کسی دوسرے عالم کی دال نہیں گلنے دیا تھا۔ کے ہاتھوں میں کھیلاتھا۔ وہ بادشاہ کے یہاں کسی دوسرے عالم کی دال نہیں گلنے دیا تھا۔ ایک حق کو بزرگ عبداللہ خال نیازی کی پٹائی اور ملک بدر کرائے جانے کے بعدوہ شیخ علائی کو در بار میں طلب کرایا۔ شیخ علائی در بار میں طلب کرایا۔ شیخ علائی در بار میں طلب کرایا۔ شیخ علائی در بار میں آئے تو وہی شان بے نیازی تھی۔ جو ایک حق پرست کی ہوئی جا ہے نہ آپ ملائی در بار کی غیراسلامی رسوم کا لحاظ کیا اور نہ ہی بادشاہ کو غیر معمولی اہمیت دی۔ جب شیخ کے سامنے عمد وولذ بیڈ کھانا شاہی خوان سے پیش ہوا تو انہوں نے اظہار ملامت کیا۔

انہوں نے در بار میں ایک تقریری جس میں تمام برے رسوم اور بدعات کو بیان کیا۔
بادش ہ کواس کا ذمہ دار تھہرایا۔ آخرت کا عبرتناک نفشہ کھینچا اور صالح اعمال کی دعوت دی اور
علائے سوکی پول کھولی لیکن مخد وم الملک جیسے دنیا پرست عالم پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں
ہوا۔ اس نے جالا کی اور منطقی باتوں ہے شنخ کولمحہ ٹابت کرنے کی کوشش کی بہیم شاہ نے ان
کی جانج کا کا م مخد وم الملک ہے بی سپر دکر دیا۔ اس کوان ہے دشنی نکا لئے کا اچھا موقع ہاتھ
آئیا۔ اس نے اللہ کے اس بے باک مجاہد کواشنے کوڑ ہے لگوا کے دوہ شہید ہوگئے۔ پھران
کی کوش کو ہاتھی کے پیر میں باندھ کرتمام شہر میں تشہیر کرائی۔ یہ س تک کوشش کے نکڑ ہے کا کا میں باندھ کرتمام شہر میں تشہیر کرائی۔ یہ س تک کوشش کے نکڑ ہے کوئش کے نکڑ ہے دوہ شہید ہوگئے۔ امالیلہ و انا الیہ د اجعون۔ (آئینہ تاریخ جددوم ص۱۷)

# تقسیم برصغیراور ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کافل عام

بوں تو دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے اور آتے رہیں گے اور دنیا ای طرح بنتی اور مکر تی رہے گی' مگر ایبا انقلاب! تباہ کن اور خونریز انقلاب۔جبیبا کہ ہندوستان ہیں آیا' تاریخ عالم چیش نہیں کر سکتی۔ مانا کہ روس اور فرانس کے انقلاب پچھے کم تباہ کن نہ تھے مگر ہندوستان کے اس خونی انقلاب کی توعیت فرانس اور روس کے انقلابات سے مختلف ہے۔ وہاں کی رعایا نے بلاا متیاز مذہب وملت متحد ہو کراس ز مانے کے ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جانی و مالی قربانیاں دے کر کامیاب و کامران ہوئے اس کے برعکس برصغیر ہند میں دوغلام تو موں میں ہے ایک قوم نے دوسری توم کو ہر باد کیا' اپنی سڑک ولی اورسفا کی کامظاہرہ اس طرح کیا کہمر بازارگلی گلی کوچہ کو چہاورگھروں میں گھس گھس کر عورتوں مردوں اورمعصوم بچوں کا وحشیا نہ قتل عام کیا۔ بچوں کی ٹانگیں چیر ڈ الیںعورتوں کو ماورزاد برہند کر کے سریازار تھمایا ان کو مار مار کر نیجایا اور بالآ خرقتل کر دیا۔ جوان لڑ کیوں کی عصمت دری کی گئی ان کو جبراً ندجب تبدیل کرنے اور زبردتی بیوی بننے پر آ مادہ کیا گیا' شریف لڑ کیوں ہے رقاصہ کا کام لیا گیا اور ان کے پر در دنوحوں ہے اپنی محفل رقص وسرود کی رونق بره هائی گئی۔ بیم مظلوم قوم کون تھی؟ مسلمان اور ظلم و استبداد' قتل و غارت گری کرنے والی بے در دوحشی قوم کون تھی؟ ہندواور سکھ ! ہندوؤں اور سکھوں کی وحشت پہند جماعتیں راشر بیسوئم' سیوک سنگ' مہا سجااور سکھوں کاا کالی دل یاا کال سینا۔اگست ہے ہ میں انگریز کی عطا کی ہوئی آزادی کے نشہ میں چور ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی ٹوزائیدہ

حکومت کی فوج اور پولیس کی مدو ہے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ نہتے اور بے بس مسلمانوں کا جس بے دروی اور درندگی کے ساتھ تل عام کیااس کی نظیر ہندوستان کی تاریخ بالخصوص اور تاریخ عالم بالعموم پیش نہیں کر سکتی۔

مسٹررائف جوڈیلی میل لندن کا نمائندہ تھااس کی زبان ہے بھی چیثم دید حالات کی چند جھلکیاں سنتے جائے وہ لکھتا ہے 'میری کہانی کو وہی لوگ من سکتے ہیں جو بہت بڑا دل گروہ رکھتے ہیں' میری کہانی گذشتہ جمعہ کے روز مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۴۷ء سے شروع ہوتی ہے جب میں کراچی سے "نمبرےاب ٹرین" برسوار ہوکر براہ لا ہور عازم سفر دالی ہوا۔ لا ہورتک مجھے سفا کی اور قصالی کا کوئی منظر نظر ندآیا اور ندمیں نے کوئی لاش دیمھی اسی دن لا جور میں ایک خون ہے رنگین ٹرین (نمبرہ ۱۰ اپ) پہنچی تھی جس کے پینکڑوں مسلمان مسافروں کوریاست پٹیالہ میں واقع بٹھنڈ ہ جنکشن پر ہے دریغ قتل کیا گیا اس گاڑی پر سے صرف ۸مسلمان اتارے گئے جو بری طرح مجروح ہو چکے تھے یہ گاڑی 9 ڈبوں پرمشمل تھی جس پرایک ہزار مسافر ہآ سافی سوار ہو سکتے تھے (جبکہان دنوں حبیت پر بھی لوگ سفر کرتے تھے البحن ڈرائیوراور گارڈ نے بتایا کہال ٹرین کو بٹھنڈ ہ جنکشن (ر ماست پٹیالہ) کے پہلے سرے پرکسی نے خطرے کی رنجیر تھینج كر مخبر اليا اورٹرين كے ركنے كى دريقى كەجاروں طرف سے سكھوں كے دل بادل اس يرثوث پڑے اورٹرین کے مسافروں کو کریانوں نیزوں اور بھالوں سے قتل کرنے لگئے اس ٹرین پر صرف مسلمان پناه گزین سوار تنے جولا ہورجانا جا ہے ھے سیکن و کے سواسب کونل کردیا گیا۔'' '' ہماری گاڑی • انگھنٹوں کی تاخیر کے بعدانوار کی مبح ۲ بجے لا ہورہے دہل کی طرف روانہ ہوئی' یا کستان کی سرحدعبور کرنے کے بعد میں نے جابجاا یسے من ظر دیکھے جوزبان حال ہے کہہ رہے تنھے کہ بناہ ڈھونڈنے والےمسلمانوں کو ہرجگہ وہی کچھ پیش آ چکاہے جو بھنڈ ہ میں گزرا کیکن ان مناظر پر پچھ گھناؤنے اضافے بھی ہو چکے تھے گدھوں کےغول ہر گاؤں کے قریب ریلوےلائن کے نز دیک اسٹھے ہورہے تھے کتے انسانی نعشوں کڑھنجوڑ کر کھارہے تھے۔'' " ہەرى ئرين سے ذرا فاصلے پرانسانی لاشوں كا ایک ڈھیرنظر آ رہا تھا میرے دیکھتے دیکھتے یولیس کے دوسیائی وہاں مزید لاشوں سے لدی ہوئی بیل گاڑی لائے جواس ڈھیریر بھینک دی گئی۔ لاشوں کے اس ڈھیر کے اوپرایک انسان ابھی زندہ پڑا کراہ رہاتھا۔ پولیس کے سپاہیوں نے اسے دیکھا لیکن وہ لاشیں ڈھیر پر بھینک کر چلتے ہے ۔ سسکتے اور کراہتے انسان کو دہیں چھوڑ تھے''۔

"ایک بوڑھامسلمان کسان خاک وخون میں غلطاں اس ڈھیر سے تھوڑے فاصلے پر پڑادم تو ڈر رہا تھا'اس کے گلے سے خون جاری تھا'اس کے ہاتھ کاٹ ویئے گئے تھے اس کی ٹانگیس کا نب رہی تھیں زمین پرایک کتا اور درخت پرایک گدھاس کی موت کے انظار میں اے بے تالی کے ساتھ گھور دے تھے۔''

''بٹھنڈ ہ کے قیام میں ہم نے جوآخری نظارہ دیکھاوہ پہلے نظاروں سے کہیں زیادہ گمناؤ نا تھا۔ جونمی ہماری گاڑی چلی ہم نے دیکھا کہ چارسکھ مسلمان لڑکیوں کو بے در دی سے زدوکوب کررہے ہیں'ان میں سے ایک دوکو ذرج بھی کر چکے ہیں''۔

"فغیر جانبدارمبصرین کا خیال ہے کہ ۵ لا کھ ہے ۱ لا کھ سلمان قبل و غارت کری کی لیبیٹ بیس آ کرگڑھوں ٹالیوں کنوؤں کھیتوں اور دریاؤں کی نذر ہو چکے بیں یا ان کی نعشیں جنگلی جانوروں کتوں اور گدھوں کی خوراک بن چکی بیس ۔ ۵ ہزار کے قریب مسلمان لڑکیاں اغوا کر لی گئیں۔ اریوں روپے کی جائیداد تباہ کردی گئی ۔

# مولا ناعبدالجليل كوئلي رحمه الله

مولانا عبدالجلیل کوئلی، ۱۳۳۵ ہے۔ ۲ کے اسے ،علی گڑھ کے رہنے والے، عالم محدث اور صاحب مناقب وفضائل بزرگ تھے۔ حدیث شاو النق سے پڑھی اور پورے طور پراس میں انہاک کیا، سیدصاحب ہے بیعت تھے اور تمام عمر آپ کے طریقہ پرقائم رہے، کے ۱۸۵ء کے ہنگامہ میں شہید ہوئے۔ (زنہہ)

### حاجي عبدالرجيم شهبيدر حمداللد

ما جی عبدالرجیم سہار نبوری حینی افغانی تھے، طریقہ قادریہ شی مشاہ د حم علی القمیصی الساڈھوری اساڈھوری اورطریقہ چشتہ شے۔ اورطریقہ چشتہ شی شاہ عبدالباری امرونی ہے بیعت تھے۔ پھرسیدصا حب سے بیعت ہوئے اورسیدا تدشہید شی آپکاذکر آیا ہے۔ پھرسیدصا حب نبور صحمد جھنجھانوی میں نبور صحمد جھنجھانوی میں المراداللہ مہا جرکی کے شیخ تھے۔ (شیخ حضرة حاجی المداداللہ مہا جرکی ) کے شیخ تھے۔ سفر جہادی سیر فراز ہوئے۔ سفر جہادی سیدصا حب کے ہمرکاب تھے، شہادت سے سرفراز ہوئے۔

#### مولوي محرحسن شهيدر حمه الله

سید صاحب کے نہایت معتمد اور اشکر کے ممتاز علا میں سے تھے۔
مولوی سید جعفر علی منظورہ میں لکھتے ہیں۔ ''مولا نا محر المعیل ومولوی
محرصن رامپوری بجائے وزیر آنجناب بووند'' (ص ۵۰)
ووسری جگہ لکھتے ہیں'' مولوی محرصن رامپوری کے درخا کساری و بخز وعلم و قابلیت بعدمولا نا محر المعیل نظیر خود نداشتند'' (ص ۵۰)
آپ ہی نے مولوی سید محبوب علی صاحب و ہلوی کومسکت جواب دیا
اور قال و جہاد کا فرق سمجھا یا۔ رامپور منھی راس کے رہنے والے تھے،
اور قال و جہاد کا فرق سمجھا یا۔ رامپور منھی راس کے رہنے والے تھے،

# ينيخ غلام على رحمه الثدرتيس اعظم الله آبا و

حضرت شیخ ندام علی صاحب قصد مبرونڈ ہیں پیدا ہوئ اور بعد شہادت پہیں بدنون ہوئے۔ شیخ صاحب کا مکان جو کوٹ گڑھی کے نام ہے مشہور تھا بطور ایک مضبوط قلعہ کے تعام وہ بالکل مسار ہو چکا ہے۔ صرف ایک پختہ تھام باقی ہے۔ جہاد پنجاب کے موقع پر روپیہ کی وہ بلکل مسار ہو چکا ہے۔ صرف ایک پختہ تھام باقی ہے۔ جہاد پنجاب کے موقع پر روپیہ کی اور بھی کا انتظام شیخ صاحب کے متعلق تھا۔ خبر رسانی و آمد ور در ان مقامات ہے شیخ موجود ہ آسانیاں نہ ہونے کے باوجود اور نگ آباد، ڈھا کہ جیسے دور در از مقامات ہے شیخ صاحب کے تعلقات قائم سے ، روپیہ واسلی بیس جو کی ہوئی تھی ، جس طرح ہوتا تھا وہ اپنے مساحب کے تعلقات قائم سے ، روپیہ واسلی بیس جو کی ہوئی تھی ، جس طرح ہوتا تھا وہ اپنے کا روبات ، معلاقہ ، مکان ، مسکونہ پاس سے پوری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کل دولت ، معلاقہ ، مکان ، مسکونہ عک اس جہاد بیس قربان کر دیا ، جزاہ اللہ فیر الجزا گڑھی جس بیس نہایت عالیشان پختہ کی اس جہاد بیس قربان کر دیا ، جزاہ اللہ فیر الجزا گڑھی ۔ شہادت کے پچھ صدے بعد اللہ آباد سے مہاجن آیا اور جس قد راکٹر یاں وغیرہ تھیں کھدوا کراللہ آباد لے کیا اور گڑھی کو ایک کھنڈ بیل کی صورت بیس چھوڑ گیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ گڑھی کے نیچے جس قد رفیل خانے واصطبل سے کی صورت بیس چھوڑ گیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ گڑھی کے بیج جس قد رفیل خانے واصطبل سے وہار کھالت سے محفوظ تھے ، ان کی اولا د نے انہی بیس سکونت اختیار کی ، جائیداد کا بیشتر وہی حصدان کی اولا د دین انہی بیس سکونت اختیار کی ، جائیداد کا بیشتر وہی حصدان کی اولا د دین انہی بیس سکونت اختیار کی ، جائیداد کا بیشتر وہی محمدان کی اولا د دین انہی بیس سکونت اختیار کی ، جائیداد کیا جو تو اس کی نام تھا۔

الله آباد میں بندرہ روز تک شیخ غلام علی نے سارے قافلہ کی دعوت کی ۔ شیخ صاحب ایک ہزاررہ ببیروزانددعوت قافلہ پرخرج کر کے عمد ہ عمدہ کھانا ایک ہزاررہ ببیروزانددعوت قافلہ پرخرج کر کے عمد ہ عمدہ کھانا ہے۔ وہ کھانا ہمیں اللہ آباد کے بندرہ روز تک قافلہ کے ساتھ ہی اس کثر ت ہے آتا تھ کہ صد ہا مساکیوں اللہ آباد کے بندرہ روز تک قافلہ کے ساتھ ہی کھاتے رہے ، اللہ آباد تک جنچنے میں تعداد مرد مانِ قافلہ کی سامت سو (۴۰۰) ہوگئی میشخ

سینخ صاحب کے تقوی وطہارت کے متعلق لکصناغیر ضروری ہے یہی کافی ے کہ حضرت سیدصا حب کے مخلص مریدین میں سے تھے۔ مرید ہونے کے بعدانہوں نے ہمیشہ موٹا کیڑا استعمال کیا اور بغیر بستر بچھائے تھلی جاریائی اور چھوٹی جاریائی پر کہ پیرنہ پھیلائے جاسکیں سونے لگئے بعد ختم جہاد پنجاب حفزت منخ رحمة الله عليه شوق شهادت ميں ہروفت سرشارنظر آتے تھے۔ بار بار اس کا ذکر فرماتے تھے۔ایک روز کہنے لگے کہتمنا یوری ہونے کا وقت آ گیا۔ کفار کی چندمنظم جماعتیں جو ہمہ وقت شیخ صاحب کی تاک میں رہتی تھیں جب مقابلہ ہوا مغلوب ہوئیں۔ جس دن شہادت ہوئی ہے ہاتھی منگوایا اور فیلیان کوساتھ لے کرخلاف معمول تنہاروانہ ہوئے۔اللہ آباد بنارس کے مابین كفار سے معركه موار يہلے فيلبان كرآ پ شهيد موتے \_ انا الله و انا اليه ر اجعون 'ہائتی لاش لے کرروانہ ہوا۔ گڑھی کے بھا تک پرآ کر چینا۔سب پہنچ گئے۔ لاش اتاری گئی۔ ہاتھی بھی ای وفت ای جگہ مر گیا۔ گڈھی کے متصل تعلواری قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ قریب ہی ہاتھی بھی ایک کھیت میں دفن ہے۔ آپ کی قبر پر نہ عمارت ہے نہ جاروں طرف کوئی ا حاطہ ہے۔خام قبر سطح زمین ہے کسی قدر بلند درخت نیم ہے متصل پچھٹم کی طرف واقع ہے۔

( كاروان جنت )

#### حضرت حافظ محمرضامن شهبيدر حمه الله

شخ طریقت میاں جی نور محمصا حب جھنجھا نوی کے ارشد خلفاء میں سے تھے،
شافی کے معرکہ جہاد ۱۸۵۷ء میں شہید ہوئے، مزاح میں اخفائے حال اور
ظرافت کا مادہ تھا، خانقاہ تھا نہ بھون جو مجد پر محد ہیں واقع ہادرایک وقت میں وہ
''دو کانِ معرفت'' کہلاتی تھی، وہاں حضرت حاجی صاحب جھنے حافظ صاحب ''
اور حضرت مولانا شخ محمد تھا نوگ ہی تینوں ہزرگ ایک وقت میں جمح رہتے تھے، حافظ صاحب شہید کو حقہ نوشی کا شوق تھا، خانقاہ کے باہر بھی حقہ نوش فرماتے ہوئے کوئی صاحب شہید کو حقہ نوشی کا شوق تھا، خانقاہ کے باہر بھی حقہ نوش فرماتے ہوئے کوئی ما تقات کے لئے آتا تو ظرافیت طبع کی رُو سے فرمایا کرتے بھائی اگر بیعت ہونا ملاقات کے لئے آتا تو ظرافیت طبع کی رُو سے فرمایا کرتے بھائی اگر بیعت ہونا کہتے مولانا شخ محمد کہ ہونا ہے تو حاجی میں اور کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو مولانا شخ محمد کہ جہاد کا حال اور بیر ومرشد کا واقعہ شہادت کی محمر کہ جہاد کا حال اور بیر ومرشد کا واقعہ شہادت کی محمد ضیاء محمد ضیاء کے معرکہ جہاد کا حال اور بیر ومرشد کا واقعہ شہادت کی محمد ضیاء کا معرکہ کوؤر راتفصیل سے لکھتے ،گراس زمانے کی مجبوری کا آج کا در انفصیل سے لکھتے ،گراس زمانے کی مجبوری کا آج کون اندازہ لگا سکتا ہے۔

حفرت حافظ صاحب شہید مرید بہت کم فرمایا کرتے تھے، حکیم محد ضیاء الدین صاحب رام پوری بہ سفارش حضرت حابی صاحب شرف بیعت سے مشرف ہوئے تھے، اور بیعت ہونے کے بعدوادی سلوک میں ابھی گامزن ہی تھے مشرف ہوئے تھے، اور بیعت ہونے کے بعدوادی سلوک میں ابھی گامزن ہی تھے کہ کہ کہ نانچہ خود تحریفر ماتے ہیں۔

کہ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ ہر پا ہوگی، چنا نجہ خود تحریفر ماتے ہیں۔

"دین خبر شقی کہ پردہ غیب سے بچھاور ظاہر ہوا جا ہتا ہے ای تو قع اور کشاکش

میں تھا کہ ناگاہ گردش ایا م اور شامت افعال اس شکتہ حال ہے بیصورت پیش آئی

کد دفعۃ جہاں میں ایک شورنشور پیدا ہوا ، ہنگاہ قبل وغارت کا جارطرف ہے ایسا
گرم ہوا کہ شاید بھی نہ ہوا ہوگا اور جولوگ دیندار اور جری تھے غیرت اسلام سے
اکششہید ہوکر موئے دار البقاء رحلت فرما ہوئے یا خانہ وریان ہوکر اور بدر اہی اس
ملک کی دیچے کر بیت اللہ شریف یا کسی اور دار السلام کوتشریف لے گئے'
معرکہ شری میں حضرت حافظ صاحب کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔
دنیائے دعیرکا پچھ خیال نفر مایا کہ ہمت چست با ندھ کرا مرحق پر جان و مال قربال دنیائے دنیے کا پھی پچھ خیال نفر مایا کہ ہمت چست با ندھ کرا مرحق پر جان و مال قربال کی اور دانہ اور دانہ اور دائے اور دونہ ہوااور کی اور دونہ ہوا اور میں ہماری ہے کسی کا بھی پچھ خیال نفر مایا سجان اللہ کیا ہمت مرداں مد وخدا کا تماشہ دکھلا کرمردانہ اور مشا قانہ چو بیسویں محرم الحرام اللہ کیا ہمت مرداں مدو خدا کا تماشہ دکھلا کرمردانہ اور مشا قانہ چو بیسویں محرم الحرام میں اور داغ حسرت دے گئے اور داغ حسرت دے گئے۔

## شہدائے افغانستان

#### مولا ناارشا داحرشه بيدرحمه الثد

کاد مبر ۱۹۷۹ء کو جب برادر ملک افغانستان پردوس نے بے پناہ فوجی طاقت کے ساتھ بورش کی تو دنیا بھی مجھردی تھی کہ کمیونزم کا بیر برخ سیلاب جو دسط ایشیاء کی اسلامی ریاستوں اور تاشقند ، سمر فند اور بخارا کو تاراج کرتا ہوا افغانستان میں داخل ہوا ہے، یہاں ہے بھی اسلامی افغانستان میں داخل ہوا ہے، یہاں ہے بھی اسلامی افغانستان ہوگائیکن افغانستان کے غیور مسلمان انتہائی بے سروساہائی میں جمش اللہ تعالی پر مجروسہ کر کے اور شوق شہادت ہے سرشار ہوکراس طوفان سے مگرا گئے اور بھی جہادا فغانستان کا با قاعدہ آغاز تھا کہ سہادت ہے سرشار ہوکراس طوفان سے مگرا گئے اور بھی جہادا فغانستان کا با قاعدہ آغاز تھا کہ سال موقت فیصل آباد کے مولا تا ارشادا حمد صاحب کرا جی میں درس نظامی کے آخری سال بھی درس نظامی کے آخری سال بھی دورہ حدیث امیں زیر تعلیم سے مجرکا بیسواں سال تھا، جہاد کا شوق بھین ہی سے موجزن تھا، موقع غیمت جان کر افغانستان جانے کے لئے تیار ہو گئے ۔ ووادر طالب علم موجزن تھا، موقع غیمت جان کر افغانستان جانے کے لئے تیار ہو گئے ۔ ووادر طالب علم موجزن تھا، موقع غیمت جان کر افغانستان جانے کے لئے تیار ہو گئے ۔ ووادر طالب علم درتیا کی سیف القداختر اور (مول نا) عبدالعمد سیال بھی جومر صلہ عالیہ کے سال اول میں زیر تعلیم سے جہاد کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور مینوں بغیر کسی کو بتائے ۱۸ فروری محال اول میں زیر تعلیم سے جہاد کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور مینوں بغیر کسی کو بتائے ۱۸ فروری محال ہو ہے در تعلیم سیال بھی جوم حلہ عالیہ کے سال اول میں زیر تعلیم سیال میں کی جہاد کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور مینوں بغیر کی کو بتائے ۱۸ فروری ۱۹۸۰ء کو بے

سروسا مانی میں کرا چی سے نگل کھڑ ہے ہوئے۔ میں راہ شوق میں منت کش رہبر ہیں ہوتا مرے داغ جگر کانی ہیں میری رہنمائی کو مولانا ارشاداحمد صاحب عمر اور علم میں بڑے نتھے، دونوں ساتھیوں نے سنت کے مطابق ان کواپنا امیر مقرر کر لیا۔ اس طرح یہ تنیوں مجاہدوں پر شتمل جماعت وجود میں آئی۔ الخ زندگی کا آخری معرکہ

عیدالفطر کے بعد جب دینی مدارس اور جامعات کے طلبہ سالا نہ تعطیلات محافہ پر گزار کر حب شے حسب معمول اپنے اپنے اپنے میں اداروں میں واپس جانے کے لئے پاکستان کارخ کر رہے شے تو کچھ طلبہ نے امیر موصوف ہے اصرار کیا کہ ہم واپسی ہے بل آپ کے دوش بدوش ایک اور معرکہ میں شریک ہونا چاہجے ہیں۔ اس وقت بدحفرات صوبہ 'پلتے کا' میں 'ارغون' کے محافہ پر شخص مگر یہاں وقت مواقع نہ تنے ، طلبہ کے اصرار پر امیر موصوف صوبہ پہتے کا بی کے ایس وقت مواقع نہ تنے ، طلبہ کے اصرار پر امیر موصوف صوبہ پہتے کا بی کے ایک اور عافہ پر 'شرنہ' کے افغان کمانڈ رمولا نا فریدالدین صاحب کے پاس کے جو مجاہدین کی کسی اور تنظیم کی طرف سے بر مر پر پر کار ستے۔ امیر موصوف نے ان سے ٹل کر انہی کے علاقے میں شہر' شرنہ' کی ایک روی چھاؤئی پر حملہ کا مصوبہ تیار کیا اور مہم پر دوا تگی کے لئے کہ شوال ۵۰۲ار (۵۰ جون ۱۹۸۵ء) کی شام مقرر ہوگئی۔ دشن کی جس چھاؤئی پر حملہ کا منصوبہ بنایا گیا تھاوہ ہیں ہے کم از کم ۵ گھنے کی مسافت پر تھی ، داستہ پہاڑی ، کیا اور تخت دشوار گزار تھا۔ داستہ میں جن جن مقامات سے دشن کے حملہ آ ور ہونے کا اندیشہ تھاوہ اں پچھ پہر سے گزار تھا۔ داستہ میں جن جن مقامات سے دشن کے حملہ آ ور ہونے کا اندیشہ تھاوہ اں پچھ پہر سے داروں کو دشن کی نظر رکھنا ور برموقع کا ردوائی کے لئے مامور کردیا گیا۔ داروں کو دشن کی نظر کے لئے مامور کردیا گیا۔

بيسر وساماني

مگر کوئی ایس گاڑی دستیاب نہیں ہوری تھی جس میں مجاہدین اپنے اسلحہ سمیت اس مہم پرروانہ ہو شکیل ۔ روائل کی کھے غیر بقینی ہی ہوگئی تو جن پہرے داروں کوراستہ کے پرخطر مقامات پرمقر رکیا گیا تھا انہیں میہ مدایت بھی ویٹی پڑی کہ وہ ان مقامات پررات کے صرف اب ہے تک رہیں ، اس وقت تک ہم وہاں ہے نہ گزریں تو وہ اپنے اپنے ٹھے کا نوں پر واپس چلے

جائمیں اور مجھ کیں کے جملہ کامنصوبہ ملتوی کردیا گیا ہے۔

بالآخرا کیٹر اور اس کے پیچھے بندھی ہوئی ایکٹرالی کسی طرح مل گئی اور پروگرام کے مطابق ۲ شوال کونماز عصر کے بعد ۴۵ مجاہدین کا دستہ وہاں کے ایک افغان کی نذر مولانا عید جمد صاحب کی قیادت میں ٹرالی میں روانہ ہو گیا ،اس دستے میں محاذ ' شرنہ' کے گئی افغان مجاہدین بھی شامل منے مغرب کی نماز راستہ میں اداکر کے سفر جاری رکھا گیا، پروگرام بیتھا کہ درت کے اابیج تک ' شرنہ' کے قریب پہنچ کر حالات کا جائزہ لیں گے اور میں صادق کے فور آبعد نماز فہریش میں اواکی دیا جائزہ لیں گے اور میں صادق کے فور آبعد نماز فہریش میں اواکی دیا جائے گا۔

#### تقذير كافيصله

ہوا یوں کہ مجاہدین کا بید دستہ راہتے کی غیر معمولی خرابی اور صعوبتوں کے باعث ان مقامات ہے رات کے دس بجے تک نہ گزر سکا جہاں پہریدار مقرر کئے گئے تھے، وہ طے شدہ قرار داد کے مطابق دس ہے کے بعد وہاں ہے ہٹ گئے اور سیمجھ کرایے اپنے ٹھ کانوں پر واپس ملے گئے کہ حملہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ادھروشمن کومجاہدین کے دستہ کی مخبری ہوگئی تھی ،اس نے رات کی تاریکی سے فائد واٹھایا اور اپنی چھاؤنی ہے کافی دورآ گے آ کرراستہ کے دونوں طرف کی پہاڑیوں پر پوزیشن سنجال لی،اوراینی پشت پر بکتر بندگاڑیاں اور ٹینک کھڑے كرديئے۔ پہريداروں كے بث جانے كے باعث بيدمقام اس كوخالى طل مميا تھا۔ رات كے تقریباً ۱۱ بجے جیسے ہی مجاہدین کی ٹرالی وہاں پہنچی ، دشمن نے تین طرف سے محاصرہ کر کے ا جا نک جملہ کر دیا۔اس محاذیر چھ سال میں یہ پہلاموقع تھا کہ دشمن نے خود آ کے بڑھ کر حملہ کرنے کی جرائت کی تھی ، جا سوسوں کی بروفت مخبری نے اس کوحوصلہ دے دیا تھا۔ تاریکی میں مجاہدین کوحملہ کی خبراس وقت ہوئی جب وثمن کا پہلا گرینیڈ ( دی بم )اس ٹریکٹریرآ کرپھٹا جس ہے بیٹرالی بندھی ہوئی تھی ہڑ یکٹر میں آگ لگی تو دشمن کوا پناہدف صاف نظر آ گیا۔ ٹرالی پر گولوں، دی بمول اور گولیوں کی بارش شروع ہوگئی، پچھےمجاہدین ٹرالی سے چھلانگ لگا کر پوزیش لینے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ٹرالی کی آ ڑے جوالی فائر تگ شروع کردی ، کولوں اور بمول کی خوف ک آواز وں سے سارے پہاڑلرز ہیراندام نتھے، انہی آواز وں میں پچھ مرفروشوں کا نعرہ"اللّٰہ اسکبر" بھی گونج رہاتھا۔

مولاتا ارشاد احمد صاحب بھی ان جانبازوں میں شامل تھے جوٹرالی ہے اترنے میں کامیاب ہو گئے تھے مگران کو کولیوں کی باڑھ لگ چکتھی ،جس کے بعدوہ کسی نہ کسی طرح چند قدم دشمن کی طرف کلاشنگوف چلاتے ہوئے بڑھے مگرجسم کا خون بہت بہہ چکا تھا بڑھنے کی سکت نہ ر ہی تو رشمن کی طرف بوزیشن لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور "الله انکبو" کانعرہ نگالگا کر فائز كرت رب-ابان كنعرة كبيرك ماته "لااله الا الله عحمد رسول الله"كاكلم بحى سَانَى دے رہا تھا، پھر بيآ واز جينھتے جينھتے خاموش ہوگئ۔اس کلمہ برجان دينے والامجابدا پنامقصد حاصل کر چکا تھا۔شہادت کے دفت عمر ۲۲ سال اور ۲۰ دن تھی اور شادی کوصرف ۲۰ ماہ ہوئے تھے۔ شهادت ہے مطلوب ومقصود مومن نه مال ننیمت نه کشور کشائی اس وقتت جنگ کی صورت حال بیتھی کہ جومجاہدین وشمن کی اندھا دھند فائر نگ کی وجہ ہے۔ فورا ٹرالی ہے نہ کود سکے وہ اس میں گھرے رہ گئے۔جس میں گلی ہوئی آگ دم بدم بردھ ر ہی تھی ، کچھیجامدٹرالی کےاروگروزخی پڑے تھے ، کچھ جانبازٹرالی کےاندراوراس کےاروگرو جام شہادت نوش کر چکے تھے اور جن کوموقع مل گیا تھا ، وہ بھیرے ہوئے شیروں کی طرح'' فتح یا شہادت' کی جنگ ازر ہے تھے۔اس مہم کے افغان امیر مولا ناعید محمر صاحب اور دار العلوم کراچی کے طالب علم مولوی عبدالحلیم سلمہ کولوں اور کولیوں کی بارش میں زخمی ساتھیوں کو کند ہے پراٹھااٹھا کرمحفوظ مقامات پر پہنچانے لگےا در بحمداللّٰدسلامت رہے۔

#### تائيدغيبي

ای دوران اس بارود نے آگ پکڑلی جوٹرالی میں رکھا ہوا تھا، وہ پیشنا شروع ہوااس کے خوفناک دھ کول نے ایک نی قیامت ہر پاکر دی کیکن جس ذات باری تعالی کی خاطریہ سب خوفناک دھ کول نے ایک نی قیامت ہر پاکر دی کیکن جس ذات باری تعالی کی خاطریہ سب پہنچہ ہوئے راکث پہنچہ ہوئے راکث لانچرہ میں سے ایک راکث کوقد رت کے غیبی نظام نے اس طرح چلایا کہ اس کے پہنچالے جھے لانچروں میں سے ایک راکث کوقد رت کے غیبی نظام نے اس طرح چلایا کہ اس کے پہنچالے جھے

میں آگ گئی۔ جس کے ہاعث را کٹ تیزی ہے نکل کرسیدھا دیٹمن کی طرف بڑھا اور چیٹم زون میں خوفناک دھاکے کے ساتھ ایک ٹینک تباہ کردیا۔ ساتھ ہی ٹرالی میں جیتے ہا رود ہے جو دھا کے بہور ہے تھے ان ہے دیٹمن ہے بچھ کر کہ بجاہدین کوتازہ کمک پڑنج گئی ہے میدان چھوڑ بھا گا۔ اس معرکہ میں دیٹمن کے تقریباً ۳۵ فوجی جہنم رسید بھوئے اور ۲۲ مجاہدین شہادت ہے سرفراز ہوئے۔

کے دریا بعد مجاہدین کی ایک اور جماعت وہاں پہنچ گئی جوشہدا کوقر ہی گاؤں لے گئی اور زخمیوں کو اونٹوں وغیرہ پر گاؤں کی بیچا یا۔ وہاں کے تقریباً اڑھائی ہزار مسلمانوں نے جمع ہوکر شہداء کی نماز جنازہ پڑھی۔ دشمن کے گن شپ بیلی کا پٹر اس وفت بھی بلندی پر منڈ لار ہے ہے گرالڈ جل شانہ نے ان کوابیاا نہ ھا کیا کہ اس بڑے جمع کونہ دکھے سکے۔

مولا ناارشاداحمرصاحب نے ساتھیوں سے کہدرکھاتھا کہ'' جب میں شہید ہوجاؤں تو لاش گھرند لے جانا ، ہو سکے تو میدان جنگ کے آس پاس ہی ڈن کر دینا۔'' ان کی وصیت اور مقامی مسلمانوں کے اصرار پر شہر''شرنہ'' کے قریب ہی گاؤں

و کوٹ و دال' بیں سب شہیدوں کوسپر د خاک کر دیا گیا۔۔۔

بنا کروندخوش رسے بخاک وخون غاطیدن خدار حمت کندای عاشقان یاک طینت رابر اسرار

# جزل اختر عبدالرحمن شهيد كى شهادت كاواقعه

یہاں اس رپورٹ کا ایک اقتبال نقل کیا جاتا ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے جزل اختر عبدالرحمٰن کی شخصیت کتنی اہم تھی اور صدر فیاء کے ساتھ انبیں بھی رائے سے جزل اختر عبدالرحمٰن کوصدر فیاء الجن کا جانشین کہا جا تا تھا۔افغان صورت بیرن لکھتا ہے کہ: ' دجزل اختر عبدالرحمٰن کوصدر فیاء الحق کا جائشین کہا جا تا تھا۔افغان صورت حال ، جنگی اسٹر بیجی اور وہاں ہونے والی جنگ کو جزل فیاء اور اختر عبدالرحمٰن سے بہتر کوئی نہیں سے جھتا تھا۔ جزل فیاء اور خزل فیاء اور اختر عبدالرحمٰن سے بہتر کوئی نہیں جولائی ۱۹۸۸ء میں کہا تھا ' آپ نے ایک چجزہ کرد کھایا ہے میں بھلاآ ہوگی اس کارگزاری کا کیا صلاحہ سے سکتا ہوں صرف اور صرف القدر سالعز سے آپ کواس کی جزاد ہے گا۔' اس بات کیا صلاحہ سے سکتا ہوں صرف اور صرف القدر سالعز سے آپ کواس کی جزاد ہے گا۔' اس بات میں بقتینا کوئی شک نہیں ہے کہ جزل فیاء الحق اور جزل اختر عبدالرحمٰن نے افغانستان میں روس کی شکست کوا یک مجز ہے کی طرح رونما کیا تھا اور اگر روس کواس جنگ سے چھڑکا را حاصل کرنا تھا تو بھران دونوں حضرات کوراست سے بٹانا انتہائی ضروری تھا۔

9 1949ء میں افغانستان میں نگی روی جارحیت کے بعد جزل ضیاء نے جزل اختر کوتھم دیا تھا کہ اس جنگ میں بھر پور طریقے پر مزاحمت کی ج ئے ،سیکر یٹ بھرپ قائم کئے جا کیں خفیہ سپلائی لائٹز کے جال بچھا دیئے جا کیں مجامدین کے لئے ٹریڈنگ بھرپ کھولے جا کی اور تن من وھن کی بازی گا کر ہر قیمت پر روی افواج کا مقابلہ کیا جائے ،افغانستان کے سات جماعتی اتبی دکوزیادہ سے نادہ مستحکم کیا جائے اور گوریا مزاحمتی جتھول (مجامدین) کی ہر طرح مدد کی بائے دکوزیادہ سے نادہ میں امریکہ سے سپلائی مائٹز کو بتھیار فراہم کئے جانے کو ایک مربوط اور منظم نی م جملہ آ ور تو سیل کردیا گیا۔ جنزل اختر نے اپنی ذہانت سے مجامدین کی جنگ کو ایک زبردست حملہ آ ور تو سیس تبدیل کردیا اور اس جنگ میں روی پری طرح ذیج کے جانے گا۔''

'' جان بیرن'' آ گے تین جار پیراگراف کے بعدلکھتا ہے کہ '' جزل اختر کا (امریکی ٹمینکوں کے ) اس مظاہرے میں (جو بہاولپور میں ہوا) شرکت کا کوئی پروگرام نہیں تھا مگر ١١اگست کوان کے ایک نائب نے انہیں چندالی عجیب وغریب باتنیں بتا کمیں جن کا صدرضیاء کو بتایا جانا ضروری تھا،صدرضیاء ہے اس سلسلہ میں بات کی گئی تو انہوں نے جنزل اختر کو ا پے ساتھ سنر کی وعوت دی اور کہا اس دوران تم سے ان باتوں پر بھی گفتگو کرلی جائے گی، چنانچہ جزل اختر کا بھی صدارتی طیارے میں جانا طے ہوگیا۔'

جاروں پوسٹوں ہے فائرنگ کی آوازیں بند ہوئیں نؤ ہارودی سرتگوں میں تھینے ہوئے زخی ساتھیوں نے جواب تک انہائی صبر کے ساتھ اس لئے خاموش پڑے تھے کہ باقی مجاہدین کی کارروائیوں میں خلل نہ آئے۔ آوازیں دے کراپی طرف متوجہ کیا۔عبدالکریم ندیم اور بختیار حسین نے آوازیں سنیں توبیا یک اور سائقی کوقید ہوں کے پاس چیوڑ کراس طرف روانہ ہوئے۔ یہاں دیکھاتو مولانا عبدالقیوم جور ہزرودستہ کے قائد تھے اور ابو بکر جو بردی مشین کن کے دستہ کے امیر تھے بید دونوں بھی زخمی بڑے تھے اور کما نڈرز بیر کے دستہ سے جا ملنے کی کوشش میں بارودی سرنگوں ہے زخمی ہوئے تھے۔انہیں اٹھانے کی کوشش میں ایک اور بارودی سرنگ میت گئی جس سے عبدالکریم اور بختیار بھی زخی ہوکر کریڑے اور ابو بکر دوبارہ زخی ہو گئے ان کے پورےجسم پرشد بدزخم آئے۔انے میں کمانڈرز بیرآ گئے زخیوں نے انہیں بارودی سرتھوں کے قریب آئے سے روکالیکن وہ کسی شرح وہاں پہنچ گئے اور زخمیوں کو اٹھانے کی کارروائی منظم انداز میں شروع ہوئی جس میں قیدی فوجیوں ہے بھی مدولی گئی۔

رحمت الله بنگلہ دیش جو کمانڈرز ہیر کے دستہ میں بارودی سرنگوں کی باڑھ میں سب سے مہلے زخمی ہوکر گرے تھے ان کے یاؤں میں بارودی سرنگوں کا تاریجنسا ہوا تھا ، انہیں اٹھانے کی کوشش میں وہ ہلا تو بیک وفت دوبارودی سرتگیں اور پھٹ پڑیں اس حادثہ ہے جہاں عد مل بختیاراور دوقیدی فوجی شدیدزخی ہوئے ایک المناک سانحہ بیہ ہوا کہ رحمت اللہ دوبارہ زخمی ہوکرشہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ بیغریب الوطن جانباز آج کےمعرکے کا واحد شہید

يهدانا لله وانا اليه راجعون

#### بهلاشهيد

قاری عبدالرشید کور کہتے ہیں کہ'' میں ظہیر صاحب کے ساتھ تھا وہ ایم ایم 82 توپ
سے جو کندھے پر رکھ کر چلائی جاتی ہے' لگا تار فائز کر رہے ہتے۔ ان کے قریب ہی ہم چھ
ساتھی کلاشنکوفوں سے فائز مگ کر رہے ہتے نتیوں جمعہ ور دستے ہمارے فائر کے سائے میں
آئے ہن ہتے گئے' اچپا تک ایک زبر دست دھی کے سے ہمارے ساتھی عبدالستار بلوچ' جن کا
تعلق خضدار (بلوچستان) ہے تھ'شدید ذخی ہوگئے ان کا پاؤں بارودی سرنگ پر آگیا تھا۔
ساتھ ہی ان کوایک گورہ بھی آ کر مگا اور دہ آ دھ گھنٹہ بعدشہ پد ہوگئے۔

دیکھتے ہی ویکھتے ایک گولی ہمارے ساتھی گل زیب کوئی ان کا پیٹ کٹ گیے وہ وہ ہیں گر پڑے۔ ظہیر صاحب نے بیرحال ویکھا تو فوراً زخیوں اور باقی ساتھیوں کو واپس برس تی نالے (لوغاٹھ) پہنچایا۔ وہاں طارق صدیقی صاحب نے فوری طبی امداد دی۔ ظہیر صاحب ہمیں لئے کر پھر میدان کا رزار میں پہنچ گئے۔

قاری نعمت المند جوایک جمله آورد سے کے امیر نیخ کہتے ہیں کہ 'اس قرارگاہ پر جو جنگ ہوئی وہ جمیں کبھی ند بھو لے گ ۔ بیدنا قابل فراموش معرکہ تھا 'یہاں ہمارا مقابلہ فوق سے ذبیدہ افغان ملیشیا سے تھا جو کٹر کمیونسٹ اور سخت جنگہو تھے کہ نڈر فاروقی صاحب نے بیہ بات ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی وینا نچ ساتھی اس خطرنا کے معرکے کے لئے وہ نی طور پرخوب تیار ہوکر نکلے تھے کی ساتھی زخی ہوئے لیکن جب بھی کوئی اٹھانے آیا 'رخمی نے یہی جواب دیا کہ' آگے ہوطؤ میری فکرنہ کرؤ'۔

جب ہم قرارگاہ کے قریب پہنچے تو آ گے رائے میں ایک ٹیلے تھا' وہاں سے بارش کی طرح فائر آ رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں ہے کہا'' اللہ کا نام لے کر ٹیلے ہے آ گے بھاگ نگلوجو گریں وہیں پڑے رہیں باقی آ گے پہنچیں''۔

وقار جہلمی نے بیسنتے ہی''اللہ اکبر'' کانعرہ گایا اور قرارگاہ کی طرف دوڑ گادی آئییں دیکھے کر باقی بھی دوڑ پڑے۔اللہ باک نے سب کو محفوظ رکھا' ٹیلے کو پارکر کے ہم قرارگاہ تک جا پہنچے۔ نظراملہ بیہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا شے ہے؟ فقط عالم معنی کاسفر

#### دوسراشهيد

حزب القد صاحب کا بیان ہے کہ 'اس جنگ میں اکثر ساتھی رات ہے بھو کے بیاہے تھے جنگ کے لئے عمو ما مرکز ہے پچھے کھا ٹی کر نکلتے ہیں گراس رات ہم تین ہے نکلے تو جس گروپ کے پاس مجوری تھیں وہ کہیں پیچھے رہ گیا پھرون بھر پانی کی بھی ایک بوندنہ ال سکی ۔ ساری جنگ اس حالت میں لڑی گئی ۔

فتے کے بعد قرارگاہ سے کھانے کی بہت چیزیں ملیں پانی کا ایک ڈرم بھرار کھا تھا۔ سب
پیا سے تھے کچھ ساتھی ہیں سے چینی لے آئے جگ بیل شربت بنا کر نی ہی رہے تھے کہ
ایک اوپر پوسٹ سے اچا تک ٹینک کا گولہ ہمارے درمیان آ کرخوفٹاک دھا کے سے پھٹا
غلام سروز عدیل اور اساعیل زخی ہو گئے اور ہمارے ایک ساتھی عبدالرحمان جونو بہ نیک سکھے
سے تعلق رکھتے تھے جام شہادت نوش کر گئے۔ انا نڈدوا تا الیہ راجعون ۔ گولے کا ایک پر خچہ عدیل کی بائیس کلائی کی دونوں ہڑ یوں کو چکنا چور کرتا ہوا آریار ہوگیا۔

قاری نعمت الله جروارائے زخمی ہونے کا واقعہ سناتے ہیں کہ '' میں زخمی ساتھیوں کواٹھا کرینچے لا رہاتھا کہ کمانڈ رفاروتی صاحب نے جوخود بھی زخمی تھے' مجھے ہدایت کی کہ'' آپ قرارگاہ جائیں کہیں اورزخمی یا شہید ساتھی وہاں ندرہ گئے ہوں۔''

میں جس راستے ہے آیا تھا اس سے واپس ہو گیا میہاں ہر طرف بارووی سرتئیں پچھی ہوئی تھیں۔ ان کے تارکاٹ کاٹ کر اپناراستہ بنا تا جارہا تھا کہ ایک بارودی سرنگ نظر آئی اس سے نئے کر ایک دوقدم ہی چلاتھا کہ زیر دست دھا کہ ہوا میں تھا کوئی گولد آ کر بھٹا ہے کیونکہ اس وقت دشمن کی ایک دوقدم ہی چلاتھا کہ زیر دست دھا کہ ہوا میتھا کہ اس سرنگ کا زمین میں چھپا ہوا تارمیری ایڈی میں گھساا در سرنگ چھپا ہوا تارمیری بیڈلی کی ہذی ٹوٹ چکی تھی وہاں کا گوشت بھی اڑ گیا تھے۔

یہاں کوئی ساتھی نہ تھا' میں نے مخصوص علامتی فائر نکئے سنتے ہی کچے ساتھی آئے اور جھے اٹھا کر لے گئے۔ رات نو بجے کے بعد تک ساتھی قرار گاہ سے زخمیوں کواٹھا کر لاتے رہے۔ ہمارے ۹ امجامدزخی اور دوشہید ہوئے تھے۔

جن دو پوسٹوں پرمولانا پیرمحد اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا تھا' وہ بھی فتح ہو پکل تھیں۔ جب رات کو ہم سب اپنے مرکز آنے لگے تو دشمن کے طیارے آئے اور شدید بمباری کی لیکن القدنے سب کو بچالیا۔

## مجدد جهادحضرت مولا ناارشاداحمد شهیدرحمهالله کی ایک جھلک اورمولا نامسعود کشمیری شهیدرحمهالله

دىمبر ٩ ١٩٤ء مى كميونسٹ فو جوں نے افغانستان پر دھاوا بولا تو ليلا ئے شہادت كامتمنى یہ مجنوں اپنی منزل کو قریب دیکھ کر ہے سروسا مانی کے باوجودا پنے دوسیا تھیوں سمیت باڑی ( خوست ) کے قریب افغان مجاہدین ہے آ ملا۔ جہاد کے مراحل بڑے تھن ہوتے ہیں ہم سفروں نے اکتا کرواپسی کی اجازت جا ہی تو ایک لمحہ اواس کا آیا' لیکن سنجل گیا۔ بجھے دل يه دونوں كورخصت كيا چند دنول بعد و اعدو الهم مااستطعتم من قوة كے علم برحمل کے لئے پاکستان کے دینی مدارس کا اس امید پر چکر لگایا کہ سالاندامتحان قریب ہیں احقر سمیت نوافراد تیار ہوئے ابتداء شالی وزیرستان کے ایک قبرستان میں ڈیرانگایا مولا ٹا ارشاد احمد شہیدرحمہ اللہ نے احقر کوساتھ لے کرمتعدد باریشا ورمیں افغان لیڈروں ہے ملاقاتیں کیں ۔مفتی محمود رحمہ اللہ کو ڈریعہ اعتما دکھیرایا۔ آخر مولا نا نصر اللہ منصور شہید رحمہ اللہ ہے باضابطه اجازت تامه لے کرجنو بی وز برستان کے راستے کئی دن کے پیدل سفر کے بعد ار کون کے قریب مولانا ارسلان رحمانی کے جہادی وستے ہے وابستہ ہو گئے ۔مولانا ارشا واحمہ کا جہادی نام سیف اللہ تھا۔ دبلاجسم اور دراز قد' دل میں مسلمانوں کا درد اور چبرے برِفکر و ہوشمندی کا ملاجلا تا ٹڑ' خود بسندی وخودنمائی ہے کوسوں دور فنافی الجبہا د۔ساتھیوں نے آغاز سفر میں ان کوامیرمقرر کیا تھا۔لیکن اس نے بھی اپنی امارت کو جتلا یانہیں۔اپنے مقصد میں سنجیدگی کے باوجود خوش مزاج تنھے۔ کسی ہے ناراض نہ ہوتے معاملات میں صاف اور کھرے اپنی جیب ہے رفقا وکواس شرط برقر ضددیتے کہا گرشہید ہوجا وُ تو معاف۔ صفائی معاملات کا قصہ ڈاکٹر عبیدالرحمٰن ( گوجرہ)نے سنایا فیصل آیا دہیں مولان کو موٹر سائکل کی ضرورت چیش آئی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دوست سے عاریتاً لے کر دے دی' چند گھنٹوں کے بعد واپس دے گئے ۔ پچھ دنو ں بعد موٹر سائیل کے مالک نے ڈاکٹر صاحب سے یو چھا'' وہمولوی صاحب دوبارہ موٹرسائنکل لینے ہیں آئیں گے؟ جیرانی ہے اس سوال کی وجہ یوچھی تو ندکورہ دوست نے ہنس کر بتایا کہ مولا نانے تھوڑی در موٹر سائیل استعمال کر کے اس کی ٹیکی پٹرول ہے جم وادی آئی جمیس پھر پٹرول کی ضرورت ہے۔
ابتدائے جہادی والت بڑے کفن سے مولانا جن افراد و جہاد کی وعوت و ہے کرلہ تے
ان میں اکثر ول چھوڑ جیٹے 'لیکن مولانا شہیداستقامت کا پہاڑ سے ہمت نہیں ہاری' فرصت کے
اوقات میں پاکستان جوتے پچھلوگ تیار ہوجاتے ان کو لے کر چھر بجابدین کے ہمراہ سرگرم عمل
اوقات میں پاکستان ہوتے رہے۔ مولانا شہید ہر باصلاحیت ساتھی کو آگے بڑھاتے فود چیچے رہے 'قافلہ بنتا گیا۔ یہ باک نڈراور باصلاحیت افراداس وقافلہ ہنتا گیا۔ یہ باک نڈراور باصلاحیت افراداس وقافلہ ہنتا گیا۔ یہ باک ہوجاتے فود چیچے رہے 'قافلہ ہنتا گیا۔ یہ باک ہوگے ہو جہاد پر آئے میا کہ ملکن وہ سب سے آگے اور جہاد میں سب سے اول سے مولانا اس وقت ارض جہاد پر آئے جب پاکستان میں اس کا تصور بھی شرقا۔ پاکستان سے جانے والے سب مجابد بالواسطہ پابلاواسطہ انہیں کے خوشہ چین ہیں۔ مولانا نے کسی محمولاً اور گون قلعہ کے پہلے محاصرہ میں تمام مولانا نا بیارہ و گئے ہی شکل جاتے گر تکا یہ تھی تا فلے کے ساتھ چلتے وا کیں با کیں جا کر تقافہ ہورا کرتے پھر بھا گئے کر ساتھ یول سے لی جاتے گر تکا خال میں باکس مولانا شہید کے ساتھ یول ہے ایمی نوائل جاتے گر تکا خال میں باکس مولانا شہید کے ساتھ یورا کرتے گئی اورا کرتے پھر بھا گئے کر ساتھ یول سے ایس اورا کرتے گھر بھا گئے کر ساتھ یول ہوری افوائی کو نکائی ہی نہیں تھا بلکہ بوری و نیا جس فیل جاتے گر تکا خال می نہیں تھا بلکہ بوری و نیا جس فعول سے میں مولانا شہید کے ساتھ ہی ہوری و نیا جس فیول ہورا کرتے گھر بھا کہ کر ساتھ ہو کہ کہ کھور کو دو تھا جس کو انہ ہی نہیں تھا بلکہ بوری و نیا جس فیول ہورا کی دیا جس مولانا شہید کے ساتھ کی دولت میں ان تقد میں منظر کی دیا جس میں کہ مولانا کر میں میں کہ کھر کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے کہ مولانا کر کھر کی دولت کے کہ دیا جس میں کو دولت کے کہ دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو دولت کی دولت کی دولت کے کہ دولت کی دولت کو دولت کی دولت کی دولت کی دولت کو دولت کی دولت کور کی دولت کور کی دیا جس کی دولت ک

مقصود تقا۔ اس لئے ساتھیوں کومنظم کیا جماعت بنائی ان میں ایمان تقوی اور جہاد کی اسپر ف مقصود تقا۔ اس لئے ساتھیوں کومنظم کیا جماعت بنائی ان میں ایمان تقوی اور جہاد کی اسپر ف پیدا کی وہ خود بھی نام ونمود و سے دور تھے اور وں سے بھی اس کی تو قع رکھتے تھے۔ (اس امید پر پورا نداتر نے والوں نے نام ونمود اور جماعتوں ہی کو تقصود بنالیا)۔ وہ جذبہ شہادت سے ہمیشہ سرش ر رہے تھے اس لئے جلد ہی وصل محبوب کی گھڑی آن بہنی ۔ ۸۵ء بیس اپنے رفقاء کے ہمراہ ایک جگہ حمدہ کے اراد سے جماد انہ ہوئے شرائد کے مقام دیمن کی زدیس آگئے کو اند ہوئے شروئے ہوئے ورائد ہوئے اور دیمن کی خرف کی زدیس آگئے کو اند ہرسے شروئے ہوئے قو شرائی بھی آگ گئے مولا نا کودکر آئے اور دیمن کی طرف فائر شروع کردیا۔

بر میں میں گولیوں کا برسٹ لگا تو اس حال میں نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے لیکے کا اشکوف مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی۔ بلآ خرگر گئے اور جلد بی اسکے پاس پہنچ گئے جس کے کلے کو بلند کرنے کے مضبوطی میں وقت کی تھی۔ وصیت کے مطابق شرانہ میں بی اس جبود کے متوالے کو سپر دف کے کرویا گیا۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را ۱۹۸۵ کے بعد جہاد سے وابستہ ہونے والے افراد کی اکثریت تو مول نا کی شخصیت سے ناواقف ہوگی ۔لیکن جانے والے بھی بھلانے کی کوششوں میں مصروف بیں تا کدان کی فلافت بلافصل تابت ہوجائے۔ووا بی زندگی میں ان چیزوں سے بالاتر تھے بلکہ بلندترین۔

# قارى اميراحمه شهيد گلگتى

شہادت ہے ایک سال قبل 1984ء میں جب دارالعلوم کی سالانہ تعطیلات ہو کی تو والدین ہے اجاد تر سیلے ہے لے رکھی تھی ، یہاں سے سید سے افغانستان جا کرشر یک جہاد ہوئے اور تعطیلات فتم ہونے سے پہلے و ہیں سے چندروز کیلئے اپنے گھر گلگت بھی گئے۔ کرا بی واپسی کے دفت والدین ہے آئندہ سال (تعطیلات میں) پھر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو والد صاحب نے فر مایا: 'آیک مرتبہ تم جہاد میں حصہ لے چکے ہو، حافظ قاری بھی ہو چکے ہو، مزید تعلیم میں مشغول رہو، یہی قصیل علم بھی بذات خود جہاد ہے'۔ قاری بھی ہو چکے ہو، مزید تعلیم میں مشغول رہو، یہی قصیل علم بھی بذات خود جہاد ہے'۔ مشاہدہ ہوا ہے ان کی موجود گی میں خاموش تماش کی بن کر بیٹے رہنا، غیرت ایمانی کیخلاف مشاہدہ ہوا ہے ان کی موجود گی میں خاموش تماش کی بن کر بیٹے رہنا، غیرت ایمانی کیخلاف مثاہدہ ہوا ہے ان کی موجود گی میں خاموش تماش کی بن کر بیٹے رہنا، غیرت ایمانی کیخلاف ہوگا، وہاں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ گئیں، مساجد اور مداری کومولیش خانہ بن دیا گیا، آبادیاں وہاں اور فعانی وجود گی ہیں۔'

والدصاحب نے ان کا جذبہ دیکھ کر دو بارہ جہاد میں شرکت کی اجازت ویدی ، مگر ہاں نے کہا:'' بیٹا! ہمارا بھی تم پرحق ہے ، سمال بھر آنکھوں سے دورر ہے ہو، ہم تمہارے آنے پر خوشی مناتے ہیں ، کم از کم تعطیلات تو ہمارے سماتھ گذارلیا کرو''۔

عظیم بیٹے نے لجاجت سے کہا:'' بیاری امی! بیں نے دنیا کی چند روز و خوشیاں آخرت کی دائمی خوشیوں پرقربان کر دی ہیں'اب دنیا کی خوشیوں کی تو قعات میر ہے ساتھ وابستہ ندر کھیں۔ان شاءاللہ آخرت میں ہم سب کودائمی خوشیاں ملیں گ'۔

مال کی مامتائے بھی اجازت ویدی۔

چنانچدا گلے سال تغطیا! ت میں دوبارہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ارغون کے محاذ پر پہنچ گئے اور ۲ شوال ۲۰۰۵ھ کو''شرنہ'' کے خون ریز معر کے میں جام شہادت نوش کیا۔لیکن جو ہر انساں عدم سے آشنا ہوتا نہیں آ نکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتانہیں (پرمرار)

# حا فظ محمد عبدالله شهبيد للكتي

عاجی عبدالخالق صاحب کے بیہ ونہار فرزند 1964ء کو گلت میں پیدا ہوئے ، مقامی سکول میں چوتھی جماعت تک پڑھنے کے بعد سکول کے ماحول سے دل اچائے ہوگیا، اور دین تعلیم کا شوق پیدا ہوا، گراس کے مواقع میسر نہ آئے پچھڑ ، انہلینی جماعت میں لگایا، ان کے والدصاحب کا بیان ہے کہ ''میں نے ان کو ہدایت کر دی تھی کہ 3 سال سے پہلے گھر نہ آنا چنانچہ 3 سال بعد 1986ء میں گھر آنا نہ آنا چنانچہ 3 سال تک تعطیل کا زمانہ بلیغ میں لگاتے رہے، 3 سال بعد 1986ء میں گھر آنا تھالیکن 1985ء کی تعطیل سے پہلے انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ: ''میری تمنا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کروں اس لئے روز قیامت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کروں اس لئے آپ جمھے جہاوا فعائستان میں شرکت کی اجازت ویدین'۔

مِي أَنْ تَعْطِيلات مِن مَا وَيرِ جَائِ كَى اجازت ويدى "رِجِنانچه يه مُنْ تَعْطِيلات مِي ارْهِ ن كَ مَا وَ لِ يرجِل مُنَّ اورا شوال كوشرنه كِنُون ويرمعر كم مِن البِنا المير كِها تحدشها وت من مرفران و ئـ مـ . " وَ لِا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ، بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ وَبِهِمُ

يُرُزُقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَآ اتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ "

'' جولوگ اُللہ کی راُہ میں قبل کر دیئے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کورزق ملتا ہے وہ ان نعمتوں سے خوش ہیں جواللہ نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہیں''۔ (سورۃ آل عمران:۱۲۹ تا ۱۷۰)

#### عبدالواحد شهيدا مراني رحمه الثد

ایران کے بی خاندان کے بیفرزند علم دین کی پیاس لے کر پاکستان آئے ،، دین تعلیم کے حصول کے بعد ذہن میں میہ بات راسخ تھی کہ سلم قوم کو جہاد کے بغیرعزت نہیں ال سکتی۔ کے حصول کے بعد ذہن میں ارغون کے محاذ پر مصروف جہاد رہے ، اور شرنہ کے معرکہ میں دادشجاعت و ہے جوئے شہادت کی عظمتوں سے سرفراز ، و ئے۔ دادشجاعت و ہے جوئے شہادت کی عظمتوں سے سرفراز ، و ئے۔ سروی مرقد ہے بھی افسر دہ ہوسکتانہیں خاک میں دب کربھی اپناسوز کھوسکتانہیں خاک میں دب کربھی اپناسوز کھوسکتانہیں (یربراد)

## عبدالرحمن شهبيدا فغاني رحمه الثد

بیر میراعظم صاحب ذکر یائی کے فرزند ہیں، افغانستان کے علاقے ''رستان' صوبہ تخار میں پیدا ہوئے ان کے بعض اہل خاندان اور رشتہ داروں کوظالم روی فوج نے شہید کر دیا تھا، یہاس وفت بیجے تھے، خاندان سے پھڑ گئے ،کسی نہ کسی طرح مہاجرین کے قافلہ میں شامل ہوکر بیدل چلتے ہوئے پاکستان مین پیچے پاکستان میں دین تعلیم کے حصول کے بعد جہاد کا جذبہ لئے ارغون کے محاذیر جاکر نمایاں کارتا ہے انجام دیئے، کئی روسیوں کو جہنم رسید کیا اور تغطیلات کے آخر میں '' شرند'' کے محاذیر ولیری سے لڑتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہوگئے ۔اس وفت عمر کا بیسواں سال تھا۔

۲ شوال ۱۳۰۵ او کی شام کو جب زندگی کے اس آخری معرکہ کیلئے روانہ ہور ہے تھے،
ای روز پاکتان آنے والے کی ساتھی کوایک خط و یا جو میرے بیٹے مولوی محمد زبیرعثانی سمہ
کے نام تھا، یہ دونوں ہم جماعت تھے وہ خطاس وقت میر سے سامنے ہاں میں لکھا ہے کہ:
'' بندہ ناچیز کواپنی دعاؤں میں یا در تھیں تا کہ اللہ مجھ کواور باتی ساتھیوں کو جہاد مقد ت
کی راہ میں استقامت اور صبر و ہمت عطافر مائیں اور اپنی راہ میں قبول فرمائیں اور تمام مسمانوں کواس راستہ میں نکنے کی تو فیق عطافر مائیں اور آپ کو بھی اس لئے کہ اس کے بعد زندگی گذار نا بدون جہاد مشکل ہے۔ جہاؤ' ذروہ سنام الدین' اسی وقت بن سکتا ہے جب ہم اس دین کی حفظت کیلئے پوری اپنی جان و مال قربان کردیں آخرکوم رنا ہے پھر کیوں شہید ہو کر شمریں ؟ '' وَ مَا سُکانَ لِنَفْسِ اَنْ تَسُونُ تَا اِللّٰهِ وَ إِنّا اللّٰهِ رَاجِعُون مُر سے خطان کی شہادت کے بعد وصول ہوا۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اللّٰهِ رَاجِعُون مُر روسے وہ گو ہر نہیں نیکنی کی آگ کا انجام خاکمشر نہیں شوئن جس کا مقدر ہو ہے وہ گو ہر نہیں زندگی کی آگ کا انجام خاکمشر نہیں شوئن جس کا مقدر ہو ہے وہ گو ہر نہیں (پرراد)

# محمدا قبال كلكتي

عبدالرحمٰن صاحب کے بیفرزندگلکت میں پیدا ہوئے۔ عینی تعلیم کے حصول کے بعد طبیعت میں نقاست ونزا کت گردل جذبہ جہادے معمورتھا۔ ۴۵ میا اور کا تعطیلات میں جبکہ تعلیم کا مرحلہ '' مرحلہ ثانویہ خاصہ'' مکمل کر چکے تنے اور عمر ۲۰ سال تھی ارغون کے محاذ پر مصروف جہادر ہے اور ۲ شوال کے معرکہ ''شرنہ' میں اپنے امیر کے ساتھ شہادت پاکر ایار وقربانی کی مثال قائم کر گئے۔

خوب تر تفاصح کے تارے سے بھی تیراسنر

زندگانی تھی ،تری مہتاب سے تابندہ تر

# مولوي محرسليم شهيد برمي رحمه الله

عبدالہادی صاحب کے بیسعادت مندصا جزاد ہا ۱۹ اویل ملک برمایل پیدا ہوئے ،
و بیں ابتدائی دی تعلیم حاصل کی اور مسلمانوں پروہاں کی ہوشلسٹ حکومت کے مظالم اپنی آنکھوں
سے دیکھے ، جن میں لاکھوں مسلمان ابنادین اور عزت بچانے کیلئے ابجرت پر بجبور ہوگئے ۔
ان کی طبیعت میں ظرافت تھی ، محاذ پر عین اس وقت بھی جبکہ آگ اور گولوں کی بارش ہورہی تھی ، مجاہدین ان کے مزاحیہ پچکالی ہے لطف اندوز ہوتے رہتے ۔ ایک مرتبہ انہیں تین رفتاء کے ساتھ گشت کی ڈیوٹی پر بھیجا گیا ، واپسی میں یہ چاروں راستہ بھول گئے ایک ساتھی نے مشورہ دیا ''مقررہ قاعدہ کے مطابق ما فار کرو، ہمارے ساتھی ان کی آواز من کر جوابی فار کریں مشورہ دیا ''مقررہ قاعدہ کے مطابق ما فار کرو، ہمارے ساتھی ان کی آواز من کر جوابی فار کریں جم مشورہ دیا تھی ہوئے ۔ '' آستہ سے فار کروہ کہ تمن نہ میں سے 'کہا میں کہ بالکل قریب ہیں ۔' سلیم بولے ۔'' آستہ سے فار کروہ کہ تمن نہ میں سے 'کہا کہ فار کہ ہوگئے ان کو پاکستان لانے کیلئے ایک اون پر باندھ دیا گیا کہ بیٹھنے پر قادر نہ تھے ، دوسر سے زخی ساتھ ہوں کوبھی ای طرح اونٹوں پر باندھنا پڑا باندھ دیا گیا کہ بیٹھنے پر قادر نہ تھے ، دوسر سے زخی ساتھ ہوں کوبھی ای طرح اونٹوں پر باندھنا پڑا باندھ دیا گیا کہ بیٹھنے پر قادر نہ تھے ، دوسر سے زخی ساتھ ہوں کوبھی ای طرح اونٹوں پر باندھنا پڑا باندھ دیا گیا کہ بیٹھنے پر قادر نہ تھے ، دوسر سے زخی ساتھ ہوں کوبھی ای طرح اونٹوں پر باندھنا پڑا باندہ بھی دور دور در میسر نہ تھی ، جوان خون مسلسل بہتا رہا بیباں تک کے در استہ ہی ہیں اپندائی طبی ایداد بھی دور دور در میسر نہ تھی ، جوان خون مسلسل بہتا رہا بیباں تک کے در استہ ہی ہیں اپندائی طبیعی ایکا کہ دوسر سے نہ مسلسل بہتا رہا بیباں تک کے در استہ ہی ہیں اپندائی میں اپندائی طبیعی دور دور دور میسر نہ تھی نے دور مسلسل بہتا رہا بیباں تک کے در استہ ہی ہیں اپندائی میں اپندائی میں اپندائی میں اپندائی میں اپندائی میں اپندائی میں میں دور دور میسر نہ تھی ہوں نہ خون مسلسل بہتا رہا بیباں تک کے در استہ ہی ہیں اپندائی میں میں میں میں اپندائی میں میں کی کو دور دور میسر نہ تھی کیا کو ان خون میسلسل بیباں تک کے در استہ میں میں دینے کو دور کور کور کی میں دور دور میسر نہ تھی میں کیا کور کور کور کور کیا گیا کو دیکھوں کور کور کور کے دور کور کور کی میں کور کور کی کور کے دور کی کور کور کور کور کور

ما لک حقیق ہے جا ملے ۔''شرنہ'' کے قریب ایک افغانی گاؤں''موش خیل' میں لاش پہنچائی گئے۔
یہاں یہ واقعہ بیش آیا کہ پچھلے گاؤں'' کوٹ دال'' کے لوگ آگے اور''موش خیل'' کے باشندوں سے کہا کہ ہم اس شہید کو تھی اپنے گاؤں لے جانا چاہتے ہیں تا کہ جہاں ان کے امیر اور دیگر شہداء کورکھا گیا ہے ای قبرستان ہیں ان کو تھی رکھا جائے ۔موش خیل والے کسی طرح تیار نہ ہوئے ان کا کہنا تھا کہ' اللہ تق لی نے میسعادت ہمیں بخشی ہے ہم ان کوائی ہستی میں رکھیں گئے۔ بحث و تکرار کے بعد بالآخر جب ان کو''موش خیل'' ہی میں سپر دخاک کیا جارہا تھا تو گاؤں والوں کی آنکھوں سے شیکتے ہوئے آنسواس پر دلی شہید کونڈ رانہ تقیدت پیش کرر ہے تھے۔
کی آنکھوں سے شیکتے ہوئے آنسواس پر دلی شہید کونڈ رانہ تقیدت پیش کرر ہے تھے۔
مرخاک شہید ہے ، ہرگہائے لالہ می پاشم کہ خونش بانہال مت ماسازگار آلہ مرخاک شہید ہے ، ہرگہائے لالہ می پاشم

#### دوشهيدول كاباب

ڈیرہ اساعیل خان سے جو تین مجاہر ہمارے قافلے میں شامل ہوئے ہے ان میں ایک
"نونسہ شریف" نضلع ڈیرہ عازی خان کے تقریباً سترسالہ بزرگ عالم دین جناب مولانا
شمشیرعلی صاحب جروار ہتے ، بڑے شوق اور جذبے ہے محاذیر جارہ ہے تھے ان کے انداز سے
محسوس ہوتا تھا کہ پہلے بھی اس محاذیر آچکے ہیں ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے تین
صاحبز اووں ہیں سے دوای محاذیر آیک ایک سال کے وقفہ سے شہید ہو چکے ہیں، تیسرا جو
سب سے چھوٹا ۔۔۔۔۔اوراب اکلوتا بیٹا ہے۔

میخطے صاحبزادے'' تعیم القد ساجد شہید'' جنہوں نے سکول کی آٹھویں جماعت پاس
کرنے کے بعد صرف ڈیز ھسال میں پورا قرآن کریم حفظ کیا۔ پھر جامعہ فاروقیہ کراچی
میں درس نظامی کے سال چہارم تک ہرسال اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوتے رہے، سندھی،
پشتو، سرائیکی ،اردواور فاری زبانیں جانے تھے، عربی کی تعلیم بھی چارسال کی ہوچکی تھی۔
۵۰۶اھ میں سال چہارم کے وفاق المدارس کے امتی ن میں پورے پاکستان کے طلب میں
تبسر ن بیٹ مسال کے ایکن نتیجہ آئے ہے پہلے ہی استوال ۵۰۶ایہ ایک شرخہ کے اس

خونی معرکے میں اپنے امیر کے ساتھ شہادت کے انعام سے سرفراز ہو گئے۔

بڑے صاحبزادے ' مولانا خالد سیف اللہ ہروار شہید' عافظ آن اور فارغ التحصیل عالم دین تھے، بی اے، ایل ایل بی کا امتحان بھی پاس کیا، جہاد کے عملی میدان میں کئی بار شریک ہوے اور کرا چی میں ' حرکۃ الجہاد الاسلائ' کے دفتر میں بھی بڑی مخلصانہ خدمات انجام دیتے رہے۔ ناچیز ہے اس سلسلے میں کئی بار ملاقات ہوئی۔ اپنے چھوٹے بھائی (تعیم اللہ ساجد) کی شہادت کے اس سلسلے میں کئی بار ملاقات ہوئی۔ اپنے چھوٹے بھائی (تعیم علاقے '' خرگوش' کے قریب ایک زبردست معرکہ ہوا، دو بعے جبکہ میدان کارزارگرم تھا، علاقے '' خرگوش' کے قریب ایک زبردست معرکہ ہوا، دو بعے جبکہ میدان کارزارگرم تھا، عبارین نے وقف وقف ہے چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھائی ہے تاہد کا ایک ورمنٹ بھی شکر رے خوابی اللہ خالدا ہے اٹھانے کیلئے مور پے کے کہ دشمن کے گولے سے ایک مجاہد زخی ہوگیا، سیف اللہ خالدا ہے اٹھانے کیلئے مور پے کی طرف مڑنے کو تھے کہ ٹینک کا ایک اور گولہ آیا، جس ہے وہ اس وقت شہید ہوگئے، آبائی طرف مڑنے کو تھے کہ ٹینک کا ایک اور گولہ آیا، جس سے وہ اس وقت شہید ہوگئے، آبائی گاؤں ''بستی جت والا' 'مخصیل تو نسٹر بیف لاکر سپر دخاک کیئے گئے۔ (پرسرار)

#### دارالعلوم كراجي كي شهيدطلب

مجاہدین افغانستان سالہاسال ہے جس جوانمردی اور شجاعت کے ساتھ دنیا کی ایک بری مادی طاقت کا مقابلہ کررہے ہیں، وہ دنیا بحرکیلئے جیرت انگیز ہے۔ یہ جہاد ہماری سرف کے بالکل کنارے ہورہا ہے۔ اور آیک رائے کے مطابق مجاہدین کی یہ قربانیاں صرف افغانستان کیلئے ہیں بلکہ یا کستان کے شخط کیلئے بھی بیساں اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن افسوں ہے کہ ہمارے ملک ہیں عوام کواس جہاد کی اہمیت کا احساس نہیں ، اور اس سلسلے میں عوام کے اندروہ جدید اور جوش وخروش نظر نہیں آتا جو ہونا جا ہے۔

لیکن بے حسی کے اس عالم میں پھے سعیدروغیں ایسی بھی ہیں جونہ صرف اس جہاد سے لبی وابستگی رکھتی ہیں بلکہ اس میں عملاً حصہ لیکر اس کیلئے اپنے جان ومال کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہیں۔ چھیلے دنوں دارالعلوم کرا جی کے تقریباً میں طلباء بھی جذبہ جہ، دست سشارہ وکرکسی نہ بے کی کارروائی کے بغیرائے طور پراس جہاد میں عملاً نثر یک ہوئے۔اور بفضلہ تعالی انہوں نے
اپ عمل سے میں ثابت کرویا کہ ہم اللہ کے گنبد میں رہنے والے یہ بوریہ شین جب سرفر وقی اور
جال سپاری پر کمرہ باندھ لیس تو و نیا کی برس سے برسی طاقت سے کر لے سکتے ہیں۔انہوں نے
بہت مختصر مدت میں جنگ کی تربیت حاصل کی اور بحد اللہ جہاد میں کار ہائے نمایاں انجام دیے۔
اب اطلاع ملی ہے کہ ان میں سے چوطلبہ ایک شدید معرکے دوران شہید ہو گے
ہیں۔افا للہ و افا المیہ د اجعون۔

اطلاع كے مطابق ان جيطلباء كے نام يہ إن

ا۔امیراح ۲ جیسلیم سے عبدالرحن ہیں جی عبداللہ ۵۔ جی اقبال۔ ۲۔ عبدالواحد

پیسب دارالعلوم کے بڑے ہونہار طالب علم تھے، اور جہاد فی سیل اللہ کا
جذبہ بیتاب انہیں اپنی چینیوں کے دوران میدان جنگ تک لے گیا،
وہاں انہوں نے جس عزیمت واستقامت کے ساتھ فالص اللہ کیلئے جان
دی، وہ ہم سب کیلئے لائق رشک بھی ہے اور قابل فخر بھی ۔ انہوں نے
گولوں کی شدید بارش میں بھی نہ صرف یہ کہ دخمن کو پشت نہیں دکھائی بلکہ
آخر وقت تک شجاعت کے جو ہر دکھاتے رہے اور شہادت کی موت کا خندہ
پیشانی سے استقبال کیا۔ ان میں سے بعض طلبہ کے بارے میں معلوم ہوا
ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے ساتھیوں سے یہ کہ کر گئے تھے کہ ہوارے لئے
دعاکرنا کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔

على أيّ جب كان ، لله مصرعي سارك على أوصال شلو ممذّع

فلست ابالي حين أقتل مسلما وذلك في ذات الإله وإن يَشاء

(نقوش رفتگان)

### حا فظ عبدالغفار رحمه الله كي شهادت

حافظ عبدالغفار شهید انتهائی نیک سیرت، خوش اخلاق، با کردار و باوقار نوجوان یقے وہ جامعه خیرالمدارس کے شیخ الحدیث حضرت علامہ محرشریف تشمیری نورانند مرقدہ کے صاحبز اوے حضرت مولا نامحم مسعود شهيدي وعوت ير ١٩٨٩ ء على جهاويس مصروف تصرآب كاشماران عجابدین میں ہوتا تھا جنہوں نے روی بربریت کے خلاف استقامت وقربانی اورحق کیلئے جال نٹاری کی سنہری داستانیں رقم کیں۔ حافظ عبدالغفار شہید روسیوں کے خلاف ایک معرکہ میں خوست کے محاذ پرشد بدزخی بھی ہوئے مگر تندرست ہونے کے بعد بھر فراینہ جہاد کی بجا آور می میں مصروف ہو گئے۔افغانستان ہے روی فوجوں کے انخلاء کے بعد آیتر کیک طالبان ہے وابسة ہو گئے تھے اور ہرسال جار ماہ طالبان کی ہدایات کے مطابق محاذیر گزارتے تھے۔اب بھی تقریباً ساڑھے تین ماہ ہے محاذ جنگ ہر تھے اور قندوز اور طالقان کی فتح میں عملاً شریک تھے۔اب مزخار کی طرف بیش قدمی جاری تھی کہ ۲۸/ جہ دی الاخری بروز بدرہ جس وقت حافظ عبدالغفارا گلےمور چوں پراینے مباہد ہاتھیوں کی خدمت کیئے دستر خوان بچھارے تھے آتو ہے کا ایک گولہ قریب آکر پھٹا،جس ہے آپ شدید زنی ہوگئے۔ اس عالت بیس آپ تقریباً ۲۵ منٹ زندہ رہے۔ کسی قتم کی گفتگو ہیں کی ، تکر ہونٹوں کی مسلسل حرکت ہے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکروشییج میں مشغول ہیں۔اس کیفیت بٹن روح مالم یافا کی طمرف يروازكر كل يايتها النفس المطمئة رحمي المي رمك راضية مرصية. وعاہے كہ حق تعالى شائد صافقاع بدالتف رشهيد كى شبادت كو قبور فر ما نعیں اور انہیں شہدا ء وصدیقین کی رفافت اور اعلیٰ علمین میں جگہ عطا فرمائیں ۔ بیماندگان کوصبر جمیاں اور اجر جزیل ہے تواریں۔ آمین تم آمین - (شعباندانهاه)(معافران نرت)

### شہدائے ناموس رسالت

#### غازى عبدالرشيد شهيد (يو\_يي)

مسلمانوں کے سینے میں بھی دل تھا۔ وہ غلامانِ ہارگاہ رسالت کی شانِ اقدی واعلیٰ میں شرمناک گئا نیبوں ، انبیائے کرام علیہم السلام پر پر خباشت حملے ، قرآن مجید کی آیتوں کا فداق اور ہے گناہ مخل شنراد یوں کے خلاف فخش ڈرامے جوسب کچھ شردھانند کی قیودت میں شردھانند کے اشارے ہور ہاتھا، کب تک برداشت کرتے۔ صنبط وصبر کی آخر حد ہوتی شردھانند کے اشارے سے ہور ہاتھا، کب تک برداشت کرتے۔ صنبط وصبر کی آخر حد ہوتی ہے جس سے آگے براجے کا نام بے غیرتی ہے۔ قاضی عبدالرشید مرحوم پیشہ کے لی ظ سے

خوش نویس تھے۔ لمباقد ، چھر ریاجہم ، گندی رنگ ، لمباچہرہ ، کرنہ پاجامہ، ترک ٹو پی ، بیان ک
عام پوشاک تھی۔ شردھانند کے زمانہ قبل کے قریب اخبار '' ریاست' میں فرائفل کتاب
انجام دیتے تھے۔ دفتر کوچہ بلاقی بیگم دبلی میں تھا، گلی میں دروازۂ اور سپلینڈ روڈ کے سامنے
ہرآ مدہ قیدعلائق سے آزاد ہونیکے باعث میں 'ریاست' کے دفتر ہی میں دن رات رہتا تھا،
قاضی صاحب کی نشست میری میز کے قریب تھی۔ دفتر میں آریہ عاجیوں کے جواخبارات و
رسائل اور دیگر پمفلٹ اور ڈرافٹ وغیرہ تبادلہ وریویو کی غرض سے دفتر میں آتے رہتے
تھے، وہ بہت فوراور شجیدگی سے پڑھتے رہتے تھے۔ نماز کے بہت پابند سے ، دفتر کے اوقات
میں ظہر وعمر کی نمازی ہمیشہ دریبہ کی متجد میں جماعت سے اداکر تے تھے اور آریہ عاجیوں
کی نجس و نا پاکے حرکتوں سے ان کے جذبات بے انتہا مجروح ہونے تھے۔
کی نجس و نا پاکے حرکتوں سے ان کے جذبات بے انتہا مجروح ہونے تھے۔

واقعة آل سے تین چارون پیشتر قاضی عبدالرشید مرحوم بہت گم مم رہتے تھے۔ کام میں ول ندلگاتھا، جب تک جی چاہتا کتابت کرتے اور جب چاہتے تو برآ مدے میں بچھے ہوئے کھرے پانگ پڑے رہتے تھے۔ ریاست کے پروپرائیٹر دیوان سنگھان دلوں نابھہ کے معزول آ نجمانی مہارانجہ پردھن سنگھ کے کسی سیاسی و ذاتی کام سے دوہ فقوں کیلئے شملہ گئے ہوئے موئے تھے۔ دفتر کے انتظامات درست رکھنے اورا خبار کو بروقت نکا لئے کی ساری فرمدداری میرے اور سردار گجن سنگھ مینجر کے ذمے تھے۔ قاضی عبدالرشید مرحوم کو میں نے ان کی بے میرے اور سردار گجن سنگھ مینجر کے ذمے تھے۔ قاضی عبدالرشید مرحوم کو میں نے ان کی بے تو جہی پرایک دومر تبہ ٹو کالیکن کوئی اثر نہ ہوا۔

اعتراض کیا، کہ تھ جواب نہ دیا۔ میں نے سردار کجن سنگھ مینجر سے شکایت کی۔ان کے اصرار پر برہم ہوگئے۔ بولے، جھےٹوکری کی پرواہ بیں ،لکھ دواہے سردار کو میں کامنہیں کرتا۔ یہ کہہ کر لبنگ ہے اٹھے، قلمدان بغل میں دیایا اور کال دیئے۔ جاریا کچ بیچے سد پہر کے درمیان دریبہ ے مندو ملاقے میں سنسنی اور بے جینی ی محسول ہوئی، سامنے سڑک پر ایک دو زخمی بھی أرزر \_ - ال ز ، نے میں خبررسانی کے ذرائع بہت محدود تھے۔شہر میں ٹیبی فون تک کم تعداد میں تھے۔ ساڑھے یانج بجے شام کے درمیان روز نامہ 'وتیج'' کاضمیمہ شائع ہوا جس میں شردها نند کے آل کی تفصیلات کے ساتھ قاضی عبدالرشید کی تصویر بھی تھی کہ تھکڑیاں بینے پولیس کی حراست میں کمزے بتھے اورجسم برجاور ہے۔ تفسیلات سے معلوم ہوا کہ قاضی صاحب مرحوم ای جاور میں پستول چھیا کرشر دھا نند کے دفتر کئے تھے اوراہے کولی کا نشانہ بنادیا تھا۔ قاضى صاحب نے عدالت میں اقبال جرم کیا۔ 15 مارچ 1926ء کو سیشن کورٹ سے بھانسی کی سزا کا تھکم سنایا گیا۔سیف الدین کچلونے سیشن کورٹ میں کسی معاوضہ کے بغیر پیر دی کرنے کے علاوہ لا ہور بائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کی مگرمستر دہوئٹی اور جولائی 1927ء كے آخرى مفتے يا اگست كے اواكل ميس غازى عبدالرشيد نے دلى مغشرل جیل میں بھانسی کے شختے برجام شہاوت نوش کیا۔

#### غازي محمر حنيف شهبيدر حمه الله

غازی محمر صنیف شہیر نے اپنی ہے مثال وفاؤں کا باب مسلم ریاتی وارالحکومت " بھویال" میں رقم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وسط ہند کے اس تہذیبی شہر میں ایک گراز ہائی سکول کی انگریز بیڈ مسٹریس نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مدرسہ کی صفائی کے بہانے قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق ایک خاکروپ کے ہاتھوں کوڑے میں ڈلوائے اور جب اس براحتجاج کیا گیا تو اس بدر بان ، بدنفیہ ب عورت نے قرآن پاک وین متین اور پیٹیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم كے بارے ميں نازيبااوراشتعال انكيز الفاظ كے۔

بھویال کے ایک غیرت مندنو جوان محمد حنین نے جویشے کے امتبار ے تصاب تھے انگریز عورت کورائے میں روک لیا اوراس سے کہا کہ وہ اپنی اس نایاک جہارت اور شیطانی حرکت برشبر کے مسلمانوں سے معافی ما گے اوراعلان توبه کرے محکومت کے شہر میں چوراس بنت اہلیس نے بیامن لب معکرا دیا اور مجابد ملت کے ہاتھوں انجام کو پینجی۔ غازی محمد حنیف اس غلط کار عورت کو کیفر کر دار تک پہنچا کر تھانے میں جاغر ہو گئے۔ا قبال فعل کیا اور تمام عدالتوں میں اعتراف حقیقت بیان فرمائی۔ پچھ عرصہ جیل میں گزرا' مقد مد کی ساعت ہو کی اور محمد حذیف غازی کو بھانسی کی سز اسناہ ک گئی۔

(شهید ن ۴ وی رساست ۱۳۳۴)

## مولا ناتمس الدين شهيدر حمه الله

حضرت مولا تأسم الدين شهيدٌ 1945ء من بيدا ہوئے آپ كے والدمحدز الدفورث سنڈیمن کے نامور عالم دین شار کئے جاتے ہیں۔مولا نائنس الدین شہید نے میٹرک کے بعد مختلف وینی مدارس میں وین تعلیم کی محیل کی۔ آپ کے اسا تذہ میں حضرت مولا نا محمد عبداللہ درخواتیٔ مولا نامحمه بوسف بنوری مولا نا عبدالحق ا کوژه خنگ اورمولا نا سرفراز خان صفدر مدخله العالى سرفېرست ہيں۔ دورہ حديث 1969ء ميں مدرسة نصرة العلوم كوجرانواله سے كيا۔ جس وقت مولا ناشم الدينٌ نصرت العلوم كوجرا نواله ميں تعليم مكمل كرر ہے تھے۔ چندنو جوان مدرسه نصرة العلوم كوجرانوالدمين جمع ہوئے تا كهاس امر برغوركيا جائے كه ملك ميں اسلامي نظام كے لئے عملی جدوجہد کی جائے ۔ کافی غور وخوض کے بعد جمعیت طلبااسلام کا قیام عمل میں لا یا حمیااور ملک کے دوسرے صوبوں میں کنویز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں جب صوبہ بلوچستان کا نام آیا تو وہ اس مدرسہ کا نوجوان طالب علم جس کی پیشانی ہے عزم وہمت کے سوتے چھوٹ رہے تھے کھڑا ہوا اور کہا کہ بلوچتان کی ذمہ داری میں اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ان کی اس پیشکش کوقبول کر لیا گیا اور اس نو جوان کو بلوچستان کا پہلا کنو بیزمقرر کر دیا۔ بیہ وہ نو جوان تھا جو بعد میں "جمس الدین شہیر" کے نام سے تاریخ بلوچستان میں جگمگار ہاہے۔ مولا نائمس الدین شہیر ؓ نے جن محاذوں پر خاص طور پر کام کیا۔ان میں ایک محاذ مرزائیت کا بھی ہے۔ انہوں نے جمعیت طلبا اسلام کے جیالوں سے مل کر بلوچستان سے مرزائیت کا جنازہ نکال دیاتھا۔ 1973ء میں جب قادیانیوں نے انتہائی دجل وفریب کے ساتھ قرآن پاک کے معنی ومفہوم میں ملحدان تحریف کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے بطورخاص شالُّع کئے تو مولانا کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ آپ نے مطالبہ کیا کہ قر آن شریف کے تحریف شدہ نسخے کوفوراً صبط کیا جائے اور قادیا نیوں کوفوراً یہاں ہے نکال دیا جائے۔ حکام نے اسے معمولی بات مجھ کرٹا لئے کی کوشش کی۔اس نایاک حرکت برفورٹ سنڈیمن کے غیورمسلمان سرایا احتیاج بن سکتے عوام نے اسینے عقائد کی تھلم کھلاتو بین کے www.ahlehaq.org

خلاف احتجاج کے لئے 15 جولائی 1973 کوایک مقامی پارک میں جلسہ عام کا اعلان کر دیا۔ عوام مملی کارروائی کرنے پرزوروے رہے تھے۔ اس دوران ایک قادیانی مسلمانوں کے جوش اور غضب کا نشانہ بنا اور جہنم رسید ہوا۔ اس موقع پرمولا ناشمس الدین شہید مولا نامحمد خان شیرانی اور صاحبز اوہ نورالحق سمیت 36 سرکردہ حضرات رضا کارانہ طور پر گرفتاری کے لئے پیش ہوئے اور کئی راتیں تھانے میں گزاریں۔

کوئیت و وب آتے ہوئے بگی کے مقام پرمولا نائش الدین مردہ یائے گئے۔ ملک گل حسن کے پٹرول کی گاڑی اس وقت وہاں سے گزررہ کھی۔ انہوں نے ووب اطلاع کردی کہ مولوی صاحب موٹر میں مردہ پڑے ہیں، کوئی دوسرا آدی نہیں ہے۔ لوگ وہاں گئے اور انہیں و وب اے آئے۔ یوں بھٹو حکومت کی شرارت پر 13 مارچ اور انہیں و وب اور ایس کے اور انہیں و وب اور وستوں نے شرارت پر 13 مارچ پر سب گھروالوں، عزیز وا قارب اور دوستوں نے انہیں شہید ہونے پر مبار کیاد دی۔ 14 مارچ 1974ء کو ہزاروں افتکہار آتھوں نے انہیں رخصت کیا۔ انہیں فن کرنے کے بعد ان کی قبر پر پھولوں کی بارش ہوئی، ان کے خون سے عطر کی خوشبوآر، ی تھی۔ بارش ہوئی، ان کے خون سے عطر کی خوشبوآر، ی تھی۔

# غازي علم الدين شهيدر حمدالله

زندگی میں امن اور چین سے گزررہی تھی۔ بڑے بھائی کی شادی ہوچک تھی۔ اب علم الدین کی باری تھی چنانچہ ماموں کی بیٹی سے متلئی ہوگئی۔ شادی کی طرف پہلاقد م تھ۔ علم الدین کو گھر اور کام سے مروکار تھا۔ '' اس وقت آنبیں یہ بھی علم نہ تھ کہ گندی فاہنیت کے شیطان صفت راجبال نامی بد بخت نے نبی آ خرالز ماں حضرت محمصلی ابند ملیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب (رتھیلارسول) ش کع کر کے کروڑ ول مسلمانوں کے حذبات کو مجروح کی ہے۔ ' ووسید ھے سادھے مسلمان یعنی انسان ہتھے۔

باہر جوظوفان ہر پوتھااس کی فیر نہتی ۔ایک روز حسب معمول کام پر معظے ہوئے تھے، نمروب آفقا ب کے بعد گھر والیس جارے شخص ولی دروارے میں وگوں کا ایک جوم دیکھا۔ایک جوان و تقریر کرنے ویکھا تورکے، کھوشنے رہے ہیکن ان کے بیے کوئی بات نہ پڑی۔قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کریم کا کہا کہ انہوں نے کم کریم صلی الندمایہ وہلم کے فعاف ترب جھالی ہے ،اس کے خلاف تقریری ہوری ہیں۔

وہ دیر نک تقریم سے رہے۔ بھراید مقررا نے جو پنجابی زبان بیل تقریم کے اللہ بین کی ابن اللہ تن کی ابن اللہ تھے ہوئے ہیں ،اردو کی تعیم مدرے سے ملی تھی ،مدرے وہ شکے بی بیس ۔ بینج بی تقریم اللہ تھی طرح ان کی جھے بیل آئی جس کا ماصل میں تھا کہ داجیال نے کتاب چھی پی ہے جس میں ہمارے بیار ہورول القصلی القد ملیہ دسم کی شان میں گستا تی کی ہور ناز بیاالفاظ استعمال کئے ہیں۔ راجیال واجب القتل ہے، اس سے اس شرائیمیز ،حرکت کی سراضرور ملنی جے ہے۔ استعمال کئے ہیں۔ راجیال واجب القتل ہے، اس سے اس شرائیمیز ،حرکت کی سراضرور ملنی جو سے دوسے علم اللہ بین کی زندگی کے تیور ،می بدل گئے ، بڑھے لکھے نہ بنتے ،سید ھے سا دیھے مسلمان شے اور بھی نہ تھے اور بھی اللہ تین کی زندگی کے تیور ،می بہت بڑا سر ماہید جیاتھ ان کے لئے کلے میں اللہ تق ان کی اللہ تھے۔ یہی دوسہارے ، اللہ تق ان کی صوبے کے۔

جب جہاد باللمان اور جہاد بالقلم ہے کام نہ ہے تو پھر جہاد بالسیف ہی ہے قضیہ نمٹنا ہے۔ علم الدین بے جارے کے اس سلسلہ میں نسان اور قلم کہاں ہے آئے ؟ تقریر کریکتے نہ لکھ پڑھ کیتے لیکن ان کے ہاتھ میں وہ خو بی تھی جس نے جہاد بالسیف کا راستہ ہموا رکیا، آسان کیا،اس کے بیجیے وہ شدیداورگراں قدر جذبہ تھا جوشرکومٹانے کے لئے حرکت میں آیا۔انہوں نے راجیال کواس کی شرارت بلکہ شرائگیزی کی سزادینے ضروری سمجھا۔ د لی دروازے کے باغ ہے آتش نوامقرروں کی تقریریں س کر دیر ہے گھر آئے تو طالع مند (والد) نے بوجھا، دریہ کے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جلے کی ساری کارروائی بیان کی۔راجیال کی حرکت کا ذکر کیا اور بیجمی بتایا کہ جلسے میں اے واجب القتل قرار ویا عما ہے۔ طا<sup>ن</sup> مند بھی سید ھے ساد ھے کلمہ کو تھے۔ ہرمسلمان کی طرح انہیں بھی اینے ہی صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گئت خی گواران تھی۔انہوں نے اہمی اس بات کی تا سمد کی کہ رسول اکرم صلی النّدعاییہ وسلم کی ذات برحمله کرنے والے بداندلیش کو واصل جہنم کرنا جا ہے۔ یوں ملم الدین کو کو یا گھر ہے بھی اجازت مل گئی اور دشمن کا کامتمام کرنے کے خیال کو تقویت ﷺ کی ملم الدین کے دل میں جو بھانبڑ مچا تھا اس کی خبر کسی کو نہتھی۔وہ اینے دوست شیدے سے ملتے ، راجیال اوراس کی کتاب کا ذکر کرتے ، ان دنوں کو چہ وبازار میں ہر جگہ یہی موضع زیر بحث آتا۔ جہاں دو بندے اکٹھے ہوئے، راجیال کی حرکت پر تبادلہ خیال شروع ہوگیا۔ فرنگی کی جانبداری، مجرم کو کھلی چھٹی دینے اور مسلمانوں کو جبروتشد د کانشانہ بنانے کا تذکرہ ہوتا۔ مسلمانوں کی تاریخی رواداری اورغیرمسلم ہمسائیوں ہے حسن سلوک کی ہاتیں ہوتیں۔ رات دن یہی ہوتا ہاتی تمام موضوع اس موضوع میں دے کررہ گئے۔ ذکرالقداور ذکر محد کوادلیت حاصل نہ ہوتو اور کس موضوع کو ہو؟ شیدااحیمالڑ کا تفالیکن ایک بھلے آ دمی نے طالع مند کے دل میں شک بھادیا کہ وہ آ وارہ ہے علم الدین کی اس ہے دوئی ٹھیک نبیں۔طالع مندنے بیٹے کو مجھایالیکن بات نہ بی علم الدین کا یہی ایک نوجوان مزاج آشن تھا،ای کے ساتھ علم الدین گھومتے پھرتے۔

بتہ نہ چل رہا تھا کہ راجپال کون ہے؟ کہاں ہے دکان اس کی؟ کیا حلیہ ہے اس کا؟ انجام کا رعلم الدین کوشیدے کے ایک دوست ہے معلوم ہوا کہ شاتم رسول ہمیتال روڈ پر www.ahlehaq.org دکان کرتا ہے۔ طائع مند کی بجھ میں نہ آرہا تھا کہ علم الدین کو کیا ہوگیا ہے، کام پر با قاعدہ نہیں جاتا ، کھانے کا بھی ناغہ کر لیتا ہے۔ کیا عجب کہ علم الدین کے روز وشب کے معمولات میں جو بے قاعدگی آئی ہے اس کا سبب شیدا ہو، جس کے باپ کی نسبت نبر علی کہ وہ جواری ہے اور اپنی دکان جو ئے میں ہار چکا ہے۔

طالع مند کی طبیعت عمیان تھی ۔ علم الدین جب دیرے گھر آئے اور طالع مند کو پہنہ چلا کہ شید ہے لوفر کے ساتھ پھرتے رہے جیں، تو وہ غصہ سے لال پیلے ہوگئے۔ باپ کے سامنے جوان جینا ضاموش سر جھکائے گھڑا رہا۔ باپ کا اوب بھی تھا، ڈربھی تھا۔ باپ نے انہیں پکڑ کر دھکیلا اور کہا، چلا جا اس لوفر کے پاس۔ بڑے بھائی محمد وین کواپنے جھوٹے بھائی ۔ انہیں پکڑ کر دھکیلا اور کہا، چلا جا اس لوفر کے پاس۔ بڑے بھائی محمد وین کواپنے جھوٹے بھائی درس دیا۔ اور نا جا ان اور نا صحانہ درس دیا۔ اور نا جا نی اور نا صحانہ درس دیا۔ اور ناج بچاؤ کے لئے آئے اور باپ کومنالیا۔ بھائی اندر لے کیا اور ناصحانہ درس دیا۔ اور ناج بچاؤ کے بھی سے بیخے کو کہا۔

علم الدین کواین ذات پریفین تھا اور جانتے تھے کہوہ بری صحبت کے شکار نہیں ،شیدے کے حوالے سے بری صحبت کاس کر آبدیدہ بھی ہوئے اور برہم بھی وہ پوری طرح واضح نہیں کر کتے ۔ان کے دل میں جو بھا نبڑ مجا تھا اس کاوہ کیسے ذکر کرتے ؟ موت اور زندگی کا سوال تھا، انہوں نے سر پر گفن باندھ لیا تھالیکن کسی وظرند آ رہا تھا ،اپنے ارادے کا خفیف سااشارہ بھی کسی کونہ دے سکتے تنھے۔مبادا کوئی مسئلہ کھڑا ہوجائے اوروہ شک کی بھول بھیلوں میں باپہنچیں۔ البته اب اتنا ضرور ہو گیا کہ گھر میں راجیال کے قتل کی بات عام انداز میں ہونے لگی ،اس تُفتَّلُو میں طالع منداورعلم الدین شرکی ہوتے۔ یہ کوئی ایٹھنصے کی بات نہی ،گھر گھراس کا چرجا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں آگ بجٹر ک اٹھی تھی ،ادھر باہر بھی آگ بجڑک ربی تھی ۔مسلمانوں ک لیڈر، رہنما سیاسی اور ندئبی خطیب یوری قوت ہے کہدر ہے تھے کہ زبان دراز راج یال کو عبرت ناک سزاوی جائے تاک ایسا فتنہ پھر بھی سرندا تھائے۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر شریعت سیدعطا والقدشاہ بخاری نے بڑی رفت انگیز تقریری۔ دفعہ 144 کا نفاذ تھا جس کی ر و ہے ی نوع کا جاسہ اجتماع نہیں ہوسکتا تھالیکن مسلمانوں کاایک فقیدالشال اجتماع ہیرون و بلی درواز و درگاه شاه محمرغوث کے احاطہ میں منعقد ہوا۔ وہاں اس عاشق رسول صلی القد علیہ وسلم www.ahlehaq.org

نے ناموں رسالت پر جو تقریر کی وہ اتن دل گدازتھی کہ سامعین پر رفت طاری ہوگئی، پچھلوگ تو وھاڑیں مار مار کرروئے کئے۔شہ ہ جی نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

" آج آب لوگ جن ب فخررسل محد عربی القد علیه وسلم کی عزت و ناموں کو برقرار مرکفنے کے لئے یہ ں جمع ہو ہے ہیں۔ آج جنس انسان کوعزت بخشنے والے کی عزت خطرہ میں ہے۔ آج آب جلیل المرتبت کا ناموس معرض خطریں ہے جس کی دی ہوئی عزت پرتمام موجودوات کو ناز ہے۔ "اس جلسہ میں مفتی کے بیت النّد اور مولانا احمد سعید دہلوئ بھی موجود شاہ بی نان سے مخاطب ہو کر کہا:

"آج مفتی کفیت الله اوراح سعید کے دروازے ام المونین عائش صدید اورائم المونین خدیجة الکبری کفیری آوازدے رہی ہیں۔ ہم تہاری اکی ہیں ، کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گاہیں دی ہیں۔ اور دو کی گھوا کہیں آئم المونین عائش صدیقة درواز و پر تو کھڑی نہیں 'یا الله و لی گرائیوں سے اس جوش اورولولہ کے ساتھا ہل پڑے کہ سامعین کی نظریں می درواز سے کی طرف آٹھ کی اور جرطرف آ وو بکا کی صدا کیں بلندہ و نے لکیس۔ کی نظریں می درواز سے کی طرف آٹھ کی اور جرطرف آ وو بکا کی صدا کیں بلندہ و نے لکیس۔ پھرا پی تقریب بری رک کھتے ہوئے فرمایا: 'نتم ہماری می ہوں کا تو بیالم ہے کہ عام حالتوں ہیں کہ می مرتب ہیں۔ آج نور پر آور عائش پر بیتان ہیں۔ بناؤ، تہار دولول میں امہات المونین کے لئے کوئی جگہ ہے؟ آج اُٹم المونین مائٹ ہم سے اپنے می کا مطالبہ کرتی ہیں۔ المونین کا کشر جنہوں نے المونین مائٹ ہم سے المونین کے لئے کوئی جگہ ہے؟ آج اُٹم المونین مائٹ ہم سے کہ کوئی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ وہی عاکر جہنہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ''ممیرا'' کہ کر پکار، کرتے تھے، جنہوں نے سیدعالم صلی اللہ ملیہ وصال کے وقت مسواک چیا کردی تھی۔ یا درکھوکہ اگرتم نے مند بجہ سیدعالم صلی اللہ ملیہ وصال کے وقت مسواک چیا کردی تھی۔ یا درکھوکہ اگرتم نے مند بجہ سیدعالم صلی اللہ ملیہ وسے دیں تو یہ کھم کوئری بات نہیں۔''

شاہ صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہ '' جب تک ایک مسلمان زندہ ہے۔ ناموس رس ات پر مملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے ۔ بولیس بھوٹی 'حکومت کوڑھی اور ڈپٹی کمشنز نااہل ہے۔ وہ سند واخبارات کی ہرز ہسرائی تو روک نہیں سکتا بیکن علائے کرام کی تقریریں روکن جابت ہے۔ وقت آگیاہے کہ وفعہ 44 ایک یہیں یر شیجے اڑا و سیئے جا کیں۔

مين دفعه 144 كواسية جويث كي في التيامل كريت الأن كاليام

پڑا فلک کو دل جنول کے کام ٹیش ملا مرا ہوں کرووں ہے اور کے نام ٹیش دائے کا پیشعرش ورکی نے پہرائی انداز سے ہوئی گیائی ہوتا ہے اور کی ہے۔ اس تقریر سے سار سے شہر میں آگ لکادی۔ اور میں مدنام زوانہ کیا ہے اس کے سندے اور ہائر سے طلاف جاہج بہلے ہوئے گئے۔ انہی وٹول انجمن خدام الدین نے شیر انوارہ ورواز و میں راجیال کے تی کافتوی دے دیا۔

سارا باحول شکانے کے بیٹے۔ اُخرا کیک مر و بازی اُنی اور اسے کی طول وعرض میں احتیال ی دکان پر با کر چاقو جاوں شکانے کے بیٹے۔ اُخرا کیک مر و بازی اُنی اور اس نے ایک صبح راجیال ی دکان پر با کر چاقو سے حمد کیا۔ تمس برس کا بیری ہدائد، وان بی ورواز سے وازی فروس فرائٹ اُنی کی جہاں تھا۔ راجیال زخمی تو ہوا کیکن اس کی جان فیج کی ۔ بہ جہ بنجی کی دیا ۔ افزی تان سکے عبد احمز برنا می فیور تاجر نے راجیال پرحمد کیا لیکن انہوں نے جسٹ ایس کی جان کی دیا ۔ افزی تان کے عبد احمز برنا می فیور تاجر نے راجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست جس مباشدراجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست جس مباشدراجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست جس مباشدراجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست جس مباشدراجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست جس مباشدراجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست میں مباشدراجیال پرحمد کیا اور اس کوجی کم داعیل سے جان واست کی مباشد کیا کیا تھیں۔

اب غازی علم الدین حرکت میں سے ان کارویدوالدین سے ان اُکھر میں اُکھر میں اُکھر میں اُکھر میں اُکھر میں اُکھر میں اکھر میں اوجا اُل اکھر میں کا اُلیہ ہی علاج ہے کہ اس کا بیاہ کردیا جائے ۔ ماں باپ کواولا دکی پریشانی کے ملسلے میں بھی سخ اُسٹے یو ہے سب اس کو آزماتے ہیں۔ طالع مند نے فیصلہ کرلیا کیلم الدین کوجلدہی سلسلہ از دواج میں نسلک کردیا جائے گا۔ ہیں۔ طالع مند نے فیصلہ کرلیا کیلم الدین کوجلدہی سلسلہ از دواج میں فیس و یکھو اُلی برزگ ادھر علم الدین کی حالت ہی اور تھی اُلیک رات اس نے خواب میں ویکھو اُلیک برزگ کے ملے ورانہ میں اُلیک میں میں اُلیک میں اُلیک میں میں کہ میں میں اُلیک میں میں اُلیک میں اُلیک میں میں اُلیک میں میں کہ میں اُلیک میں میں اُلیک میں میں کو میں اُلیک میں میں اُلیک میں میں اُلیک میں میں کو میں اُلیک میں میں میں اُلیک میں میں کو میں میں کو میں اُلیک میں میں کو اب میں کو با اور میں کی دروازہ کی طرف جلے گئے۔ ایک جگہ جیٹے کر یا تھی کر یا تھی کر اُلیک کو کہ کے ایک جگہ جیٹے کر یا تھی کر اُلیک کو کہ کو کر کو کر کو کو کو کر کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کی کو کر کو کو کر کو

تفا۔ دونوں ہی کو ہزرگ نے راجپال کا صفایا کرنے کو کہا' دونوں پریشان ہوئے۔کول ہیں ا کرے' کون نہ کرے دیر تک بحث چلتی رہی۔ دونوں ہی ہیکام مرنا چاہتے ہے لیکن ان میں کوئی فیصلہ نہ ہور ہا تھا' دونوں ہی اپنے موقف پر ڈیٹے ہوئے ہوئے آخر قرار پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔اس پر رضا مند ہو گئے۔دومر تنبقر عداندازی کی گئی' دونوں مرتبہ علم الدین کے نام کی برجی نکلی۔شیدے نے اصرار کیا کہ تیسری بار پھر قرعداندازی کی جائے۔

پر چی نکا لنے والا اجنبی لڑ کا جیران تھا کہ بیدوونوں جوان کیا کررہے ہیں۔ آخری تیسری بارعلم الدین رضامند ہو گئے۔اب پھرانہی کا نام نکلا۔اب شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی علم الدین مارے خوشی کے بھولے نہ تائے قرعہ فال انہی کے نام لکلاً وہی باہمی فیصلے سے شاتم رسول صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ پھر دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ گھروالوں کوخبر ہی نہ ہوئی کہ ملم الدین نے کیا فیصلہ کیا ہے ان کے اندر کب سے طوفان انہیں ہے چین کرر ہاہے اور اس کامنطقی انجام کیا ہوگا؟ ان کی زندگی میں جو بے ترتیمی آئی ہے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ پھرخواب میں آ کر ہزرگ نے اشارہ کیا علم الدین! اٹھوجلدی كرؤوريك توكوئى اور بازى لے جائے گا۔اراد ہتو كرنى ھے تتے مكر رخواب ميں بزرگ كود يكھا توارادہ اور بھی مضبوط ہوگیا۔ آخری باراینے دوست شیدے سے ملنے گئے اے اپنی چھتری اور گھڑی یادگار کے طور پر دی۔ گھر آئے رات گئے تک جا گتے رہے نیند کیسے آتی ؟ وہ تو زندگ کے سب سے بڑے مشن کی پھیل کی بابت سوچ رہے تھے اس کے علاوہ اب کوئی ووسرا خیال یاں بھی پھٹک نہ سکتا تھا۔اگل مج گھرے نکلے تمٹی بازار کی طرف کئے ادرا تمارام نامی کہاڑ ہے کی دکان پر مہنیج جہاں چھر یوں کا ڈھیر انگا تھا۔ وہاں ہے انہوں نے اپنے مطلب کی چھری لے لی اور چل دیئے۔اب انفریش از تار ' ہو گیا۔روح بے قابوہ و گئے۔

ا تارکلی میں ہمپتال روڈ پرعشرت پباشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا۔ معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا 'آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لئے آجاتی ہے۔ انتے میں راجپال کار پرآیا 'کھو کھے والے نے بتایا' کارے نگلنے والا راجپال ہے اسی نے کتاب چھائی ہے۔ راجپال ہردوارے والیس آیا تھا۔ دفتر میں جاکرا پی کری پر جیٹھا اور پولیس کواپی آ مد کی خبر

و بے کے لئے ٹیلیفون کرنے کی سوچ ہی رما تھا کہ علم الدین وفتر کے اندر وافل ہوئے اس وقت راجیال کے دوملازم وہاں موجود تھے۔ کدار ناتھ پچھلے کرے میں کتا میں رکار باتھا جب ك بحكت رام راجيال كے ياس عى كھر اتھا۔ راجيال نے درمياندقد كے كندى رنگ والے جوان کواندرداخل ہوتے د کھیلیالیکن ووسوج بھی ندسکا کہموت اس کے اتنے قریب آ چکی ہے ال جھکتے میں چھری نکالی . . . ہاتھ فضامیں بلند ہوا اور پھر راجیال کے جگر پر جالگا جھری کا چل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وارا تنا کارگر ابت ہوا کدراجیال کے منہ سے صرف ہائے کی آ وازتکلی اور وہ اوئد ھے منہ زمین پر جا پڑا۔علم الدین النے قدموں باہر دوڑ ہے۔کدار ناتھ اور بھکت رام نے باہر نکل کر شور مجایا ... ، پکڑو ..... بکڑو .... مار گیا .. مار گیا ... مار گیا ... راجیال کے قبل کی خبر آنا فانا شہر میں بھیل گئی۔ پوسٹ مارٹم ہواتو کئی ہزار ہندوہ پیٹال پہنچ کے اور آریا عاجی'' ہندودھرم کی ہے ....ویدک دھرم کی ہے' کے نعرے سائی دینے لگے۔ امرت دهارا کےموجد پنڈت تھا کردت وشر ما'رائے بہادر بدری داس اور پر ما نند کا وفد ڈیٹی کمشنرے ملا اور راجیال کی ارتھی کو ہندومحلوں میں سے لے جانے کی درخواست کی کیکن ڈیٹی کمشنرنہ مانا۔ کیسے مانتا؟ اس کی منشاء کے عین مطابق مسب ضرورت ہندومسلم اتحاد درہم برہم ہونے کی صورت پیدا ہوگئ تھی' وہ کسی کواس حد کے آگے کیونکر جانے ویتا۔اگلا مرحلہ تصادم كاتفاجس سے امن قائم ندر جتا۔ فرننی كواس سے نقصان پہنچتا چنانچہ جب لوگ زبردى كرنے اور ارتقى كا جلوس نكالنے يرتل كئے تو يوليس كولائنى جارج كا تھم ملا۔ پنجاب يوليس امن قائم كرنے كابرا تجربر كھتى ہے۔ يوليس نے لھے برسائے اور وہ تھم لٹھا ہوئى كرتوبہ بى بھلى۔ علم الدين كے تعروالوں كونكم ہوا تو وہ جيران ضرور ہوئے كيكن انبيس سيہ پينة چل كيا كدان کے چٹم و چراغ نے کیماز بردست کارنامہ سرانجام دیا ہے اوران کاسر فخرے بلند کر دیا ہے۔ یولیس نے بغرض حفاظت ان کے گھریر پڑاؤ ڈال لیا اور ججوم کو ہٹا دیا۔اب کوئی ان کے گھر میں جانہ سکتا تھا' وہ بھی گھرے باہر نہ آ سکتے تھے۔شیدا باہررہ کرانبیں ضرورت کی چیزیں بیجانے لگا۔ طالع مند کو قرعہ اندازی کاعلم ہوا تو شیدے کے بارے میں سارے شکوک وشبهات رفع ہو گئے۔ پھراس نے جس مگن سے خدمت کی اس سے اس نے ان کا دل مومایا۔ مسلمان اب چاہتے تنے کہ حکومت عازی علم الدین کے اقد ام کو درست سمجھے کیونکہ انہوں نے بجاطور پر اپنے بیارے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شان بیس ستاخی گوارا بیس کے تنجے میں بد باطن راجیال کا غاتمہ کیا علم الدین اپنے میں کہ بالدین کا دل مجروح ہوا جس کے تنجے میں بد باطن راجیال کا غاتمہ کیا علم الدین اپنے فعل میں حق بجانب تنے۔ عازی علم الدین کی بے گنا ہی میں نہ صرف ہند بلکہ افغانستان تک بھی آوازیں اٹھے گیس اور علم الدین کی بریت پرزور دیا جائے لگا۔

ادھرآ ریا سان والے چلا رہے تھے کہ مسلمان ان کے فرائف منعبی میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہیں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کے لئے کھلی جسٹی دی جائے۔ وہ ول آزار تقریریں کرتے اور اشتعال انگیز کتا ہیں تھلم کھلا چھا پتے رہیں۔ مسلمان چپ چا ہے مسلمان چپ چا ہے۔ وہ ور کی تراشا اور استعال انگیز کتا ہیں۔ فرحی تماشا و کھے دہیں اور ان سے باز پرس نہ کریں۔ فرحی تماشا و کھے دہا تھا اور طوفان برتمیزی کوروک نہ دہا تھا۔

دونوں طرف آگ کے شعلے پھیل رہے تھے' نتیجہ واضح تھا' ہالاً خر دونوں قوموں کے رہنماؤں اوراخبار والوں نے سد باب کی تدبیر کی۔

اس طرح ہندو وسلم کشیدگی میں کی آئی اور توجہ اس امر پر دی جائے گئی کہ عدالت انساف ہے کام لے۔ آخر عدالت کا وروازہ کھلا اور غازی علم الدین کی قسمت کے فیصلے کی توبت آئی۔ سب کی نظریں ایک نقطے پر جمع ہوگئیں۔ 10 اپریل کو پہلی پیشی ہوئی 'غازی علم الدین کی طرف ہے کوئی و کیل پیش نہ ہوا' کیسی تنجب کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی بہی صورت تقی۔ مر دِغازی خدا بخش کو یہاں پر راجیال پر قا تلائہ حملہ کرنے کے الزام میں مقدمہ چلاتو انہیں کوئی و کیل میسر نہ آیا۔ اس طرح افغانستان کے تاجر غازی عبدالعزیز بھی راجیال پر قا تلانہ حملے کے لئے الزام میں وکیل کے بغیر ہی عدالت میں چیش ہوئے۔

بہر حال تین مرتبہ ایسا ہوا۔ بعد ازاں غازی علم الدین کی طرف سے چوٹی کے وکیل بیش ہوئے۔ بعد ازاں خواجہ فیروز الدین بیرسٹر نے بیہ مقدمہ لے لیا۔ ان کے معاون ڈاکٹر اے آر خالد سے فرخ حسین بیرسٹر تو پہلے سے شامل ہوگئے۔ خالد سے فرخ حسین بیرسٹر تو پہلے سے شامل ہو گئے۔ وکلاء نے جرح کی اور سفائی میں ولائل بیش کے لیکن یہاں ولائل سنے وار اور آئیں۔ زورا متناء

کرنے والاکون تھا؟ عدالت طوفان میل کی طرح مقدے کی عاعت کرنے اور فیصلہ سنانے کے لئے بے چین تھی۔ صفائی کے وکلاء کی کوئی بات مانی نہ گئ کوئی دلیل قبول نہ کی گئی اور 22 مئی کو سیان ہے موت سناوی۔ فرخ حسین بیرسٹر جمبئی کئے اور ہندوستان کے ذہبین تربین نوجوان وکیل جمد علی جناح سے مطاب کی دوہ ہائیکورٹ میں غازی علم الدین کی اپیل کی پیروی کریں۔

جناح صاحب مان گئے۔ اس وقت ہائی کورٹ کی صورت میتھی کہ سرشادی لال چیف جنس تھے۔ جنٹس میاں شاہ دین ہمایوں جوشادی لال سے بینئر تھے۔ انتقال کر چکے تھے۔ ان کے بوتے میاں منظر بشیر کے بقول میاں شاہ دین کے نام سے مال روڈ (شاہراہ قائد اعظم محمولی جنائے) برشاہ دین بلڈنگ تعمیر ہوئی۔ قریب ہی 23 لارنس روڈ پر وہ کوشی ہے جہاں شاہ دین ہمایوں کے فرزندار جمند میاں بشیراحمد ہے اور قائد اعظم تحریک پاکستان کے دوران قیام فرماتے تھے۔ میں شاہدین کی بے وقت موت کے باعث جو نیئر سرشادی لال کو چیف جنٹس بنے کا موقع مل گیا جس کی وجہ سے قازی علم الدین کے مقد سے بیس عام عدالت سے لے کر کم تیکورٹ تک میں کوئی فرق ندر ہاتھا۔ ایک ہی راگ الا پا جار ہاتھا۔ راجپال نے جوفقتہ کھڑا کیا کہ دیا تھا۔ راجپال نے جوفقتہ کھڑا کیا کہ دیا تھر کے مسلمانوں کی ول آزاری کی وہ ورست ہے۔ قازی علم الدین نے شاتم رسول گوئل کیا وہ لائن گردن زئی ہے۔ ہا تیکورٹ میں ساعت ہوئی۔ قائداعظم محمولی نے ساتھ

وفاع میں دونکات پیش کئے: ا: راجپال نے پینمبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے بدز بانی کی ہے۔ملزم کے دبنی جذبات کوشیس پہنچائی گئی جس سے غصے میں آ کراس نے راجپال پرحملہ کیا۔ جرماس پرٹھونسا گیا ہے۔

۲: ملزم کی عمرانیس اور میں سال کے قریب ہے۔ وہ سزائے موت ہے۔ (بحوالہ مقدمہ امیر بنام کراؤن نمبر 954 سال 1922ء)

لیکن فرنگی اور سرشادی لال کی موجودگی میں غازی علم الدین کو کیسے بخشا جاسکتا تھا۔ 07-07-29 کو سزائے موت دی گئی اور بزبان حال یوں کہدرہے تھے ڈراتا ہے ہمیں دارورس سے کیوں ارے ناواں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سولی پہچڑ ھنا میں ایمان ہے۔

# كمنام عاشق رسول التدسلي التدعليه وسلم

تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں ایک عورت اینے بیٹے کی بارات لے کر دلی درواز ہ کی جانب آربی تھی۔سامنے سے تزیز کی آواز آئی۔معلوم کرنے پر پہنہ چلا کہ آ قائے نامدارسلی الندعليه وسلم كي عزت و ناموس كے لئے لوگ سينہ تائے بٹن كھول كر كولياں كھار ہے ہيں تو برات کومعذرت کر کے رخصت کر دیا۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا! آج کے دن کے لئے میں نے تنهبيں جناتھا۔ جاؤ ا قاصلی الله علیه وسلم کی عزت پرقربان ہو کر دودھ بخشوا جاؤ۔ میں تمہاری شادی اس د نیامین نبیس بلکه آخرت میں کروں کی اور تمہاری پارات میں آ قائے نامدار سلی اللہ عليه وسلم كومدعوكروں كى \_ جاؤىروانه دارشهبيد ہو جاؤتا كه بين فخر كرسكوں كه بين بھى شہيدكى مال ہوں۔ بیٹا ایسا سعادت مند تھا کہ تحریک میں مال کے حکم برآ قائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لئے شہید ہوگیا۔ جب الش لائی گئی تو کولی کا کوئی نشان پشت پر نہ تھا۔ سب سینہ پر گولیاں کھا کیں تحریک ختم نبوت میں ایک طالب علم کتابیں ہاتھ میں لئے کالج جار ہاتھا۔ سامنے تحریک کے لوگوں پر گوابیاں چل رہی تھیں۔ کتابیں رکھ کرجلوں کی طرف بڑھا کسی نے پوچھا یہ کیا؟ جواب میں کہا کہ آج تک پڑھتار ہا ہوں آج عمل کرنے جارہا ہوں۔ جاتے ہی ران بر کولی لگے۔ بولیس والے نے آ کراٹھایا تو شیر کی طرح گرجدار آ واز میں کہا کہ ظالم کولی ران پر کیوں ماری ہے؟عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں ہے۔ یہاں دل پر کو لی مار تاكة قلب وجكركوسكون ملے - (شهيدان ناموس سالت سلى الله عليه وسلم)

فوحمة الله رحمة واسعة (شهيدان نامون رسالت صلى الله عليه وسلم) رسول الله صلى الله عليه وسلم جمين جان سے پيارے جي نادانو! رسول الله صلى الله عليه

وسلم پرجانیں فدا کرتے ہیں۔ (مع رسالت)

#### غازىعامرشهيد چيمه

ناموں رسالت کا تحفظ اور عشق وعجت رسول دونوں لا زم دملز دم ہیں۔ امت صدیوں سے اپنی جانوے کے نذرانے دیکر ناموں رسالت کا تحفظ کرتی چلی آرہی ہے۔ صحابہ کرام میں جانوے کے نذرانے دیکر ناموں رسالت کا تحفظ کرتی چلی آرہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے گئتا خان رسول کو جہنم رسید کر کے امت کیلئے راہ عمل متعین کردی۔ یہود ونصار کی '' قوم رسول ہاشی'' کے دلوں سے عشق ووفا کو ٹکالنے اور ان کی غیرت ایمانی کو ختم کرنے کی صدیوں سے ترکیبیں کرتے ہیں۔

گزشته صدی میں یہودنساری نے ایک منصوبہ کے تحت گتا خی رسالت کو ہوادی ہو شیر بیشہ حریت فا کر حمر کیک ختم نبوت امیر شریعت مولانا سیدعطا واللہ شاہ بخاری میدان میں آئے اوراپ خطاب ہے مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ '' سننے والے کان ندر ہیں یا ہمو کئے والی زبان' ۔ چنا نچہ عازی علم دین شہید عازی عبدالقیوم عازی عبدالرشید' حاجی یا تک میدان علی میں آئے اور انہوں نے گتا خان رسول کو جہنم رسید کر کے اہانت رسول کے سیال ب کے مقابلہ میں بند باند سے کی کوشش کی ۔

 مچھوٹ پھوٹ کر رویا ہوگا۔ بے فراری میں ہاتھ آ سان کی طرف اٹھے ہوں گے۔ کئی راتیں آ تکھوں ہی آ تکھول میں کٹ گئی ہوں گی کھانا ملق سے بھٹ کل اتر تا ہوگا۔ تین سرایا انتظار بہنول کی جوانی اور والدین کا بڑھایا سوالیہ نشان بن کرسا منے آیا ہوگا۔ جوان کے ادھورے خوابوں اور جرمنی کے کوچہ و بازار کی مادی چکا چوند نے نے بھی اقد ام سے باز رکھنا جا ہا ہوگا۔ پھر کشتگان عشق رسالت صلی الله علیه وسلم کی ایمان افروز داستانیس یاد آئی ہوں گی۔ بیجی ممکن ہے کہ خواب میں چہرہ انور سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگئ ہواور حسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہو عامر! کیا میری تو ہین کے باوجود پوری امت چین کی نیندسوتی رہے گی؟ کوئی نہیں جومیری تاموس پر جان کی بازی نگاد ہے اور پوری امت کی طرف ہے فرض کفاریا داکرے؟ قوم ہاشی اپنی ترکیب میں دوسری اقوام ہے بالکل الگ ہے۔ دوسری قومیں انبیا علیم السلام کی تو بین استهزا ءاورایذ اکو گوارا کر کیتی بین کیکن بیقوم گوارانبیس کرتی \_ جهال تک سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم کا تعلق ہے امت اسلامیہ آپ کی ذات ہی ہے ہیں اپ کے شہرومسکن اس کے کلی کو چوں آپ کی سواری آپ کے اصحاب آپ کی از وال اور آپ کے تام ونسب سے بھی بے پناہ محبت رکھتی ہے۔ صرف اسم محرصلی الله علیہ وسلم ہی ہے مسلمانوں کی محبت کو دیکمنا ہوتو یہ پہلو پیش نظر رکھئے کہ وہ اپنی اولا دکیلئے سب سے زیادہ اس نام کاانتخاب کرتے ہیں۔ایسوں کی بھی کمی نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہے زیادہ ہے عطا كے اور انہوں نے سب كا نام محدر كھ ديا۔ ہمارے قريب كے زمانے ميں عالم اسلام كى معروف حعنرت مولا ناعلی میاں صاحب نورالله مرقدہ کے برادر بزرگ ڈاکٹر عبدالعلی رحمہ الله کی جاراولا دیں تھیں سب کے نام آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر تھے۔ عامر نذير چيمه شهيد كا نام تو ''عاشق النبي صلى الله عليه وسلم'' نه تفاليكن اس كا دل عشق رسالت صلی الله علیه وسلم ہے یقیناً معمورتھا۔ بیشق ہی تھا جس نے عامر چیمہ شہید کیلئے اپنی محسّاخی کے مرتکب ایڈیٹر کا بھیجا آتشیں اسلحہ ہے اڑا دیتالیکن اےصرف ایک جنجرمیسر آسکا۔وہ پیجر کے کرہی جرمن اخبار'' ڈیولٹ'' کے ایڈیٹر پر حملہ آ ورہو گیا۔ایڈیٹرزخی ہو گیا اورعامر چیمه گرفتار کرلیا گیا۔شہادت ے قبل وہ ۵۵ دن تک جیل میں رہا۔ کوئی نہیں جانتا

ان ۵۵ دنوں میں اس برکیا گزری۔اب اس کی شہادت کوخودکشی کا رنگ دینے کی کوششی جار بی ہے۔ بیہ ناممکن ہے کہ جس نو جوان نے حصول مغفرت وشفاعت کیلئے اپنی جان خطرے میں ڈالا ہووہ خودکشی جیسے حرام عمل کاار تکاب کرے۔ غیروں سے شکوہ کیا کرنا اپنوا کا حال میہ ہے کہ وہ شہید ناز کی تدفین کا انتظام اس انداز میں کررہے ہیں کہ غلامان مصط صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس میں کم ہے کم شریک ہوسکیں \_یقین ہے کہ اگر کسی جیا لے نے ارباب اقتدار میں ہے کسی کی خاطر جان قربان کی ہوتی تو اس کا جناز ہ عامر کے جنازے سے زیادہ دھوم دھام سے اٹھ یا جاتا مگر وہ شخصیت جومدیندمنورہ میں محواستر احت ہونے کے باوجود یوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں برحکومت کررہی ہے اس کے عاشق کا جناز واخفا کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ حکمرانوں کی حرکتیں اور کوششیں اپنی جگہ پرلیکن جہاں تک قوم کاتعلق ہے تواس کے دل غازی عامر کے والدین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ یوری قوم سلام کرتی ہے ان والدین کوجن کی تربیت نے اپنے نونہال کے رگ وریشہ میں بخشق رسالت کا نور بھر دیا۔ان بہنوں کوجن کا اکلوتا بھائی ناموس رسالت پرقربان ہو گیا۔ وہ اس کی شہادت پر نخر اور خوشی محسوں کرتی ہیں۔ان ہاتھوں کو جوایک گنتاخ کو کیفر کر دار تک پہنیانے کیلئے حرکت میں ہے اس جسد فاکی کو جے شہادت کی ضلعت فاخرہ پہنزا نصیب ہوئی۔اس خاندان کوجس کے ایک فرد نے سرفر وٹی کے فسانوں میں ایک خوبصورت اضافہ كرويا ادراسلام اس صاحب خلق عظيم صلى الله عليه وسلم يرجن كي محبت كا جا دوسر جي ْ هاكر بول ر ہاہےاور جن کی عظمت پر کٹ مرنے کوآج بھی ہرمسلمان بہت بومی سعاوت ہجھتا ہے۔ بقول حضرت مابرالقادري بڑھادیتے ہیں ککڑا سرفروثی کے فسانے میں سلام اس یرکہ جس کے نام لیوا برزمانے میں

مسلمان كالبمي ايمان يمبي مقصد يمبي شيوا

سلام ال بركة جس كيام كي عظمت بدك مرنا

(ایمان افروز دا نعات)

### شہدائے ناموس رسالت ....اسلام آباد

شیطان رشدی کی کتاب جیسے ہی اندن کی مار کیٹ میں فرونست کے لئے بینجی تو وہاں کے مسلما نول نے فوری طور پر اس کا نور ایما اور انہوں نے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کروہیئے۔

29 نومبر 1988ء کولندن میں اسائی ملکوں کے سفیروں کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان ، ویت اورصو مالیہ کے نفیروں پرمٹنٹنل ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ بید کام سونیا گیا کہ وہ علومت برطانیہ سے سفارتی سطح پر ندا کرات کر کے اس کتاب کی فروخت پر پابندی عائد کرائے۔

1989ء کو نیز کا کھے مسلم ایک الکھ میں برطانیہ کے کو شے کو شے سے آئے ہوئے کی لاکھ مسلم انوں سے ایپ شدید نم وغصہ کا اظہار کرتے ہوئے ایک بہت بردا مشتعل مگر منظم جلوں اکا جو برطانیہ ناریخ میں سب سے بردا مشاہر ہ تھا۔ جس میں ندصرف اس شیطانی کتاب کو صبط کرنے کا مطالبہ کیا گیا جا کہ مسلف کے خلاف شخت کا دروائی کا مطالبہ بھی کیا گوسیط کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور مسلم ایکشن فرنٹ The Muslin Action Front کی تھیل بھی ممل میں آئی تا کہ ان مطالبات کی تحکیل سے کے خلاف کے بیا کیں۔ ان مظاہروں اور اس کتاب کی مندر جات کا نوٹس لیتے ہوئے یوپ نے بھی ویٹ کن سٹی میں اس کتاب کی اشاعت ،خریداور فروخت کو ممنوع قرارویا۔

اس کتاب کے اقتباسات جب منظر عام پر آئے قرمسلمان سرا یاضطراب بن گئے۔
پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے دل وہ ماغ ، زبان قلم اور رگ و پے سے اس شیطانی
کتاب اور اس کے شیطان مصنف کے خلاف غم وغصہ کال وال بلنے لگا جس کے جولناک نتائے
کا انداز وکرتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے اس کتاب کی فوری ضبطی کا حکم
دیا جس پر بلاتا خیر عمل ور آمد ہوا۔ پاک وہند کے علاوہ ملا پیشیا و، جنو بی افریقہ ، مصر سوڈ ان اور
سعودی عرب کی حکومتوں نے بھی اس ساب کو قابل صبطی قرار دیا لیکن مید کارروائی بھی
مسلمانوں کے لئے وج تسلی نہ ہوگی اور اس کے خلاف شیدروعل کے طور پر ہندوستان،

پاکتان، بنگاردیش کے طول وحرس میں وظ ہروں اور احتیاج کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ مسلمانوں کا مطالبہ تق کہ برطانیہ اور اس کیا۔ میں اس کتاب کے خبیب مصنف کو عبرت ناک سزاہ کی جائے۔ امریکہ میں بھی اس بے ہووہ اور شیطانی کتب کے خبیب مصنف اور اس کے ناشروں کے خلاف نہ صرف وہاں کے مقیم مسلمانوں نے کھل کرا حتیاج کیا بلکہ بعض مقامات پرجن دکانوں میں بیا کتاب فرو بحت ہور ان تھی مائیں بھی ندر آتش کرنے کی کوشش کی گئے۔ امریکہ میں بہودی الی کے غیر مامولی کنٹرول کے باوجود غیر متعصب، غیر تعلیم یافتہ طبقہ نے بھی وہاں کے کیٹر الاشاعت اخبارات، جرا کہ اور رسائل میں متعصب، غیر تعلیم یافتہ طبقہ نے بھی وہاں کے کیٹر الاشاعت اخبارات، جرا کہ اور رسائل میں اس کی مقدمت کی۔ چن نچ واجنوری 1989، کو روز نامہ نیویارک ٹائمٹر اور اس کے بعد واشنگشن ٹائمٹر نے اس کتاب کے خلاف تیمرٹ ٹائمٹر نے اس کتاب نے محلاف تیمرٹ ٹائمٹر نے اس کتاب نے مطاف تیمرٹ ٹائمٹر نے کان وہا میک وہوم اس کی حفظ و پاسیانی اس کے کرتے نے کی کان دونوں کا تعلق وہا میں کی حفظ و پاسیانی اس کے کرتے نیں کہ ان وہوں کا تعلق وہا سے کرتے نیں کہ ان وہوں کا تعلق کتاب دونوں کا تعلق کی بین تر سے۔

یوں تو شیطانی کتاب نے ونیا کے تمام مسلمانوں کے بذیات کو بخت مجروس کیا تھا کیکن ایران اور اسلامیان پاک و ہندایک نہایت ہیں انہیت ناک کرب وابتلا ہے گزرر ہے تھے۔ پاکستان کے بزرگ سیاستدان نوابزاو و اُھراللہ خان خبیث رشدی کی اس کمینہ حرکت پر ترثب اٹھے۔ 7 فروری 1989ء کو ان کی تحریک استحقاق پر قومی آمبلی نے مشقہ طور پر شیطانی خرافات 'اوراس کے مصنف کے خلاف قرار واد ندمت منظور کی اور بہتجویز پاس کی کہ پاکستانی حکومت برطانیہ اور امر بکہ ہے اس کتاب کی ضبطی اور اس کی اشاعت رکوانے کے لئے سفارتی سطح پر اپنااٹر ورسوخ استعال کرے۔

ان ہی ونوں میں مجس تحفظ ناموس رسالت کے سرگرم اراکین اور قائدین نوابزادہ اُھر القد خان مولا تا عبدالت رخان نیازی مولا نافضل الراس مولا ناکور نیازی میجر (ریائز ق) محد امین منہاس مولا تا قاری عبدالعزیز جلالی میں نائد عبدالقد اور دیگر ورومند کارکنوں کا اجتاع ہوا جس میں بیافید کیا گیا کہ حکومت امریکہ کومسلمانوں کے بند بات سے آگاہ

کرنے اور اسلامی ملکوں کو اس صورتحال ہے واقف کرانے کے لئے ادا کین اسمبلی، دانشوروں اور معروف و بنی اور سابی شخصیتوں کی رہنمائی ہیں ایک پرامن احتجابی مظاہر و کیا جائے۔ اس سلسلہ ہیں مجلس نے ایک پروگرام بنایا کہ اسلام آباد ہیں ایک پرامن جلوس امریکن سفترتک جائے گاجس کی وساطت سے حکومت امریکہ کو اسلامیان یا کستان ہیں اس کتاب کی اشاعت سے پیدا ہونے والے اندوہ ناک اضطراب اور گہری تثویش سے آگاہ کیا جائے گا کہ وہ اس فحش کتاب کی اشاعت اور فروخت پر کیا جائے گا اور اس کے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس فحش کتاب کی اشاعت اور فروخت پر پابندی عائد کر سے جو ساری و نیا ہیں سلمانوں کی ول آزاری کا باعث بنی ہوئی ہے۔ چنا نچہ پروگرام کے مطابق یہ جو ساری و نیا ہی ستان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد 12 فروری پروگرام کے مطابق یہ جو ساری و نیا ہی ستان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد 12 فروری پروگرام کے مطابق میں کہ اس کے مطابق ہو کہ ایک کر بلیوار یا امریکن سفتر ہی و نیا کہ بوکر اپ پر سختین پولیس نے مرکزی حکومت کی جو ایات پرشرکائے جلوں کو امریکن سفتر ہیں واضل ہو کر اپ مطالبات پہنچانے سے روکنے کے لئے در میان میں رکاہ ٹیس کو ایمن کو دیں۔ بالآخر حکومت و دونہ ان ان ان کار کی وجہ سے پولیس نے نہتے ، معموم شہر یوں پر اندھا و دونہ ان بھی تیں اندھا ہوئے کی جس کے نتیجہ ہیں میں زار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات نونہال خون و میں دائل بیں:

ا-نوجوان طالب علم ظفرا قبال فرزندمرز اسلطان محدير بيل قنديل أنسثى ثيوث راولينذى

٢- جوال سال طالب علم حافظ نويد عالم فرزند مظفر خان ساكن ايب آياد

٣- جوال سال طالب علم نورالبدئ فرزند محير شعيب سواتي

۱۳ جوال سال طالب علم محمد شامد فرزند محمد بونس سكندرا ولينذى

۵- شیرول نو جوان حق نو از فرز ند عظیم الله ساکن مانسهره

۲- جان نارنو جوان محمدار شدفر زندمحمه صاوق ساکن انک

۵- جان بازنو جوان محمد فاروق فرزند عبدالله خان ساکن راولیتڈی

ان کے علاوہ بے شار جال نٹاران مصطفی صلی انقد علیہ وآلہ وسلم اس فائر نگ ہے۔ زخمی اور مصفر وب ہوئے۔ یہ قافلہ بلاکشان محبت لال مسجد سے روانہ ہوا تھا اور سینوں پر گولیاں کھا کر ساری ملت کو سرخر و کیا۔ ان میں ہے کسی کی پشت پر ایک خراش تک نہیں یائی گئی۔ ان معصوم نوجوانوں کی شہاوت کی خبر سارے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ (ایمان افروز واقعات)

### غازي حاجي محمر مائك شهيدر حمه الله

مولا نالال حین اختر صاحب کی اس رائے پر کہ: میں مرزا قادیانی کے کذب پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانی مبلغ کا حبث باطن آشکارا ہوگیا۔ غلاظت کے اس ڈھیر کی یا وہ گوئیاں سفنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر استغفر القد کا ورد کرتے رہیں۔ ظلمت شب کے دروغ باف پر ستار نے یوں بکواس کی: 'اگرتم مرزاصاحب کے کا ذب ولمعون اور مردود و گمراہ ہونے پر افسہار خیال کرنا چاہتے ہوتو میں آپ کے رسول مونے پر بحث کروں گا۔' مونے پر افلہار خیال کرنا چاہتے ہوتو میں آپ کے رسول مونے پر بحث کروں گا۔' المجنس قادیان کے اس حرامی جینے کی ناپاک جسارت پر الل ایمان ، آتش فضب میں المجنب قادیان کے اس حرامی المجنبیں چیش آئیں کہ اس نے راہ فرار اختیار کر لی اور سرگ باش کردیا جائے گربعض الی المجنبیں چیش آئیں کہ اس نے راہ فرار اختیار کر لی اور مطبئا کے مسلمان کف افسوس ملتے رہ گئے۔

ی مردہ ہے یازع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ نکھا نہ گیا ہوخونِ جگر ہے قادیائی فہ کورہ و نیاوی و جاہت کے اعتبار ہے انتہائی فہ کی اثر تھا، اس کے پاس مال وزرک کمی نہ تھی مختلف اوقات میں سندھ کی صوبائی کا بینہ کے ٹی وزراء ہے اس کی صاحت سلامت رہی ۔ وہ اپ متبادل مقاصد کی تکمیل کے لئے بے در بغی سر ماید لٹایا کرتا ۔ جانے اس نے کتنے اور کس طرح کے گھنا وُنے کا روبار رجائے رکھے۔ یہ تقیقت تو ہرا یک پرطشت از بام ہے کہ بے فیرت تا دیائی عبدالحق نے کئی مجبور لڑکوں کوجسم فروش کے دھندے پر سگا رکھا تھا اور وہ اس کا روبار سے ہمیشہ ذاتی فی تدے بھی اٹھا تا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اس کے المیسانہ جھکنڈ ول سے گھیرائے۔

محولہ بالاملعون ومردود کے اثر ورسوخ کی ادنیٰ سی مثال ملاحظہ کریں۔اس کے اشارے پرایک غیورمسلمان کوموضع کرونڈی ضلع خیر پور میں اینٹیں مار مار کر ہلاک کردیا گیا۔قصور بہتما کہ وہ ان کا مہرہ بننے پر دضا مند نہ ہوسکا۔ جب اس گناہ ولرزہ خیز قبل کی خبر پھیلی تو کو کی شخص میت اٹھالا نے کو تیار نہ تھا۔ تھانہ میں رپورٹ درج کروانا اور مقدے کی پیروی تو دور کی بات ہے۔ www.ahlehaq.org

الغرض حاجی محمد ما نک صاحب ان دنول بلوچت ن میں تبلیغی دورے پر تھے۔لوٹ کر آئے تو آپ کی من رسیدہ والدہ محتر مدنے روتے ہوئے کہا.

"بیٹا! میں آپ کودود و صعاف نہ کرول گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسے لوگ موجود
ہیں جو ہمارے بلجاء و ماوی ، ہمارے ہی حضرت محمصطفیٰ کی جنب میں گالیاں بکتے ہیں۔"
ان کے استفسار پر بوڑھی ،اس نے پورا واقعہ کہہ سایا۔ موصوف آٹھویں جج کی تیاری
میں مصروف تھے۔ بیدورو ناک حادثہ من کر آپ نے اس کا پروگرام منسوخ کردیا۔ دراصل
امال حضور کی ہجتی نگاہیں پوچھ رہی تھی کہ میر کے لخت جگر! در بار صبیب میں کیا چرہ لے کر
جاو گے۔ جس کی فتندا تگیزیوں سے خواب گاہ نی پرلرزہ طاری ہے اور پیارے آتا کی تربت
انورش ہوجاتی ہے، وہ بے غیرت تو تہمارے سامنے دندنا تا پھر رہا ہے۔ اگر تم اپ وطن
بیس ناموئی رسالت کا تحفظ نمیں کر کئے تو بھر مدینہ منورہ میں حاضری کا کیا مقصد؟

میں بہی سوال پوری تو م ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس شہنٹہ وسلی اہتد علیہ وسلم کی بارش رحمت کے چھینٹوں نے جامہ بشریت میں لطف وکرم کے رنگ بھرے اور جن کی چارہ ساز بوں نے بندوں کواللہ تعالیٰ ہے ملاہ یا۔ اس نورجسم کی عزت خطرے میں ہوتو ہمارا زندہ رہنا ہے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ واللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں تو اے مسمانو! ان ہے دوح سجدوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ دربار نبوت سے تعلق خاطر قائم ندر ہے تو یہ ہر ورعبادت بھی ایک نا قائل برواشت ہو جھ ہے۔ الغرض جناب غ زی صاحب نے کرب میں ڈو ہے ہوئے لہے۔ میں عرض کیا: ''اماں! میں وہ مسلمان نہیں ہوں جو ظاہری عبودات کو ہی منزل مقصود سمجھ لہجہ میں عرض کیا: ''اماں! میں وہ مسلمان نہیں ہوں جو ظاہری عبودات کو ہی منزل مقصود سمجھ بیشے۔ میرے کریم ہر وقت میری دیکھیری فرماتے ہیں۔ جب تک میرے جم میں جان باتی بیشے۔ میرے کریم ہوں ابقی میں انتا ہمائم نبی کی کوئی علامت قائم نہیں رہ سمقے۔ میں آپ کے ساتھ دعدہ کرتا ہوں کہ میں انتا ہمائلہ بہت جلداس قادیائی دھمنِ رسول کی ہوئیاں جنگی سوروں سے نیجواووں گا۔ میں دیکھی رہا ہوں کہ معازی عبدالتھ وم شہیدگی روح بے جیس ہے۔ آخر تھورام کی معنوی اولا دہمیں دو کیے دیا تھور میری کامیانی کے لئے وعا دیکھی کی جو کے رگاتی رہے گی ؟ پس آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میری کامیانی کے لئے وعا کرتا ہوں کہ عیا تھور کو کائی کو سے اللہ کائی کے کو کے رگاتی رہے گی ؟ پس آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میری کامیانی کے لئے وعا

فرمادین کدمیری جدوجهد کوبارگاه رسالت مآب میں قبولیت کی سند عطا ہوج ئے۔''

تھوکر سے میرایا و کو زخی ہوا ضرور رہتے میں جو کھڑاتھ، وہ کہسارہ ٹیا ہے۔ جھوں میں خشک جے سالہ ایک محف کا کلیجر نئے والم کی آگ ہے کہا ہہ و چکا ہے۔ آتکھوں میں خشک آنسواور سینے میں شور قیا مت۔ اس کے دن بے سکون اور را تیں حسر ت انگیز ہیں۔ اس کی معنی خیز لب بنتگی بھی طرز فغاں ہے اور مفہوم انگیز کو یائی کوئی ایک نوحہ معلوم ہوا اس پیکر جیرت اور مجسمہ غیرت کا نام الحاج غازی محمد ما نگ ہے۔ ان کی وجہ نم بیان ہوئی کہ ناموں رسالت پر ناروا جمعے ہور ہے ہیں۔ کریم آتا گاکوئی و تمن زندہ ہوتو غام کا عہد و فاکسی طور پر معتر نہیں ہوسکتا۔ میں مرزائی شتم رسول عبدالحق کو ایدی ذاتوں کا مرکز بنا کر بیا فرض کفاریا داکر تا چاہتا ہوں۔

بالآخرآب ملت مصطفوی کو درس حریت دے گئے۔مب سے پہلے انہوں نے عوام الن س سے مردود قادیانی کی ناپاک جسارت کا تفصیلی واقعہ سنا، پھراس پر معائے کرام کی مہر تقیدیتی ثبت ہوئی۔پس اب نطالم کو گستا نیول کا مزہ چکھ ناباقی تھا۔

چونکہ گٹن خ قادیانی عبدالحق مذکور مسلمانوں کے متوقع جوش وخروش کی وجہ ہے چوکت البندا حاجی محمد ما تک صاحب کی روز تک غور وخوض کرتے رہے کہ اس بے غیرت کوکس طرح تہ تنے کیا جائے۔ آخر وہ ایک فیصلہ کر چکے اور پروگرام کوملی جامہ پہنچانے کے لئے آپ کے رمضان المبارک ۲۱ و ممبر ۱۹۲۲ء کوعبدالحق تک مینے۔

غازی محمر ما تک صاحب اس قادیانی مردود عبدالحق کوایے پنجرے تک لانے میں کے کامیاب ہوئے انہوں نے اسپے منصوب کو تملی جامہ پہنانے کے لئے کون سا انحیمل

افتیار کیا؟ واروات کی رات کہاں ہر ہوئی؟ میرے خیال میں ہدایک غیرضروری حصہ ہے۔ اس پہلوکونظر انداز کرتے ہوئے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔الغرض امر واقعہ ہد ہے کہ وئن دراز گتاخ ایک تنومند نو جوان تھا جب کہ محافظ ناموس رسالت بوجہ کہولت کمزور و ناتواں اوراس معاملے ہیں راز داری بھی بہر حال لازم تھی۔ ان اسباب کے بیش نظر انہوں نے سوچا کہ کسی شہرت ضروری ہوری بدز بان ملعون کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ ظاہری نمود اور افسانوی شہرت ضروری نہیں۔ بفضلہ تعالی وہ اینے مشن ہیں کا میاب ہوئے۔۔

كافرى موت سے بھى ارز تا ہے جس كاول كہتا ہے كون اے كمسلمان كى موت مر

ساتوال روزتھا۔ موت کا بھیا تک سامیلظ بلظ اس کمید فطرت درندے کی طرف بوٹھ دیا تھا۔ تقدیری گرفت اے سیر کے بہانے مقام مرگ پر لے بینی ۔ اب کسی لحد مسلم جانباز جھیٹ کرشکارکواپے مضبوط بینیوں میں جگڑنے والا تھا۔ آفیاب رحمت واستغناء مہتاب حسن ووفا کے متوالے نے اس ارول واجہل علامت کو کس طرح لقمدا بھل بنایا۔ بدیبری دلچسپ اور راحت انگیز واستان ہے۔ مناسب ہے کہ جہاد کی کہائی خود مجامد کی زبائی سی جائے۔ الحاج فازی ما تک صاحب نے اپنے چاہے والوں اور عزیز وا قارب کوجیل میں اس کی تفصیل بتاتے موئے بیان کیا کہ دیمیرے پاس ایک راوالوں قواور چھوٹا ساچا تو بھی۔ باغ میں پہلے تو عبدالحق قادیائی مزدوروں کے پاس آئدہ کام کے بارے میں مدایات ویے چا گیا۔ میں انہی سوچوں میں گم سم جیش تھا کہ جانے کہاں ہے آواز آئی۔ 'اے بیدار بخت اجتہیں کا ہے کا انتظار ہے۔ میں گم سم جیشا تھا کہ جانے کہاں ہے آواز آئی۔ 'اے بیدار بخت اجتہیں کا ہے کا انتظار ہے۔ میں گرائے ایمائی ہے کام لے کراہے بھی حوالہ آئش کیوں نہیں کردیتے۔'

یہ س کر میں جوش غیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خدامعلوم جھ میں اچا تک اس قدر پھرتی اور قوت کیسے عود کرآئی ؟ میں آج تک خود بھی اس معاطی گئھی نہیں سلجھا۔ کا۔ جب وہ مکروہ صورت قادیانی گئتا نج رسول ،عبدالحق مزدوروں کی طرف لوٹے ہوئے نشانے کی زدمیں چھج گیا تو غصہ سے میری حالت غیرتھی۔ ول جا ہتا تھا کہ جدراز جلد یہ قضیہ نمٹادوں۔ نوراً لبلی دبادی گئی۔ کے بعدد پھرے آتشیں گولیاں آگلیں۔ ہر طرف اس خوفناک آواز سے سناٹا چھا گیا۔ جب فائر ختم ہو چکے تو دیکھا کہ ملعون بسلامت موجود ہے۔ غالباً گولیاں اس کے

ار دگر د ہے گزر کئیں۔ میں وم بخو د کہاب کیا کرول؟ دوسری طرف اس پر بدحواس طاری تھی۔میرے بیانداز دیکھتے ہوئے وہ سلسل چیخ رہاتھا کہ جاجی صاحب تنہیں کیا ہوگیا ہے؟ ایسا کیوں کررہے ہو؟ اللہ کے لئے مجھے نہ مارو، میں تمہارا کوئی وٹمن تو نہیں درمیان کچھ فاصلہ زیادہ نہ رہا۔میری صرف ایک خواہش تھی کہ اے بہرصورت مردہ حالت میں دیکھوں۔قلابازی کھا کراس پرجھپٹااورگر دن دبوج لی۔میں نے دیکھا کہ مجھ میں بحل کی ی تیزی آگئی ہے۔ میں تو اسے تیبی امداد ہی کہوں گا کہ وہ باوجود ہٹا کٹا ہونے کے موت کے خوف سے کا نب رہاتھ حالانکہ ہم جھٹم گھ تھے۔ ہوا یہ کہ بدبخت گھبراہٹ کے عالم میں از خودز مین برگر بڑا۔موقع نینیمت جانتے ہوئے میں بہمرعت اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔وہ ب حس و بےحرکت تھا، جانے کیول اس کی قوت ِمزاحمت ختم ہوچکی تھی ۔معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تن مردہ ہے اور اس میں جان باقی نہیں۔ الغرض میں نے بڑے اطمینان اور حوصلے کے ساتھ جیب سے جاقو نکال کر دانتوں ہے کھولا ، اس کی گردن پر ٹکایا اور زور زور سے چلانا شروع کردیا۔ جب اس کے نایا ک جسم ہے سر کا بو جیرا تر چکا تو مقتول مردود کی زبان کائی اور پھر جبڑوں کو چیر پھاڑ دیا۔ وہ انگی جس ہے اشارہ کرکے بات چیت کیا کرتا تھا، اے بھی ینج، سے علیحدہ کر کے کہیں دور پھینکا۔ ساتھ ساتھ میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے بھی ادا ہورر ہے تھے کہ میری نی کی گتاخی کرنے والوں کا حاجی مانک ہمیشہ بیانجام کرتارہےگا۔ ارے کتے ،اب بھو نکنے کی جرائت کر\_رسول یا ک کی شان اقدیں میں یاوہ گوئیاں کرنے والے ذکیل کمینوں کوہم ای طرح ملیا میٹ کیا کرتے ہیں۔''

یک پکہ ہمارے خون کے جھینے اڑے تو کیا ۔ الحائ محمد ما کسی میں اور ان کے جائے والے ایمی زندہ ہیں اور ان کے جائے والے ایمی زندہ ہیں اور ان کے ذوق شہادت پر ایک دنیا گواہ ہے۔ فدائے رسول عمر بی نے ایم بہت کردیا کہ زندگی وہی ہے جو خوا کسیدالکونین کے قدموں پر قربان ہو جائے وگر نہ زندگی ، زندگی نہیں موت ہے۔ آپ نوک سیدالکونین کے قدموں پر قربان ہو جائے وگر نہ زندگی ، زندگی نہیں موت ہے۔ آپ نوک خون کے میں اور ان فیصلہ کھے گئے کہ 'اس ذات فخر موجودات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں میں میں میں کا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

شان میں ناز بباالفاظ تو کہا، ہم تو ان کو چوں اور گلیوں کی تو ہیں بھی ہر واشت نہیں کر سکتے جن کے ذرات کواس پکیر رفعت وعظمت کی گفش ہوی کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک زندگی تو کیا، ہزار بار اس شہنش ہ کو نین کی ناموس پر نچھا ور ہوجائے تو بھی ول کی ہمنا برنہ آئے۔ جس سینے میں عشق رسول کا سوز نہیں، وہ سینہ نہیں بد بختیوں اور تاریکیوں کا قبرستان ہے۔ جس دل میں ناموس محمد پر مرشنے کی تمنا نہیں، وہ دل نہیں ہوم وکر کس کا وحشت انگیز کا شانہ ہے۔

اتنا أواس شام كا منظر مجمى نه تما

حاجی محمد ما تک صاحب کے تمام کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ایک نشہ تھا جس سے آپ جھوم جھوم گئے۔ ہونٹوں برمسکراہٹ کی جاندنی کھیلنے لگی۔ آنکھوں میں خوشی سے آ نسوؤں کے چراغ جل اٹھے۔ بیرحالت کیوں نہ ہوتی ؟ گنتاخ زبان ان کے جوتوں کی مھوکروں میں ہے۔مروورقادیانی چیخ چیخ ، چلا چلا اور تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو چکا۔اس مکروہ میت کا بھیا نک منظر کیا بتاؤں جیے سڑک برسؤ رکنی روز ہے مرایڑا ہو۔اس کے منہ کا وحشت ناک نقشہ مت پوتھو۔معلوم ہوتا تھا کوئی پاگل کتا اپنی زبان باہر نکالے بھونک بھونک کر مرکیا ہے۔ اس کے مللے میں اعنت کا طوق لٹک رہا تھا۔ ادھر غازی محمد ما تک صاحبؓ کے چبرے پرالی بٹارت جیے موجے کی ادھ کھلی کل کا بانکین ، ہونٹوں برخمار اور انکھر یوں میں وہستی کہ جیسے بارش کی رُت میں باد ہ خوارکوساتی کا دستِ کرم یا دآ جائے۔ حفرت قبله غازی صاحبؓ نے اس عظیم فریضہ ہے سرخروہ و چکنے پر حیارمیل کاسفرخراماں خرامال طے کیا۔لطف یہ ہے کہ رائے میں کسی مخص نے یہ بھی نہیں کہا کہ حاجی صاحب! كيرُوں كى كيا حالت بنار كھى ہے؟ اور نہ آپ كے تعاقب ميں آنے كى كى كوجرات ہوئى۔ قتل کی اطلاع ذراے و<u>تفے</u>میں دور دور تک تھیل گئی۔ پیخبرا ال صلالت کے دلوں پر بجلی بن کرگری جبکه کلمه گوؤں کومسرت وشاد مانی کا سلیقه سکھار ہی تھی۔ عاجی صاحب جائے واردات سے سیدھے'' اکری'' میں اپنے گھر تشریف لائے اور والدہ محتر مہ کوخوشخری سناتے ہوئے کہا، میں نے قادیانی گستائے رسول عبدالحق مردود کو نارجہنم میں جھونک دیا ہے،اب تو جھے سے خوش ہو جانا۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھل پڑیں ،اپنے ہاتھوں سے دودھ کا کثورا پانا تے ہوئے فرمایا، بیٹا!تم نے میراحق ادا کردیا ہے۔اس کے بعد بیمسئدعدالت بیس چلا گیا دہاں حاضری ہوتی رہی۔

بالآخر 20 اپریل 1968 ء کوسیشن جج نے فیصلہ صاور کیا۔ جس کی رُوسے تین سال کی قید سزاسنا کی گئی۔ فاضل جج نے اینے تاثر ات میں لکھا:

'' تمام گواہ احمد بیدند ہب ہے تعلق رکھتے ہیں۔ بادی النظر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وه موقع پر موجود نه هول \_استغاثه ميں مبينه جزئيات وتفصيلات و ماغ پر کوئي خاص تا ترخيس چوڑتیں۔میڈیکل آنیسرسیدعرفان احد ولد محمصن سکنہ فیض سنج بہ عمر 36 سال نے حلفیہ بیان دیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے وقت بیرونی معائنہ ہے میں نے درج ذیل زخم یائے۔ ا- ایک گہراز خم 1/2 7" (گرون کے سامنے کی طرف بڈی تک آریار) ۲- ایک گرازخم ۱" 1/2X "1/2X" (زبان کی با کی طرف) ۳- ایک گبرازخم ۱/4" ۱/2X "1/2X" (زبان کی دائیس طرف) ۳- ایک گهرازخم ۱/4" 1/2X" (دائیں رضاریر) ۵- ایک گرازخم 1/2" 1/4X" (دائیں ہاتھ یر) ۲- ایک گهرازخم "1" ۱/X" (بائیں ہاتھ کی تھیلی یر) 2- ایک گهرازخم 1/2 " 1/2X" (دا کی ماتھ کی تھیلی یر ) اور بیرکہ تمام زخم ایک تیز دھارآ لہ ہے لگائے گئے ہیں۔لاش کے اندرونی معائنہ ہے مندرجہ ذیل زخموں کا پینة چلا۔منه کی اندرونی سطح اور یا ئیں طر ف سے زیان بری طرح زخمی تھی نسیں مکمل طور برکٹی ہوئی ملیں ۔ میں اندرونی و بیرونی معاننے ہے اس نتیجہ پر پہنیا ہوں كەشايدىموت ۋراورخوف سە بھوكى \_

مقدمہ کی ساعت کے دوران ہی آپ کی شہرت دورد ورتک پھیل گئی۔ بیبی کے موقع پرعدالت میں سینکڑ وں لوگ فقط اس نیت سے ٹوٹ پڑتے کہ غازی صابب کی زیارت ہو ج ئے گی۔عرصہ اسیری میں ہزاروں افراد نے آپ سے ملہ قات کی۔ برے برے اہل نظر آ ب سے ملے تشریف لائے۔ حضرت صاحبز اوہ جناب محمود اسعد صاحب ہجادہ نشین خانقاہ عالیہ ہائی شریف آ پ کی ملاقات کواکٹر و بیشتر ایا کرتے۔ وہ فرماتے کہ خازی صاحب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے۔ ایک وقت آ کے گا جب لوگ فخر کیا کریں گے کہ میں نے ان کی زیارت کی ہے۔

اپ کے ساتھ جیل کے عملے کاسلوک بہت اچھا تھا۔ جیل فانہ کے سینئر افسروں نے انہیں ہرمکن ہولتیں بہم پہنچا کیں۔ یہ بھی سرکار مدینہ کا فاص کرم ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہینچ کو گوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ حکام جیل تو گہری عقیدت رکھتے تھے۔ الغرض جب سزاکی مدت پوری ہوگئ تو آپ کو بیرون سہرے مینارہ رو ڈمعصوم شاہ تک ایک منظم جلوس کی سکل میں لایا گیا۔ (ایمان افروز واقعات)

### مولا ناسيدشس الدين شهيدر حمه الله

مرزائیوں نے فورٹ سنڈیمن میں محرف قرآن مجید تقتیم کیا جس کے خلاف احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مولا تانے فرمایا:

"آج آپ و یکھتے ہیں کہ آپ کے قرآن کے ساتھ کھیلا جارہا ہے اور ختم نبوت کو پارہ پارہ کر چکے ہیں اور اس کا فداق اڑا یا جارہا ہے تو میر ہے ساتھیو! اگر ہمارا یہی حشر رہا تو لا محالہ ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم قیامت کے روز محر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا نہیں گے تو لا محالہ وہ یہی کہیں گے کہ میری ناموں نب رہی تھی اور قرآن پرظلم ہور ہا تھا۔ ذرابہ تو بتاؤ سے سے معزات کہاں تھے۔

بہر حال حضرات! میں نے میں مارادہ کیا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان ہاور میری رکوں میں ایک بھی خون کا قطرہ ہاور جبکہ میں نے اپنے ہاتھ سے اور بیوقوفی کرکے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا ہے تو میں اپنے نانا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ناموں پر اس بھٹو حکومت میں ایسا مرمثول گا کہ وہ بھی جیران ہوگا اور ان کے کان میں بیآ واز پہنچنی چا ہے کہ بھٹو صاحب! یہاں مرزائیت کاراج نہیں چل سکتا اور یہ میں پھر واضح ا فاظ میں کہدوینا جا ہتا ہوں کہ وہ ہال بلوچستان میں ہم نے ختم نبوت کی جو کر یک چلائی تھی اور ہم نے محرصلی اللہ علیہ وسلم

کے ناموں کی حف ظت کی جوتح یک چلائی، آج میں پھر حکومت ہے کہت ہوں کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو میں نے پھرا کیشن کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے اور آج پھر جب میں یہاں ہے جاؤں گا تو وہ تحریک اس طرح جے گی جس طرح ہم نے چلائی تھی اور جب تک بلوچتان میں مرزائیت کا نام ونشان ہم نہیں مٹائمیں گے تو وہاں ہمارا آرام ہے بیشمنا حرام ہے۔''

مولا ناسیدش کے عمر زاد بھائی مولا ناسید احمد شاہ خطیب ملٹری مجد فورٹ سنڈیمن فرماتے ہیں، کااپریل سے ہوا و دو پہر ایک بجے خواب میں جھے مولا ناسیدش الدین شہیدگی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی شہادت کے بعدلوگوں نے بہت اشعار آپ کی یاد میں کیے ہیں۔ مولا ناشہید نے کہا: میں نے بھی اشعار کے ہیں۔ میں انشہید نے کہا: میں نے بھی اشعار کے ہیں۔ میں انشہید نے کہا: میں نے بھی اشعار کے ہیں۔ میں انسمار نے عرض کیا کہ جھے سنادیں تاکہ میں کھی لوں۔ مولا ناشہید نے اپنا قائم جھے دیا اور اشعار سنانے شروع کئے اور ابھی تین شعر پڑھے تھے کہ میں رونے لگا اور میری آئے کھل گئی۔ ان اشعار کا اور و میں مفہوم ہیہ ہے کہ: 'ونیا میں میں نے ایمان کو تبدیل نہیں کیا اور ار مانوں کے ساتھ چل بسامیر سے والدین اور اعزہ واقر باءافسوں نہ کریں۔ میں ختم نہوت پر قربان ہوا ہوں اور حضرت ورخواتتی مرطلہ اور حضرت مولا نا مفتی محمود صاحب اور دیگر قربان ہوا ہوں اور حضرت درخواتتی مرطلہ اور حضرت مولا نا مفتی محمود صاحب اور دیگر قاری کے بعدمولا ناشم الدین نے اپنی گرفتاری کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی۔

''وہ مجھے ۲۵میل دُورافغانستان سرحد کی طرف والے روڈ میں لے گئے کیونکہ باقی تمام راستے ہمارے نو جواتوں نے بند کرر کھے تھے۔

بیلی کا پٹرمیوند نے جایا <sup>ع</sup>یا۔میوند میں ایک فوجی کجمپ تھا۔ وہاں مجھے ان سے ڈورایک خیمہ لگا کر رکھا گیا اور چھے سے وال تک فوجی مجھ ہر بہرہ دارمقرر کئے گئے۔میوند ایک بہاڑی اورخراب علاقہ ہےاوراییا پانی ہے جس کے پیتے ہی پیش شروع ہوجاتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ کہا جاتا ر ہا کہ مہیں اس وقت تک رہائیں کیا جائے گاجب تک تم حکومت وقت کی امداد نہ کرواورا نے روبے مجھے دیے پر تیار ہوئے کہ میرے پورے قبلے کی زندگی کے لئے کافی تھے اور مجھے گورنر نے فوجیوں کے ذریعے یہاں تک کہا کہ آپ کوہم وزارت اعلیٰ دینے کے لئے تیار ہیں۔ میں نے کہا میں یا کستان کی تاریخ میں اس داغ کا اضافہ میں کرتا جا ہتا کدایک مجرم کورہا کر کے وزیر اعلی بنادیا جائے۔ پھر ہائی کورٹ کے نوٹس کی بناپر جھے ۱۸اگست کور ہاکر کے کوئٹہ لا کرچھوڑ دیا۔'' مولا ناسید شمس الدین کی گرفتاری کے دوران گورنر بگتی نے اینے اپنی مولوی صالح محمد کے ذریعہ مولانا شہید کے والد محترم مول نامحہ زاہد صاحب مدخلہ ، کو پیغام بھیجا کہ آب جھے کوئٹ آ کرملیں تا کہ آپ کے بیٹے کی رہائی کے بارے میں پچھٹرانط طے کی جاسکیں مگرمولا نامحمد زاہرصاحب مدخلہ، نے جواب دیا کہ میں کسی قیمت پر گورنر سے ملا قات نہیں کروں گا۔ وراصل گورنر بگتی کی خواہش میتھی کہ مولا ناشس الدین کواس بات کا یا بند کر دیا جائے کہ وہ رہائی کے بعد تحریک ختم نبوت کی قیاوت نہ کریں کیکن مولا نامحمہ زامد مدخلہ نے اس دام میں آنے ہےا نکار کردیا اور فرمایا کہ بیعقیدے کا مسئدے اور ایسے دس تمس الدین عقید ہ حتم نبوت پرقربان کئے جاسکتے ہیں۔

آپ کوایک سازش سے شہید کیا گیا۔ مولانا سیدامام شاہ اور خان جھڑ نہ ن خان نے بتایا کہ مولانا شہید کے خون مقدل سے ایک خوشبوآ ربی تھی کہ اس بیسی فرشبوکی چیز میں نہیں کہ بعض افراد نے جن کے ہاتھوں کو خون مگ گیا تھا۔ سارادان خون نہیں دھویا۔ یہ خوشبولوگوں نے مام طور پر محسول کی۔
متعدد حضرات نے راقم الحروف کو بت یا کہ جب قائدین جمعیہ موالانا شہیدگی قبر پر دعا میں مصروف ہے۔ اس وقت جلوس پر او ہر سے سفید رنگ کے بھول ہرس رہے ہے جو کئی لوگوں نے اٹھا کے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید ہوا کے سرتھو قر جبی باغ سے باوام کے لوگوں نے اٹھا کے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید ہوا کے سرتھو قر جبی باغ سے باوام کے درختوں کے بھول از درکیا تو یہ بھول باوام کے درختوں کے بھول از درکیا تو یہ بھول باوام کے درختوں کے بھولوں سے مواز درکیا تو یہ بھول باواموں کے بھولوں سے مواز درکیا تو یہ بھول باواموں کے بھولوں سے قطعی مختلف تھے ۔ لوگوں نے بہ طور پر اسے شہیدگی کرامت سمجھا۔

کر بھولوں سے قطعی مختلف تھے ۔ لوگوں نے بہ طور پر اسے شہیدگی کرامت سمجھا۔

سے بھولوں سے قطعی مختلف تھے ۔ لوگوں نے بہ طور پر اسے شہیدگی کرامت سمجھا۔

سے بھولوں سے قطعی مختلف تھے ۔ لوگوں نے بہ طور پر اسے شہیدگی کرامت سمجھا۔

سے بھولوں سے قطعی مختلف تھے ۔ لوگوں نے بہ طور پر اسے شہیدگی کرامت سمجھا۔

سے بھولوں سے قطعی مختلف تھے ۔ لوگوں نے بہ طور پر اسے شہیدگی کرامت سمجھا۔

### مولا ناعما دالدين غوري رحمه الثد

مولانا مخادالدین غوری ابتدائے عربی برے طاقتور اور نامی پہلوان سے لین جو ہر قابل سے درس ویڈریس کاسلسلے شروع کیا اورا کیے جیدعالم بن گئے۔ دین کی خدمت شروع کردی۔
ایک ون بیسلطان محر تغلق کے دربار میں بیٹھے سے محر تغلق نے کہا: فیض خدا منقطع نیست چراباید کہ فیض نبوت منقطع شودا گر حالا کے دعوی بغیبری بکندو مجر نماید تصدیق می کندیا نے؟
چراباید کہ فیض نبوت منقطع شودا گر حالا کے دعوی بغیبری بکندو مجر نماید تصدیق می کندیا نے؟

ر جب فیض خدا منقطع نبیس تو فیض نبوت کیول منقطع ہو۔ اگر اب کوئی پیغیبری کا دعوی کا دوی کی جنیبری کا دعوی کا دوی کی جنیبری کا دعوی کا دور ناموس ختم نبوت پر حرف آئے ہے آنکھوں میں خون اثر آیا اور زبان سے لکلا:
اور ناموس ختم نبوت پر حرف آئے ہے آنکھوں میں خون اثر آیا اور زبان سے لکلا:
بادشاہ گوہ محرد ' (بادشاہ گندگی مت کھاؤ)

بادشاه نے علم دیا عماد کوؤئ کردواور زبان باہر نکال ڈالو۔ آپ نے نہایت بے پروائی

ے اس حکم کوسنااور کلمہ تن کہنے پرشہید ہوگئے۔ ذ**وق جنول کے واقعات شہداء ختم نبوت 190**1ھ

تحریک مقد ت ختم نبوت و ۱۹۵۱ء میں جناب سید مظفر علی کئی روایت کے مطابق سکھر جیل میں جب حضرت امیر شریعت مول ناابوالحسنات موانا نالال حسین اختر اور دومرے رہنماؤں کولایا گیا تو ایس جب حضرت امیر شریعت مول ناابوالحسنات موانا نالال حسین اختر اور دومرے دہنے وہ وہ نیم برشت ہو ایس کری پر آتی تھی کہ برتن میں پانی اتنا گرم ہوج تا تھا کہ اس میں انڈاڈال دیتے تھے تو وہ نیم برشت ہو جاتا تھا۔

منتی صاحب کی روایت ہے کہ اس تحریک میں ایک عورت اپنے بیٹے کی براء ت لے کر وہلی دروازہ کی جانب آرہی تھی سامنے سے ترزیز کی آواز آئی معلوم کرنے پر پنہ چال کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموں کے لیے اوگ سینہ تانے بیٹن کھول کر گولیاں کھار ہے ہیں تو براءت کو معذرت کر کے رخصت کر دیا۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا آت کے دن کے لیے جس نے جس نے جس بین تو براءت کو معذرت کر کے رخصت کر دیا۔ بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا آت کے دن کے لیے جس نے جس بین جنا تھا۔ جاؤ آقاصلی القد علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہوکر دود دو دو اور کے بین تمہاری شاوی اس و نیا میں نہیں یک آخرت میں کروں گی اور تمہاری براءت

یں آتا نے نامدارسٹی اللہ علیہ وسلم کو مدعوکروں گی جاؤ پروانہ وارشہید ہو جاؤ تا کہ میں فخر
کرسکوں کہ بین بھی شہید کی ماں ہوں۔ بیٹا ایسا سعاوت مندتھا کتر کیک میں ماں کے تھم پر
آقائے نامدارسلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے شہید ہوگیا۔ جب لاش لائی گئی تو کوئی کا
کوئی نشان پشت پرنہ تھا۔ سب سینہ برگولیاں کھا کیں۔ فرحمة اللہ رحمة واسعة

تحریک ختم نبوت میں ایک طالب کتابیں ہاتھ میں لیے کالج جارہا تھا۔ سامنے تحریک کے لوگوں پر گولیاں چل رہی تھیں۔ کتابیں رکھ کرجلوں کی طرف بڑھاکس نے پوچھا یہ کیا۔ جواب میں کہا کہ آج تک پڑھتارہا ہوں آج مل کرنے جارہا ہوں۔ جاتے ہی ران پر گولی گی گر گیا۔ بولیس والے نے آکراٹھایا، تو شیر کی طرح گر جدار آواز میں کہا کہ ظالم گوئی ران پر کیوں ماری ہے؟ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں ہے یہاں ول پر گوئی مارو تا کہ قلب وجگر کوسکون ملے۔

مولانا عبدالستار نیازی راوی ہیں کہ اس تحریک ہیں جوآ دی بھی شریک ہوتا تھا ہے ہے کہ کرے آتا تھا کہ وہ ناموں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وکلم کے لیے جان دے دیگا۔ پولیس نے لاشی چارج کیا۔ لوگ لاشھیاں کھاتے رہے۔ ایک ٹو جوان کے پاس ہم کل شریف تھی۔ فردوس شاہ ڈی ایس پی نے طوکر ماری۔ نو جوان گرگیا جہائل شریف دور جاگری اور بھٹ گئی۔ فردوس شاہ کولوگوں نے موقع پر تن کر دیا۔ تر آن مجید کی بچرمتی کرنے والا اپنے منطقی انجام کو تنہ گئیا۔ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ دولی دروازہ کے باہر چارتو جوانوں کی ڈیو ٹی تھی پولیس نے جاروں کو باری باری کولی کا نشا شہنا دیا۔

معلوم ہوا کہ ای تحریک میں کرفیونگ گیا۔ اذان کے وفت ایک مسمان کرفیو کی خلاف ورزی کرکے آئے بڑھام ہولگی ڈھیر اورزی کرکے آئے بڑھام ہو ہیں بینج کراذان دی۔ ابھی اللہ اکبر کہ پایاتھا کہ کولی گئی ڈھیر ہو گیا۔ دوسرامسلمان آئے بڑھا۔ اس نے شہدان لا اللہ اللہ کہ تھا کہ کولی گئی ڈھیر ہو گیا۔ تیسرامسلمان آئے بڑھاان کی لاشوں پر کھڑا ہوکر اشہدان محمد ارسول اللہ کہا کہ کولی گئی ڈھیر کہ کولی گئی ڈھیر موکیا۔ چوتھا آدی بڑھا تین کی لاشوں بر کھڑے ہوکر کہ جہ علہ الصلہ اف

کے گولی نگی ڈھیر ہوگیا۔ یا نبجوال مسلمان بڑھا غرضیکہ باری باری نومسلمان شہید ہو گئے مگر اذان پوری کرے چھوڑی۔املد کی رحمت کنندایں عاشقان یا کے طینت را۔

مولانا تاج محمودر تمة التدعلية حريك ميل گرفتا بهوكر شابی قلعدلا بهورلائے گئے۔ وہال عصاحب كوجا عصر بينوں بعد آپ كوائك جيل خطل كر ديا گيا۔ ايك بدبخت نے آپ كے والدصاحب كوجا كرجمو في اطلاع دى كہمولانا تاج محمود كے پوليس نے ہاتھ پاؤل تو ژديے ہيں۔ اس ت آپ كے والدصاحب كو بہت فكر بهو كی پوری پوری رات وہ چار پائی پر مجدہ كی حالت ميں أب كے والدصاحب كو بہت فكر بهو كی نوری پوری رات وہ چار پائی پر مجدہ كی حالت ميں وُعا كور ہے اللّه كی شان بھی آ دمی جھو ئی خبر دینے والا خود مركود حارو ڈپر ایک حادثہ كاشكار بو كردونوں ہاتھوں اور ٹائوں سے محروم ہوگيا۔ فاعتبر و ايا او ني الابصار

تحریک ختم نبوت میں ایک مسلمان دیوانہ وارختم نبوت زندہ باد کے لاہور کی سر کول پر نعرے نگار ہاتھا۔ پولیس نے بکڑ کرتھپٹر مارا۔ اِس پراس نے پھرختم نبوت زندہ باد کانعرہ لگایا۔ پولیس والے نے بندوق کا بٹ مارااور اِس نے پھرنعرہ لگایا۔ وہ مارتے رہے بینعرہ لگا تار ہا۔ اسے اٹھ کر گاڑی میں ڈالا بیزخمول ہے پھور پھر بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا تار ہا۔ اے گاڑی سے اتارا گیا تو بھی وہ نعرہ لگا تارہا۔اے فوجی عدالت میں لایا گیا اُس نے عدالت میں آتے ہی ختم نبوت کانعرہ لگایا۔ فوجی نے کہاا یک سال سزا۔ اُس نے سال کی سز اس کر پھر ختم نبوت کانعرہ لگایا۔اس نے سزادوسال کر دی اس نے پھرنعرہ لگایا غرضیکہ فوجی سز ابڑھا تاریا اور پیمسلمان نعروختم نبوت بلند کرتار ہا۔ فوجی عدالت جب ہیں (۲۰)سال پر پینچی دیکھا کہ ہیں سال کی سزاس کر ہے پھر بھی نعرہ ہے بازنہیں آرہا تو فوجی عدالت نے کہا کہ باہر لیجا کر کولی ماردو۔اس نے گولی کاس کر دیوانہ وار رقص شروع کر دیا اور ساتھ ختم نبوت زندہ بادیے تم نبوت زندہ باد کے فلک شکاف ترانہ ہے ایمان پروروجد آفریں کیفیت طاری کردی۔ بیرحالت دیکھے کر عدالت نے کہا کہ رہا کرووکہ مید بوانہ ہے اُس نے رہائی کاسُن کر پیمرنعرہ نگایا۔ ختم نبوت زندہ باد ( قارئمن كرام! ميں لكھتے ہوئے نعرہ لگا تا ہوں اور آپ پڑھتے ہوئے نعرہ لگا ئيں۔ ) حتم نبوت زنده باو

تحریک ختم نبوت ۵۳ ، میں دہلی درواز ولا ہور کے باہر صبح ہے عصر تک جلوس نکلتے رہے اور دیوانہ وارسینوں پر گولیاں کھا کر آتا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وناموں پر جان قربان کرتے رہے مصر کے بعد جب جلوں نگلنے بند ہو گئے آوا کی ای سالہ بوڑھا اپنے معصوم ، پانچ سالہ بچے کواپنے کندھے براٹھ کر لایا۔ باپ نے ختم نبوت کا خر و لگایا معصوم بچے نے جو باپ ہے سبق بڑھا تھا اس کے مطابق زندہ باد کہا ، دو گولیاں آ کمیں اس سالہ بوڑھے باپ اور پانچ سالہ معصوم بچے کے سینہ ہو گئے گر تاریخ میں اس نے سالہ موسوم بچے کے سینہ ہو گئے گر تاریخ میں اس نے باب کا اض فہ کر گئے کہ اگر آ قائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مشکل وقت آ ئے تو مسلمان قوم کے اس سالہ بوڑھے نیدہ کمرے لے کر پانچ سالہ معصوم بچے تک سب جان دے کر اپنچ سالہ معصوم بچے تک سب جان دے کرا ہے بیارے آ قاکی عزت و ناموس کا شخفط کرتے ہیں۔

آ غاشورش کائمیری نے فر مایا.''ایک سپر نٹنڈنٹ پولیس نے خودراقم سے بیان کیا تھ کہ ہرروز کے مظاہروں کو تمیٹنے کے لیے تشد د کی بیواٹھ کرتح کیکو تم کیا تمیا۔

جِنانجيه حكام نے اسپے سفيد ہوش اہل كارول كى معرفت بوليس پر بتِقراؤ كرايا۔اس طرح یر فائز نگ کی بنیا در کھی لیعض مئیلے قا دیا ٹی اپنی جیروں میں سوار ہے کرمسلمانوں پر کوابیاں داغیتے اورائیس شہید کرتے رہے۔ راقم نے لا ہور میں چینز کی ہوم مال روڈ پر اپنی ستھوں ہے ویکھا کہ ۱۵ سال سے ۲۲ سال کی عمر کے نو جوانوں کا ایک مختصر سا جلوں کلمہ طبیبہ کا ور دکرتے ہوئے جار ہاتھا۔وہ ایک بے خمیرسپرنٹنڈنٹ یولیس ڈی سی آئی ملک حبیب اللہ کے عکم پرکسی وارنٹک کے بغیر فائر نگ کا ہرف بنا۔ آٹھ دی نو جوان شہید ہو گئے ۔ان کی لاشوں کو ملک صاحب نے ا ہے ماتختوں سے ٹرکوں میں اس طرح پھنکوایا جس طرح جانور شکار کے جاتے ہیں۔ یہ نظارہ انتہائی دردنا ک تھا۔ نا ہور چھاؤنی میں ایک قادیانی افسر نے گولیوں کی بو چھاڑ کی لیکن گولی کھانے والوں نے انتہائی استقامت اور کردار کی پختگی کا ثبوت دیا۔ ایک نوجوان مشری ہیتال میں زخموں سے چور چور ہے ہوش پڑا تھا۔ جب أے قدرے ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال سرجن ہے بید کیا کہ میرے چہرے پرکسی خوف یا اضمحلال کے نشان تو نہیں ہیں جب ا ہے کہا گیا کہبیں تو اس کا چہرہ پرنورمسرت ہے تمتا اٹھا جن لوگوں کوعلماء سمیت گر فیار کر کے لا جور کے شامی قلعہ میں تفتیش کے لیے رکھا گیا ان کے ساتھ پولیس نے اخلاق باختگی کا سلوک کیا۔ایک انتہائی ذلیل ڈی ایس پی کوان پر مامور کیا وہ علماء کواس قند رفخش وفاش گالیاں ويتااورع بإن فقريه كستاكه وخودخوف خداققرار باتھا'' (تح يكه فتم نوت مسه)

www.ahlehaq.org

# شهدائے ختم نبوت

عرفآريال: يركر فآريال كي بيوكي صويه بين قيامت آئني عوام مين نارانسكى كي لهردوز كني .. روز نامه آزادش ایک کارٹون شائع ہواایک محد ہے۔اس کا درواز ہبند ہے۔ دروازہ کے باہرایک بزرگ مولانا کھڑے ہیں۔ان کے دونوں لیوں میں سوراخ کر کے ایک بہت بڑا تالالگا ہوا دکھایا عمیا تھا کو یا وہ آہ نہ کرلبول کوئ عشق ہے دل گلی نبیں کی تصویر بنا کھڑا ہے۔ ان مرق ربوں پر بورے صوبہ میں بوم احتجاج من نے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانجہ بورے صوبہ میں بڑے جوئل وحروش کے ساتھ لوم احتجاج من یا گیا۔ اوم احتیاج کے موقع پر ملتان میں ایک زبر دست جلوس نکالا کمیا۔ بیجلوس جب تھانہ کپ کے قریب بہبیا تو تھانہ والوں نے خواہ مخواہ وہم میں مبتلا ہوکر گولی چلاوی جس ہے گئی آ دمی شہید ہو گئے۔ پھر کیا تھا کسی شاعر نے مانان کے شہیدوں پرنظم لکھتے ہوئے کہا۔ ملتان کے شہیدو ملتان رور ہاہے۔اس سانحہ کے . حد ماتان میں بڑتال ہو گئ عظیم متم مزیا گیا۔ • ۱ - ۱۲ ون تک ماتان میں مکمل بڑتال رہی۔ ملنَّ ن \_ ينظى حسين گر و ميزي بھي دولتا شەوزارت ميں ايک وزير ينتھے۔ان کی والعرہ بيوي بچول اور اوسری خاندان ک خواتین نے گرویزی صاحب کولا ہور نون کیا اور مطالبہ کیا کہ جاراماتان َ ربلابن چکاہے ہی رہے گھر کے اردگرو ماتم ہورہے ہیں۔ آپ میر بانی کر کے وزارت سے استعفی و ہے کروائیں آئیں گر دیزی صاحب نے میاں دولتا نہ ہے عرض کیا دولتا نہ صاحب کا یت پہلے ہی یانی ہور ہاتھا۔انہوں نے گرد بزی صاحب سے فرمایا کے قربان علی خار ہے کہو کہ ، یکشن ختم کر ہے ایکن قربان علی خار نے کہا ہر گزنہیں میں کبھی بھی اس ایکشن سے دست بردارنبیں ہوسکتا اس طرح ہنجاب یونیس کا وقار خاک میں مل جائے گا۔ میں مزید گرفتاریاں کروں گااوراس تحریک کو خِل کر دم اول گا۔ دوسری طرف پورے صوبہ ملتان کے شہیدون کا خون رنگ لانے نگا۔ جلیے جلوی قرار دادیں جمعہ کے خطبوں ہیں شہدا کوٹراج تحسین اور دولتا نہ وزارت کو ہزیدی حکومت ٹابت کرنے کابیان ایک طوفان بیا ہو گیا۔

www.ahlehaq.org

۵ مارچ: اس روز پہلے ہے کہیں زیادہ ظلم روار کھا گیا اس ظلم تشد داور ب گنا ہوں کے قتل عام کا بقیجہ بید نکلا کہ تمام سرکاری و فاتر بند ہو گئے سول سیکرٹریٹ کے تمام جیموٹے بڑے ملازموں نے بھی ہڑ قال کر دی اور اپنے اپنے دفتر وں سے باہر نکل آئے ایشیا کی تاریخ کاب پہلا اور انو کھا واقعہ تھا کہ عوام کے مطالبات اور احتجاج میں کسی ملک کاصوبائی سیکرٹریٹ بند ہوگیا ہواور اس کے چھوٹے بڑے تمام ملاز میں بھی تحریک میں شریک ہوگئے ہوں اس بات کا اعتراف میاں انور علی آئی جی پولیس نے بھی اپنی شہادت میں کیا ہے۔

لا ہور کے عوام تحریک ختم نبوت کے رضا کاروں اور حضور ختم الرسلین کے شیدائیوں پر ہونے والے مظالم کود کم کے کر مبر اور صبط کا دامن جھوڑ بیٹے اور رسول نافر مانی کی تحریک بغاوت میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دینے گئی۔لوگ اینے گھروں سے نکل آئے اور سینے تان کر کھڑے ہوگئے۔

اب حکومت کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا کہ عوام کے اس نے اقد ام کو ناکام کرے چنا نچہ پولیس نے اپنے کرائے کے غنڈوں اور ٹاؤٹوں سے اور نی بسوں کو ہو گوائی پولیس کی اپنی ایک گاڑی بھی جلوادی گئی۔ پچھ مرزائیوں کی دوکا نیس جلوائی گئیں اور چند دوکا نیس لئوائی گئیں۔ان واقعات کا سقصد میدتھا کہ فوج کو یقین دلوایا جاسکے کہ میر کریک کوئی دی اور پرامن تح بیک ہیں ہے۔ تا کہ فوج شرح صدر کے ساتھ طاقت استعال کر سکے نیز پولیس کے جوان جو چار مارج کے ظلم وتشدہ پر نادم اورافسوں کناں تھے اور مزید کو لی چلانے پر آمادہ نہ تھے۔انہیں بھی مزید مظالم ڈھانے پر آمادہ کہا جاسکے۔

چنانچہ بیراسیم بن نے والے کامیاب ہوئے اور غنڈوں کے ان چندوا قعات کے بعد پولیس نے بین دن تک ہے بناظ م ڈھایا اور ہے گنا ہوں کو گولیوں اور عکینوں سے آل کیا۔

بیر کہ جاسکتا ہے کہ مکن ہے کہ غنڈ ہ گروی کوٹ مارساڑ پھوتک اور تو ڈپھوڑ کی بیکارروائیاں تحریک ختم نبوت کے رضا کاروں نے کی ہوں یاعوام نے رضہ کاروں برظلم ہوتا و کیے کراشتعال میں آکر بیرسب پچھ کیا ہوئیکن بیر بالکل غلط ہے۔ آکر خریک ختم نبوت سے تعبق رکھنے والے رضا کار یاعوام ان واقعات کا ارتکاب کرتے تو وہ شروع سے لے کرآخر تک ہوتا۔ صرف ایک دن کاریا حوام ان واقعات کا ارتکاب کرتے تو وہ شروع سے لے کرآخر تک ہوتا۔ صرف ایک دن کہ بیرواقعات کرنے والے کسی اسیم کے خت ان جرائم کا ارتکاب کررہ ہے تھے۔ رضا کارصرف کہ بیرواقعات کرنے والے کسی اسیم کے خت ان جرائم کا ارتکاب کررہ ہے تھے۔ رضا کارصرف دفعہ ۱۳۳ تو ڈکر کر ڈناری دینا چاہتے تھے۔ وہ پہلے دن سے لے کرآخری رن تک ایس کرتے

رہے۔ حکومت نے یا ان بی کرفتاری لی اور یا ان کی جان لے لی۔ اگر تو ڑ پھوڑ ساڑ بھونک اور ماردھاڑ بھی پروگرام میں ش لی ہوتی تو وہ سرف ایک ون چند تھنے جاری رہ کر بند نہ ہوجاتی جو رضا کار کرفیوتو ڑتے رہے۔ گرفتاری یا جان د سنا کار کرفیوتو ڑتے رہے۔ گرفتاری یا جان د ہے اگر شدہ کے بعد بھی تو ڑتے رہے۔ گرفتاری یا جان د ہے اگر شدہ کے بیدواقعات بھی ان کے پروگرام میں شامل ہوتے وہ آئیس شروح ہے آخر تک ہر قیمت اور ہرقر بانی پرسرانجام دیے رہے۔

الیکن میں سے وہ پہر تک کے واقعات اور صرف ایک ون کے لئے پولیس کے اپنے منظم مرائے ہوئے ہوئیس کے اپنے منظم مرائے ہوئے واقعات تھے جن کا مقصد صرف پیرتھا کہ پولیس اور فون کے جوان ترکیک کے رضا کارول کوان واقعات کا ذمہ دار قرار دے کر انہیں غنڈے بہجے مرشرح صدر کے ساتھ کوئی چلاتے رہیں اور قل کرتے رہیں۔

چنانچ یم ماری اور ۵ ماری کو پولیس نے شرح صدر کے ساتھ کولی چلائی۔ شبینیں استعمال کین۔ ریڈریو کے اعلانات میں تحریب کے رہ ما کاروں کوغنڈ ہے کہا ب تا رہا پولیس کے جوان برزم خولیش غنڈ ول کوئل کرتے رہے۔

سب سے زیادہ ظلم گوالمنڈی کے علاقہ میں جہاں عبدالکر یم مرزائی اے ایس آئی اور خال بہادر سپر نننڈ نٹ بارڈر پولیس گوئی چلانے میں مصروف رہ گوالمنڈی کے تل عام کی تحقیقات تحقیقاتی عدالت میں بھی خاص طور پر پیش ہو۔ اس قتل عام کے متعنق پندرہ چشم دید گواہ عدالت میں پیش ہو کے اور انہوں نے شہادتیں دیں حکومت نے اس واقعہ کی تفتیش اکواہ عدالت میں پیش ہو کے اور انہوں نے شہادتیں دیں حکومت نے اس واقعہ کی تفتیش محلوائری کورٹ کے علاوہ کرائی کیکن برقتمتی کہ نفتیش کرنے والوں میں عطاء محدثون نے ڈی آئی معلوم نہ ہو سکا میرالیقین ہے کہ وہ یقینا مرزائی اور ایک فوجی شامل تھے۔ فوجی افسر کا نام بھی معلوم نہ ہو سکا میرالیقین ہے کہ وہ یقینا مرزائی ہوگا اور ایک فوجی شامل تھے۔ فوجی افسر کا نام بھی معلوم نہ ہو سکا میرالیقین ہے کہ وہ یقینا مرزائی ہوگا اور آگر وہ مرزائی نہ بھی ہو۔ جہال دوسول گھا گے تتم کے افسر مرزائی ہوں وہال تیسر بے نو جی افسر نے کیا کرنا تھا۔ ان تینوں افسر وں نے اس سارے قبل عام کا دن گر جونے کے بعد جب رات آئی تو وہ بھی گرزشتہ رات کی طرح کے دور میں ساری رات لوگوں نے جاگ کرگز اری اسپ مکانوں کی چھوں سے روبل کے لئے اذا نیس پڑھے رہے۔

#### غازى عبدالرحن شهيدر حمه الله

مانسبرہ شہر میں قیام پاکستان سے قبل ہندو کاروبار پر چھائے ہوئے ہے۔ ایک آدھ دکان مسلمانوں کی تھی اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ برصغیر میں نماہر ہوتا۔ ہندو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گئاختی کرتے اور یوں صورتحال خاصی گزیز ہوتی۔ یہاں کشمیرروڈ پر بھی ایک سکھ تھ جو انتہائی خود سراور گئت نے تھے۔ 24 سال کا بوان فق اکثر مسلمانوں کے ساتھ وہ بہش مماحشہ کرنا ربتا اور بوئی رہونت سے قبیش تا۔ بوان فق اکثر میدار حمن شہید نماز جمعہ پڑھئے کے سے موشن صدیرش و نز دہند سے بیدل چل

عاری حبدار ک<sup>ی ج</sup>بید ماہ بمعہ پڑھتے ہے ہے موں صابر سماہ مزد بندھے بیدل جار کر مانسم ہ تشریف لائے تتھے۔

حسب معمول وہ جمعہ پڑھنے کے لئے گھرے نکے وال کے بھا نجمنگار خان اپنی زمین میں ال مویشی چرار ہے تھا اس کو اپنی پاس با بدار سر پر ہاتھ بھیم اور کہا بیٹا ایر ہے لئے وہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جمیعہ اپنی مقسد میں کا میاب فر اے ۔ سنگار فیا ن کہنے گئے کہ میں اس وقت چونکہ چھوٹا ساتھ واللہ لئے بوچھ نہی سرتا کہ آپ کا کیا مقسد ہے؟ سب خازی ساحب روان و نے گئے میں نے کہا کہ جمیعہ بھی سرتھ لے جا نمیں لیکن انہوں نے ان ایر کردیا۔ فیزی عبدالرحمن صاحب کے ہاتھ میں بمیشہ جھوٹی می کلباڑی ہوتی ۔ جب ہائسہ وہ کے اتو کشمیر روڈ پر سودا لینے کے سے گئے جہاں سکھوں کی دکان پر عازی عم الدین شہید کے واقعہ کا تذکرہ ہور ہاتھا اور سکھوں کی دکان پر عازی عم الدین شہید کے واقعہ کا تذکرہ ہور ہاتھا اور سکھوں کی دکان پر عازی میں ایک احتجابی جلوں نکا تھا جس میں اور سکھوں کی دکان پر عازی سول کے خواف تھا ہی جلوں نکا تھا جس میں مولوی غلام مرورصاحب نے تقریر کی اور گتا خاب رسول کے خواف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی غلام مرورصاحب نے تقریر کی اور گتا خاب رسول کے خواف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی غلام مرورصاحب نے تقریر کی اور گتا خاب رسول کے خواف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی غلام مرورصاحب نے تقریر کی اور گتا خاب رسول کے خواف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی غلام مرورصاحب نے تقریر کی اور گتا خاب رسول کے خواف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی علام میں ایک دور پر گا

جب غازی عبدالرحمٰن صاحب سکھوں کی دکان پر پہنچ تو اس نو جوان سکھے نے جوائی کے جوش میں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہاتیں کیں۔ نازی عبدالرحمٰن صاحب نے کہا کہا گرا تہمارے بھائی بندا ہے واقعات کا ارتکاب نہ کریں جس ہے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہوتو ایسے حالات ہی پیدا نہ ہول۔ اس سکھ نے کہا ، جومیر ہے بھائی بند کرتے ہیں ، ہیں وہی کروں گا۔ غازی صاحب نے کہا ، پھر ہم تمہاری زبان گدی ہے تھینج لیس گے۔ اس تو تکار

یں اس نے آق نے نامدارسلی القدعلیہ وسلم کے بارے ہیں زبان سے کوئی نازیب فظ کہددیا۔
بس پھرکی تھا، غازی عبدالرخمٰن صاحب وہ لفظ س کر ہوش کھو بیٹھ، اس سکھ پر رگا تاروار کئے
آگے وہ سکھ بھاگ رہا تھا اور چچھے پیچھے غازی صاحب تھ قب کررہ ہتے۔ پرانے
بی ٹی ایس اڈے کے قریب اس سکھ کے بھائیوں کی سوڈ اواٹر کی دکا نیس تھیں، وہ ان دکا نوں
بی واضل ہوا۔ جگت سنگھ اس کا بھائی تھا، اس نے بھی غازی صاحب کو نہ روکا۔ غازی
صاحب نے مشینوں کے نیچے تھے ہوئے سکھ پر کئی وار کئے اور شدید زخمی کردیا۔ بیصور تحال
و کھی کر پورا بازار بند ہوگی، بھگدڑ رجج گئی۔ غازی عبدالرحن صاحب ایب آباد روڈ ب
نعرے لگاتا ہوا کشمیر روڈ کی طرف آیا اور خوش سے بھی کہدر ہاتھا کہ بین میں نے اپ آقاکا
مدلد کے لیا۔ میں نے اپ آقاکا بدلد کے لیا، میں نے اپ آقاکا بدلد کے لیا۔ "

غازی صاحب سے وقت کے بعد بھا گئیں اور نہ ہی کوئی ایک بات کی جگہ بالکل پرسکون رہے۔ جب غازی عبدالرحمٰن صاحب نے اپنا بیان لولیس کو دیا تو کہ، جس نے ہوش وحواس میں اس سکھ کو جہنم رسید کیا ہے۔ اگر وہ میرے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کا ارتکاب نہ کرتا تو میں اس سکھ کو جہنم رسید کیا ہے۔ اگر وہ میرے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کا ارتکاب صاحب کے دفاع میں بیش ہوئے۔ وکا اور کہا غازی صاحب آپ کہددیں کہ میں اتن مشتعل صاحب کے دفاع ہوں نہ تھی ہوئی ہوش نہ تھی ہوئی ہوش نہ تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے۔ وکا اور کے کہا غازی عبدالرحمٰن صاحب کو بھائی کی سراسا دی۔ اپنا تو اب اس اب اپیل نہیں کرول گا ، اس جان کی پرواہ نہیں ہے چنانچہ غازی صاحب نے صاف کہد دیا ، میں اب اپیل نہیں کرول گا ، اس جان کی پرواہ نہیں ہے چنانچہ غازی عبدالرحمٰن صاحب کو بھائی کی سرا اور کے کہا ہم غیر عبدالرحمٰن صاحب کو بھائی کی سرا اور کے کہا ہم غیر عبدالرحمٰن صاحب کو بھائی کی سرا ہوں کی سرا ہوں کی ایش صاحب کو بھائی کی سرا اور کے دونوں کناروں پرعوام کا جم غیر صابر شاہ لائی گئی تو بھیر کنڈ ہے سے صابر شاہ تک راستہ کے دونوں کناروں پرعوام کا جم غیر سے تھا اور یول محسوس ہوتا تھی کہ ہو گئے جی سے سابر شاہ لائی گئی تو بھیر کنڈ ہے سے صابر شاہ تک راستہ کے دونوں کناروں پرعوام کا جم غیر کھیر و خاک کیا گیا۔ آئی وہ صابر شاہ کے بہر سیار میں تا ہوتا ہی ہیں۔ تول صابر شاہ کے بھیر سیان میں آسودہ خاک میں۔ بھول شام

ہم نے دیکھی تھی اواکل تیرے دیوانے کی مے دیکھی تھی گریبانوں کی اواکل تیرے دیوانے کی اواکل تیرے دیوانے کی اواکل تیرے دیوان تا موس رسالت ۱۹۸)

## غازى امير احمد شهيدر حمه الله غازى عبدالله شهيدر حمدالله

ا بھی وہ جوان تھا،اس کی آرز و کیں بھی جوان تھیں اورامنگیں بھی جوان تھیں ۔و نیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے مواقع بھی اے میسر تھے اور دنیا اپنی تمام رعنا ئیوں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی بھی تھی کیکن وہ مردمؤمن تھا اور اس کی غیرت ایمانی محبت رسول کے مقالبے میں دنیا کی ہر چیز کو پر کاہ جھتی تھی۔وہ اپنے رسول صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک اوا پر قربان ہونا جا ہتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس طرح رہے بس گئی تھی کہ اب اس ہے دست کش ہونا اس کے بس ہے بھی باہر تھا۔وہ اس محبت کو بڑی فراغد لی کے ساتھ اپنے ول میں بسائے ہوئے تھا۔اس نے اپنی زندگی کے آخری سائس تک اس محبت کی برورش کرتے رہنے کا تنبیہ کرلیا تھا۔اس کی خواہش تھی کہوہ

اینی زندگی کی ساری یونگی ای محبت کی نذر کر د ہے۔

اس نے کسی دارالعلوم ہے دستار فضلیت حاصل نہیں کی تھی مکسی شیخ الحدیث کی بارگا ہملم وفضل میں زانو نے تلمذ تنبہ کرنے کا بھی کوئی موقع اے میسر نہیں آیا تھا کسی بحرالعلوم ہے اس کا کوئی رشته بھی نبیس تھا کہ کم از کم ای نسبت پر وہ فخر کرسکتا۔اس کی ببیثانی پر بجدوں کوکوئی ٹریڈ مارک نہیں تھا۔ کم از کم مہی ہوتا کہ اس کے کرچہ کا دامن اس کے ٹخنوں کی بلائیں لیتا ہوتا تو ا تفاق ہے یہ بات بھی نہ تھی۔اس نامہ اعمال ہیوہ کی ما تک کی طرح صاف اور سیاٹ تھا۔ افشاں ہے بھی محروم ،سیندور ہے بھی بے نیاز۔اس کی عملی زندگی مفلس کی جیب کی طرح خالی تھی، نہ کھنکتے ہوئے کے تھے نہ بجتی ہوئی ریز گاریاں۔اس کی عملی وجاہت لا وارث میت کی طرح ہے گوروکفن تھی اوراس کا خاندانی و قارا یک دھویے تھی جوسورج کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی لیکن اس کے پاس ایک ڈگری تھی وہ بیر کہ وہ مسلمان تھ اور اس کی تحویل میں محبت رسول ا نام کی ایک دولت تھی جس کو بڑی احتیاط ہے اس نے اپنے نہیں خانہ دل میں جھیا رکھا تھا۔ اس محبت کووہ ہوشم کے دنیوی صلاح وفلاح کا ضامن سمجھتا تھا اور اس کواُ خری نجات کا ذرایعہ۔

امیراحمہ کے ول میں ایمان کی جو چنگار کی و بی ہوئی تھی ، وہ دفت کے ساتھ ساتھ شعد جوالہ بنتی گئی۔امیراحمدائی خون جگر ہے اس شجر محبت کو مین پتار ہا۔ قلب کے انتہ کی خلوص اور ول کی شد بیر سپیائی کے ساتھ اس کی امید کا مرکز تنہا ایک ذات رسالت تھی۔ وہ اپنے دل میں اس ذات شریف کے لئے والبہانہ جذبہ دکھتا تھا۔ اس کی جبین نیاز میں ہزاروں سجد ساس ایک جو کھٹ کے لئے تراپا کرتے ہے۔ اس کی استحی اس کے صحیفہ رخ کا نظارہ جم ل کرنا جو کھٹ کے لئے تراپا کرتے ہے۔ اس کی استحی اس کے صحیفہ رخ کا نظارہ جم ل کرنا جو ہائے ہی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ ایک شخص نبوت پر پروانہ وار قربان جو جائے۔ کسی طرح وہ ایک شخص نبوت پر پروانہ وار قربان ہو جائے۔ کسی طرح وہ ایک شخص نبوت پر پروانہ وار قربان ہو جائے۔ کسی طرح وہ ایک شخص کے بی خواہش تھی اس مندرت ہو جائے۔ کسی طرح وہ ہی ان کی ایک نگا ولعف کا استحقاق حاصل کر سے۔

زمانے نے ایک کروٹ اور لی، وقت کا قافلہ ایک قدم اور چلا اور اب امیر احمد زندگی
کی اکیسویں منزل میں قدم رکھ رہاتھ۔ یہ عمر امنگوں کی بیداری کی ہوتی ہے، اس عمر میں
تمن کمیں جا گ آختی ہیں اور ولولوں کوشہیر پروازل جاتا ہے۔ امیر احمد کوبھی امیدوں نے سبز
ہوغ دکھوئے ، آرز و کمیں جھولے جھلانے لگیس۔ ونیا ایک شیدن پیکر میں اس کے سامنے آگئی
اور کچھونی کی دل فریدیوں نے اسے اپنی طرف ماک کرنا چاہا، کچھ گھر یکوں ضرورتوں نے
اسے دنیا حاصل کرنے کی ترغیب دی۔

وہ سوچنے گا،اسے بھی حق بہنچتا ہے کہ اپنی جوان صلاحیتوں کو ہروئے کارلا کر ونیا سے
بقدر حوصلہ وظرف فیض یاب ہو۔ داعیات فنس اور تقاضائے شباب کا پورا کرنا بھی لازمہ
حیات ہے۔ اس کی بوڑھی ماں جواس امید پراس کے جوان ہونے کی راہ دیکھرہی تھی کہ وہ
اس کے بردھ پے میں عصائے پیری ہوگا۔ اس کی ضدمت کا وقت آخر کب آئے گا؟ وہ اپنے
چیوٹے چیوٹے چیوٹے بیٹم بھائی بہنوں کی تربیت ہے کب تک پہلوتی کرے گا؟ آخر وہ وقت
کب آئے گا جب وہ اپنی جوان بہنوں کے باتھ پیلے کرے گا؟ لیکن ابھی وہ پچھسوچ
ہونے کے لئے کون سافدم اٹھ نے اور اپنی زندگی کو خوشحال اور بامراد بنانے کے لئے کون
مورت اختیار کرے؟ کہ اچا تک ایک جیب تصویراس کی آٹھوں سے گزری ، ایک غیر
مورت اختیار کرے؟ کہ اچا تک ایک جیب تصویراس کی آٹھوں سے گزری ، ایک غیر
موقع منظراس کی آٹھوں نے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جس پیکرٹور کو وہ مصور فطرت کا

سب سے حسین شاہ کا رجھتا تھا، کاغذ کے ایک گڑے پر مرتم ہے، گویا ہمندرکوزے میں بند ہوگیا ہے اور بشریت کاغذ پر اثر آئی ہے۔اس کی سجھ میں بیہ بات نہیں آرہی تھی کہ جس جسم لطیف کا سابیۃ تک نہ تھا،اس کی تصویر کاغذ پر کیے انز سکتی ہے؟

پھراس نے ووسطریں پڑھیں جو بطور تعارف قلم بند ہوئی تھیں، وہ الفاظ پڑھے جو بطور القاب استعال ہوئے تھے اور وہ ولخراش فقرہ پڑھا جس کوزیب عنوان بنایا گیا تھا اور جس سے صاحب نصور کی جلالت آگئ کہ جس سے صاحب نصور کی جلالت آگئ کہ بھی گئتا نے اس کی تبھی میں یہ بات آگئ کہ کسی گئتا نے اس کے تجویب میں ایا تا تا گئی کہ کسی گئتا نے اس کے مجبوب میں اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا ہے۔

وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کا گئات کی عظیم وجلیل شخصیت ہے، جود نیا کا نجات و ہندہ مجمع ہے اور فر مانوائے گئی ہی ۔۔۔۔۔ جس نے انسانیت کی سب سے زیادہ خدمت کی اور جود نیا والوں کو جینے کا سب سے اچھا سلیقہ سکھا گیا ،اس کی شان میں گئا ٹی کی گئی تھی ،اس کا فراق اڑا یا گیا تھا۔۔ فراق اڑا یا گیا تھا۔۔

امیراحزغم ہے نڈھال ہوگیا، وہ مرغ کہمل کی طرح تڑپر ہاتھا۔ آج اس کے دل پر ایک چوٹ لگی تھی، اس کے قلب کو ایک صدمہ پہنچا تھا، اس کے دل کا سکون چھن گیا ، اس کے ہونٹوں کی مسکرا ہٹ سلب ہوگئی۔

اے ابدی راحت میسرآئے گی اوراس کا زخم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مندل ہو جائے گا۔

تا نگہ ہوا ہے با تیں کرتا ہوا سیشن کو جارہا تھا۔ پیٹا ورکی گلیاں آج ہمیشہ کے لئے چھوٹ رہی تھی نیکن امیراحمد کواس کا تم نہیں تھا ،اس کی جبین ہمت پڑشکن بھی نیتی ۔اس کے پاک استقامت میں تزازل بھی نہ تھا ، و والز کھڑایا بھی نہیں ، ذکر گایا بھی نہیں ۔ و ہ آگے ہی برحتا گیا جیسے ندی دریا کی سمت ووڑتی ہے ، جیسے چکور جاند کی طرف بھا گیا ہے۔اس کا برحتا گیا جیسے ندی دریا کی سمت ووڑتی ہے ، جیسے چکور جاند کی طرف بھا گیا ہے۔اس کا

دوست عبداللهاس كے ساتھ بى تاكے يرسوار تھا۔امير احداس سے كبدر باتھا ا

"میں نے زندگی کے آخری سائس تک تم سے دوئی نبھانے کی تسم کھائی تھی ، ہیں نے تم معائی تھی ، ہیں نے تم معام عرر فاقت کا وعدہ کیا تھا اور ہیں نے زندگی کے ہرموڑ پر تہبارا ساتھ دیا بھی ۔ ہیں نے تم سے بے پناہ محبت کی اور میرا سارا بیار تہبارے لئے وقف رہائیکن آج میں پہلی بار تہبارا ساتھ چھوڈ رہا ہوں۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اپ آقاصلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے ہو جادک ،ان کی عرفت و حرمت پر کث مروں اور ان کی بارگاہ ناز میں نقد جان بھی نذر کر دوں۔ کلکتہ میں اسی مقصد کے لئے جارہا ہوں ،شوق شہادت ، ہی جھے وہاں لیے جارہا ہے۔ میرے بعد تم میری بوڑھی ماں کا خیال رکھنا اور آگر تم سے ہو سکے تو میرے بیتم بھائیوں اور بے سہارا بعد تم میری بوڑھی ماں کا خیال رکھنا اور آگر تم سے ہو سکے تو میرے بیتم بھائیوں اور بے سہارا بہنوں کی خبر گیری کرنا ، یہ میری آخری گڑارش ہے۔''

سلسله کلام جاری تھااورعبداللہ کے لبوں پڑسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جب امیراحمدا پی تفتگونمام کر چکا تو عبداللہ نے کہا:

''اگرتم ہے بھتے ہوکہ میں تہہیں اسٹیٹن تک چھوڑنے جارہا ہوں تو یہ تہاری بھول ہے۔
میں زندگی کی آخری منزل تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کلکتہ تم تنہا ہی نہیں جارہے ہو، تہہارا
عبداللہ بھی تمہارار فیق سفر ہے۔ اپنے آ قاصلی ابقہ علیہ وسلم پر قربان ہوجانے کی تمناا کیلے
تہہارے ہی دل میں نہیں مچل رہی ، اس میں ، میں بھی تمہارا شریک کارہوں۔ شہادت کی
ترب میرے دل میں بھی ہے۔ میں بھی اپنے آ قا پر قربان ہونے کی سعادت حاصل کرنا
جا ہتا ہوں۔ شمع پر پچھ تمہاراا جارہ نہیں ہے کہ اسٹیم ہی اس پر فیدا ہوجہ و ، یہ سعادت تو کوئی
جسی حاصل کرسکتا ہے۔ شمع پر جان و بینا پر وانوں کا پیدائش حق ہے اور اس حق ہے کوئی بھی
اے مرحم نہیں کرسکتا ہے۔ شمع پر جان و بینا پر وانوں کا پیدائش حق ہے اور اس حق ہے کوئی بھی
اے مرحم نہیں کرسکتا ہے۔ شمع پر جان و بینا پر وانوں کا پیدائش حق ہے اور اس حق ہی تا ہیں۔

ان کے باواحمانات سے تن تنہا تمہاری ہی گردن تم نہیں ہے، ہم سبان کے منت کش کرم ہیں۔ ان کا جمال دافر وز ہماری آنھوں کو بھی فروغ بخش رہا ہے اوران کی تجلیوں سے ہمارا خاند ول بھی معمور ہے۔ میدانِ حشر کی تیز دھوپ میں ان کے سایہ رحمت کی تلاش تنہا شہی کو شہیں کرنی ہے، قبر کی منزل اور بل صراط کے سفر میں ان کے سہارے کی ہمیں بھی ضرورت ہیں کرنی ہے، ان کے دامنِ رحمت میں ہمیں بھی پڑاہ لینی ہے اورا نہی کی کرم فرمائیوں پر ہماری نجات بھی مخصر ہے۔ پھر یہ کیے ممکن ہے کہ جوسعادت تم تنہا حاصل کرنا چاہ رہ ہو، میں اس سے محروم ہوجاؤں؟ میں تمہارے ساتھ ہی کلکتہ چل رہا ہوں۔ ہم دونوں ایک ساتھ جام شہادت نوش کریں گے۔ زندگی میں بھی ہمارا تمہارا ساتھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے ساتھ وال ساتھ رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم تمہار سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا انتجام بھی ایک ہو، قبر سے ہم دونوں کی قربانیاں قبول ایک ساتھ ہی دونوں کو ایک ساتھ ہی دونوں کی قربانیاں قبول فر مالیں اورا یک ہی ساتھ ہی دونوں کو ایک دونوں کی قربانیاں قبول فر مالیں اورا یک ہی ساتھ ہی دونوں کو ایک دونوں کی قربانیاں قبول فر مالیں اورا یک ہی ساتھ ہی دونوں کو ایک دونوں کی قربانیاں قبول فر مالیں اورا یک ہی ساتھ ہی دونوں کو ایک دونوں کی قربانیاں قبول فر مالیں اورا یک ہی ساتھ ہی دونوں کو ایک دونوں کی دونوں کی قربانیاں قبول فر مالیں اورا یک ہی ساتھ ہی دونوں کو ایک دونوں کو ایک دونوں کی دونوں کی قربانیاں قبول فر کا دونوں کی دونوں کی دونوں کو ایک دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو د

البھی عبداللہ کی بات پوری نہیں ہو یا گی تھی کمامیر احمہ نے اے ٹوک دیا:

'' تم بھی چلے جاؤ گے تو ہم دونوں کی بوڑھی ماؤں کا کیا ہوگا؟ کس کو ہماری بہنوں کے ہاتھ پہلے کرنے کی فکر ہوگی؟ کون ہمارے بھائیوں کی دشکیری کرےگا۔''

عبدالقدایک مرتبہ پھر گرجا: "تم اتنا بھی نہیں بیجے کہ کارسازِ مطلق کوئی اور ہے۔ بھلا سوچوتو، جوالقدرتم مادر ہیں جنین کی پرورش کرتا ہے، وہ جوانوں کی تربیت سے کیسے غافل ہو جائے گا۔ پھر جان وینے والے سے کیا ضرورت ہے کہاں کے بعد د نیا کا کیا حال ہوگا؟ حضرت امام حسین جس وقت میدان کر بلا میں جان دے رہے تھے، انہوں نے کہاں سوچا تھا کہان کے بعدان کی سکینہ کس طرح رہے گی ؟ بھرزین العابدین اپنی زندگی کے ایام سوچا تھا کہان کے بعدان کی سکینہ کس طرح رہے گی ؟ بھرزین العابدین اپنی زندگی کے ایام کیسے بسر کریں گے؟ شہر بانو پر کیا گزرے گی ؟ گلش بتول کے نو نہالوں اور باغ زہرا کی کیوں کا کیا ہے گئے متعلقین چھوڑ رہے ہیں۔ "

پٹاور کا اُٹیشن آگیا تھا اس لئے گفتگو کا سلسد منقطع ہو گیا اور دونوں دوست پلیث فارم پر کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ کلکتہ ایک عظیم شہر ہے جہاں دن رات بن برستا ہے، جہاں روز انہ مڈو پھو نے ہیں ، وہاں ہر وقت چا ندی گئت ہے۔ کلکتہ دیکھنے کی آرز وایک مدت ہے ان دونوں کوتھی کیکن اب تک اس کا موقع انہیں نہیں ملا تھا۔ آج ان کی نیکسی کلکتہ کی سر کوں پر دوڑ ربی تھی ۔ کلکتہ میں ان کے لئے کوئی دیجی نہیں تھی ۔ کلکتہ میں ان کے لئے کوئی دیجی نہیں تھی ، ان کے دل میں تو کچھاور ہی گئن تھی۔ بیا شیشن ہے سید ھے لوئر جیت پورد وڈ پر آئے اور موک سیٹھ کے مسافر خانے میں قیام پذیر ہوئے۔

انہوں نے یہاں پٹاسامان اتارااور ایک لیے صالع کے بغیراس محلّہ کی طرف چلے جہاں سکون ان کا انتظار کر دہاتھا اور طمانیت قلب ان کے لئے چہم براہ تھی۔ یہاں انہوں نے اس کتاب کے ناشر سے ملاقات کی جس نے ان کا سکون غارت کی تھی اور وفا کیٹوں کے جذبہ محبت کوٹیس پہنچ کی تھی۔ اس کتاب کا ناشر ہی اس کا مصنف بھی تھا اور ای کے زیرا ہتمام اس کی طب عت بھی تمل میں آئی تھی۔

انہوں نے کہا این کتاب سے فلال حصہ نکال دو،اس سے ہم مسلمانوں کو نکلیف پہنچتی ہے اور ایک معذرت نام بھی شائع کروتا کہ جن اوگوں کی تم نے دل آزاری کی ہے،ان کی پچھ سکین ہوجائے۔ کتاب کے ناشرنے کہا، کتاب میں ایک تصویریٹ نُع ہوگئی تو کون می قیامت آگئی، تمہارے رسول کے خلاف ایک آ دھ جمعہ لکھ دیا تو کیا ہوگیا۔تم کہتے ہو کہ میں نے تلطی کی ہے لیکن میں غلطی ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ، میں نے جو پچھ لکھا ہے ٹھیک ہی لکھا ہے۔اگر میری تحریر ہے کسی کی ول آزاری ہوتی ہے تو ہوا کرے، میں ایسا کبھی نہیں کرسکتا کہ معانی نامەشاڭغ كردوں\_اگرمىرىغلطىتىلىم بھى كى گئى تواس كى سزااتنىتىكىيىن نېيىس، بىس اپنىغلطى كا ڈ ھنڈ درانہیں پیٹ سکتا ہم جا سکتے ہوہتم میری دکان ہےنگل جاؤ ،میراد مائے مت جا ثو۔ امیر احمد کی ہنگھیں شعلےا گلنے لگیں ،اس کا جبرہ گلنار ہوگیا ،اس کی رکیس تن گئیں اور وہ ے قابوجو گیا۔غلطی اوراس ہے اصرار ، گستاخی اور وہ بھی آ قاصلی ائندعلیہ وسلم کی شان میں۔ اس نے ایک جست کی ،عبداللہ تھی اپنی جگہ ہے اچھلا ، دونوں اس نامرار پر نوٹ پڑے ۔ پھرایک بجگی تھی جو چیک ًئی،ایک خنجر تھا جو کلیجہ میں اتر عیااو اب میدونوں موک ہے گھڑی ہوئی ٹریفک پولیس سے کہدرہے تھے۔ میں نے خون کیا ہے، میں قاتل ہون تھے کرفن کراو۔ پولیس مارے خوف و دہشت ہے بھوٹ کھڑی ہولی۔اب انہوں نے قریب کے تھ نے کوفون ہے احداع دی۔ میں فدال مقام پرتھبرا ہوا ہوں ، میں نے خون کیا ہے ،تم

یہاں آ جاؤ تا کہ میں خود کو قانون کے حوالے کرسکوں۔ پھر دونوں گرفتار ہو گئے۔

عدالت میں آج ان دونوں کی پہلی ہیٹی تھی، آج ان کا مقد مدکھلاتھا۔ ماہر قانون دکیلوں
نے آئیس قانون کی زو ہے بچالینے کے لئے اپنی خد مات مفت ہیٹی کیس۔ روسائے شہر نے
ان کے مقدمہ کی ہیروی کرنے کا بیڑا اٹھالیا۔ بچوں نے کئی دنوں سے مٹھائی اور چاکلیٹ کے
سارے ہیے بچابچا کر آج ہی کے لئے رکھ چھوڑ ہے تھے۔ خواتین نے اپنے اپنے کانوں کی
مارے ہیے بچابچا کر آج ہی کے لئے رکھ چھوڑ ہے تھے۔ خواتین نے اپنے اپنے کانوں کی
بالیاں آج ہی کے لئے اتا در کھی تھی۔ سارا تگریہ چاہتا تھا کہ بید دنوں عدالت کی تگاہ میں مجرم نہ
بالیاں آج ہی کے لئے اتا در کھی تھی۔ سارا تگریہ چاہتا تھا کہ بید دنوں عدالت کی تگاہ میں مجرم نہ
بالیاں آج ہی کی طرح بیقانون کی زدیہ ہے تھے جا کیس خود صالم کو بھی ان دونوں کی معصومیت پہ
سرس آر ہا تھا، وہ بھی بہی چاہتا تھا کہ بید دونوں خلاصی پا جا کیس لیکن دشوار کی بیتی کہ خودیہ دونوں
ایسائیس چاہتے ہے۔ شھی۔ آتا گور بان ہو جانے کی تڑب آئیس ہو بیا کہ دیوں کے دے رہی
سنیس میں ہے کہا گیا کہ کم از کم اپنی زبان ہے اقبل جرم نہ کریں، صرف ایک بار کہ دیں کہ
سنی دونوں بحرم ثابت ہوئے اور دونوں بھی کہتے رہے۔ میں نے خون کیا ہے، میں بی قاتل ہوں،
میں دونوں بحرم ثابت ہوئے اور دونوں بی کہتے رہے۔ میں نے خون کیا دن آبی گیا۔ قانون کی نگاہ
میں دونوں بحرم ثابت ہوئے اور دونوں بی کے لئے بھائی کی ہز آنجو یہ کی گئی۔

آج شہرکی ساری آبادی علی پور جیل کے گر دسمٹ آئی تھی، ہرکوئی اشکبار آتھوں سے
ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ چہر ہے جن پر تقدی برس رہا تھا، معصومیت
قربان ہور ہی تھی۔ تقدی برستارہا، معصومیت ٹوٹی رہی اور او سان کا آخری ویدار کرتے
رہے۔ سارے لوگوں کی نگا ہیں ان کی طرف تھیں لیکن ہے، ونوں کسی اور طرف و کچھ رہے
تھے۔ ان کی نگا ہیں بار با ۔ ایک طرف اٹھا کھ ج تی تھیں۔ وفعیا ان کے چہروں پراضطراب
کی ایک کیفیت ممودار ہوئی اور ان کا چہرہ اتر یا۔ ان دونوں کا آخری و بدار کرنے کے لئے

میں کھڑئی تھیں۔ جب انہوں نے ان دونوں کی اس صالت کا نداز و کیا، برس ہے' یں، ''، مِ آخر چبروں پر حمن وملال کے آٹار کیول!' زندگ جب اتنی پیاری تھی تو موت کو دعوت کیوں دی تھی ؟ کیا اللہ وا وز کا بجی وطیرہ ہے شیدائے ن حل صبی اللہ مذہب وسلم کا میں ای

ان دونول کی ما کمیں بیٹن رہے آگئی تھیں اور اس وفتت ہید ونوں بھی و کیھے والوں کی صف

www.ahlehaq.org

ردار ہوتا ہے؟ سرفروش ای طرح جان دیتے ہیں؟ خبردار! جو چبرے برغم کی کیفیت پیدا جو نے دی۔ یا درکھو! اگرتم نے منتے ہوئے جان بیں دی ،اگر دار ورس کا پرتپ کے خیر مقدم نہیں کیا ،اگر مسکراتے ہوئے جام شہادت نہیں اوش کر سکے تو ہم تمہارا دودھ بھی نہیں بخشیں گی ہم کو خوش ہونا جاہے کہ آج تم اس سعادت سے بہرہ ور ہور ہے ہوجو ہرکسی کا مقوم نہیں ۔''
وش ہونا جاہے کہ آج تم اس سعادت سے بہرہ ور بھور ہے ہوجو ہرکسی کا مقوم نہیں ۔''

امیراحداورعبداللہ ایک ساتھ بول پڑے۔ چہروں پر جواضطراب کی لکیر آپ کونظر
آربی ہے، وہ اس وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جان سے جارہ ہیں، ہمارے چہروں پڑم
کی گھٹا اس کئے ہیں چھائی ہے کہ ہم تختہ دار پر پڑھنے ہی والے ہیں۔ ہماری پر بیٹانیوں کی
اصل وجہ یہ ہے کہ جامِ شہادت چیش کرنے میں لوگ دیر کیوں کررہے ہیں؟ ہماری نگاہیں
اس وقت جو پچھود کھورہی ہیں، اگرآپ و کھے لیجئو آپ بھی ہماری جگرآنے کی کوشش کیجئے۔
آپ کے اطمینان کے لئے ہم اثنا کہدویتا کافی سجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی ہے،
ہمارے آ قاکالی کملی اوڑھے ہمارے سامنے کھڑے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اپنے
پاس بلارہے ہیں کیکن ہمارے آ قادران کے درمیان شرط بہی تھہری ہے کہ ہم جامِ شہادت
پاس بلارہے ہیں لیکن ہمارے آ قادران کے درمیان شرط بہی تھہری ہے کہ ہم جامِ شہادت

کھائی کا پھندا آ ہستہ آ ہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ ہنتے ہوئے جان دے دے تھے۔انہوں نے جان دے ڈالی، وہ دونوں شہید ہو گئے، رحمت کی گھٹا کیں ان پر برس پڑیں اور دہ ان میں سرے یا وُں تک ڈوب گئے۔

جنت کے جانے والے! جنت کا سفر مبارک ہو، اس کی سر مدی راحتیں مبارک ہوں، بدی نعمتیں مبارک ہوں۔ ان شہیدانِ محبت کی آخری آ رام گاہ کلکتہ کے گورا قبرستان میں ساتھ ساتھ ہیں۔ (شہیدان ناموس رسالت ۱۵۷ تا۱۹۲)

جینے کا ہمیں کچھ شوق نہیں مرنے کی ہمیں کچھ فکر نہیں وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جوحق کی حمایت کرتے ہیں (عشق نبوی)

### غازي بابومعراج دين شهيدر حمدالله

52-1951ء میں ختم نبوت کی تحریک زوروں پڑتھی۔ آپ ایک سیجے عاشق رسول تھے۔آپ نے اس تحریک میں بھر پورطریقے سے حصہ لینا شروع کردیا۔ سیدعطاءالقدشاہ بخاری کا شاراس تحریک کے بانیوں میں ہے ہوتا تھا،آپ ایک شعلہ بیاں مقرر تھے۔ بابومعراج دین کوشروع ہی ہے شاہ جی ہے بردی عقیدت تھی اور آپ جیل میں بھی ان کالٹر بچر پڑھا کرتے تھے، آپ ان کے جلے اور جلوسوں میں بڑھ چڑھ کرحصہ لینے لگے۔سید عطاءاللّٰہ شاہ بخاریؓ صاحب با بومعراج دین ے ولی پیار کرتے تھے، اس کے علاوہ اچھرہ کے عالم وین حضرت بابا فتح محمد المعروف باباعطارٌ نے معراج دین کی سریرتی کی۔ بایا جی ایک ولی اللہ تھے، آپ کو اسلام ہے بڑالگاؤ تھا، اچھرہ کے رہنے والوں پر آپ کے بڑے احسان ہیں۔ آب نے یہاں کی تین پشتوں کو قرآن یاک پڑھایا۔آب نے اسلام کی بری خدمت کی ۔ بابومعراج دین کو باباجی ہے خاص عقیدت تھی ، باباجی ان سے برا پیار كرتے تھے۔ اكثر باباجي سے ختم نبوت كے سلسلے ميں رہنمائي حاصل كرتے تھے۔ معراج دین نے باباجی کی صدارت میں اچھرہ بہت سے جلے منعقد کروائے اور یا با جی لوگوں کو تم نبوت کی اہمیت کا احساس دلاتے رہے۔

ا مارج 1952ء بروز جمعة المبارك كومعراج وين نے جمعہ كى نماز كے بعد مسجد تكميد برى شاہ كے با برلوگوں كواكش كيا۔ بابات محمد تكميد برى شاہ كے با برلوگوں كواكش كيا۔ بابات محمد تكميد برى شاہ كے باباجى كى قيادت ميں بيداجتماع جلوس كى شكل اختيار كرتے ولولہ انگيز تقرير كى۔ باباجى كى قيادت ميں بيداجتماع جلوس كى شكل اختيار كرتے

ہوئے ، مجدوزیر خان کی طرف روانہ ہوا۔ بابا بی نے چندوقدم اس جبوس کی قیادت
کی ، چوند آپ بہت کمزور تھے ، آپ نے جلوس کی قیادت معراج دین کے سپرد
کردی۔ آپ برگڑیدہ ہستی تھے اور آپ جان چکے تھے کہ معراج دین کو بلندر تبہ
طنے والا ہے۔ آپ نے معراج دین کودعا دیتے ہوئے الوداع کیا۔ بابا جی مجد تکیہ
لبری شاہ کے ویے میں آرام فرماہ ہے ہیں۔

جلوس میں اچھرہ من منگ اور گرو و تواح کے رہنے والوں نے شرکت کی ۔ کوئی ایس گھرنے تھا جس نے اس جلوس میں حصہ نہ لیا ہو۔ چونکہ موجودہ حکومت اس تحریک ختم نبوت کوئی ہے ۔ فوج نے اس جلوس کاراستہ روک لیا۔ ان کو منتشر کرنے کے نئی ممارت قائم ہے ، فوج نے اس جلوس کاراستہ روک لیا۔ ان کو منتشر کرنے کے لئے داخی چاری اور آ نسو گیس استعال کی گئی ، اسی دوران فوج نے گولی چلادی۔ بایومعراج دین کو وائی بازو پر پہلی گولی گئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیف جانے کا حکم دیا ، اسی دوران دوسری گولی آپ کی چھی تی میں گئی۔ اس دفت آپ کے چھوٹ بھائی چو ہدری محمد ذکر یا بھی آپ کے ساتھ بی سے۔ آپ نے چھوٹ نے بھائی چو ہدری محمد ذکر یا بھی آپ کے ساتھ بی سے۔ آپ نے چھوٹ نے بھائی کی گود میں اپنا سررکھ کر جام شہادت نوش فر مایا۔ شہادت کے وقت آپ کی بھائی کی گود میں اپنا سررکھ کر جام شہادت نوش فر مایا۔ شہادت کے وقت آپ کی دابان پر کلہ طیبہ کا در دھ ۔ آپ کے جن زے میں لوگوں نے جو تی در جو تی شرکت کی ۔ ام چھرہ کی تاریخ میں بیسب سے بڑا جن زہ تھا۔ آپ کو فیروز پورروڈ اچھرہ اڈا کی ۔ ام چھرستان میں پٹرول بھی ہے۔ عقب میں ہم دف کی کیا گیں۔

(شهیدان ناموس رسالت ۱۵۵)

ر الله کی عزت کی خاطر الل ایمان کو گریباں کو آتا ہے گریباں کو آتا ہے

#### غازي محرصديق شهيدر حمدالله

20 ستبر 1943 ، كوروز نامه 'سياست' ك يرجهش بينبران الفاظيس شاخ جوني. ''قصور ضلع لا ہور 17 ستمبر گزشتہ شب گیارہ بجے کے قریب قصور سے سیاطهاع موصول موئی ہے کہ لالہ یا دائل شاہ ساہو کارکوش مساڑھے سات ہے تا کرویا کیا ہے۔اس تل کے سلسلہ میں ایک مسلمان محمر صدیق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بالہ شاہ کے خلاف تو بین اسمام ہے الزام میں مقدمہ چتن رہا۔ مسٹر یل مجسٹریٹ اا ہور نے یا امل کو جھ ماہ قیداور 200 رویے جر ماندی سزا، ی۔اس فیصلے کےخلاف اس نے مستر بہنڈ اری سیشن جج لا ہو ریس ایجل وائر کی تھی ،اس کوھانت پررہا کردیا گیا۔ معلوم :وا باتل بھے شاہ کی خالفاہ میں بوااور تی کے الزام

میں محمصد این کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یولیس بری تندہی ہے تفتیش کررہی ہے۔'

حضرت قبله غازی صاحب سے پوچھا گیا کہ آ یہ چھکہنا جا ہے ہیں تو انہوں نے فر ما یا '' بلاشبہ یال مل کو میں نے ہی قتل کیا ہے کیونکہ اس ملعون نے رسول کریم صلی امتدعابیہ وسم کی تو بین کی تھی۔ وہ دیدہ ودانستہ اس جرم کا مرتکب ہوا، اے راجیال اور غازی علم الدين شهيد كواقعه كانهى بخولي ملم تقاراس نے سب كھ جانتے ہوئے بوجستے ہونے خوا كومزاك لي بيش كيار اگراس واقعه (شان رسالت ميس گنتاخي) پر بيس سال بھي گز رجاتے تب بھی میں اےضرور بالضرور واصل جہنم کرتا۔ جمارے ندہب کے مطابق وہ برگز مسلمان نبیس بلکہ کوئی من فق ہے جو تی یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مین سن ارخاموث رے اور عصمت رسول کیر جان قربان نہ کرے ۔ کسی اور مخص کی ذات کا مسئلہ ہوتہ برداشت ہوسکتا ہے، د نیوی امور میں کسی بھی فر د کی شان میں بکواس پر جیب رہا جاسکتا ہے کیکن سرکار

مدینہ کے مقام ومرجبہ پر ہرز ہ سرائی کرنے والوں کے خلاف غیظ وغضب ، جوش وولولہ اور غصه کسی حالت میں بھی کم نہیں ہوسکتا۔ میں نے جو یکھ کیا، خوب غور وفکر کے بعد غیرت دین کے سبب اینے رسول کی شان کو برقر ارر کھنے کے لئے کیا ہے۔اس پر مجھے قطعا تا۔ علب یا ندامت نہیں بلکہ میں اینے اس اقد ام پر بہت خوش اور نا زاں ہوں ۔ عدالت زیادہ ۔ نے زیا وہ جوسرا دے سکتی ہے، جب جاہے دے دے ، مجھے قطعاً حزن وملال نہ ہوگا مگر جب تک ہمیں شہنشاہ مدینہ کی حرمت اور تقذی کے شحفظ کی صوانت فراہم نہیں کی جاتی ، کوئی نہ کوئی سرفروش نو جوان برم دارورس میں چراغ محبت جلاتا رہے گا۔ بیتو ایک جان ہے، اس کی بات ہی کیا ہے، میں تو آپ کی خاک قدم پر پوری کا ئنات بھی نجھاور کر ڈالوں تو میراعقیدہ ہے ، ایمان اورعشق ووجدان یمی کہتا یا لآخر روز نامہ'' انقلاب' 'لا ہور اور دیگر معاصرمسلم اخبارات میں غازی صاحب کی والدہ کے اس جراًت مندانہ بیان کے علاوہ غازی موصوف کے بارے میں میھی درج ہے کہآ پ نے ان ایمان پرورالفاظ کو سنتے ہی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور والدہ موصوفہ ہے اپنے گن ہوں اور غلطیوں کی معافی ما تکتے ہوئے کہا کہ میں نے یالامل کوتل کر کے اینے نبی کی شان قائم رکھنے کے لئے جو قربانی چیش کی ہے، اس کی غاطر اگر مجھے ہزار مرتبہ بھی جینا یا مرنا پڑے تو تب بھی ہر دفعہ ناموس رسالتً پر پروانه دارفدا ہوتار ہوں گا اورا ہے صدقی دل ہے اپنا فرض عین سمجھتا ہوں۔ سیشن کورٹ میں غازی محمصدیق کوسزائے موت کا تھم سنایا گیا۔ زندہ دِلانِ قصور نے اس فیصلہ کے خلاف ہائی کورٹ لا ہور میں ایل گزاری۔عدالت عابیہ میں 31 جنوری 1935ء کو ساعت ہوئی۔ فیصلہ صادر کرنے کے لئے ایک ڈویرٹنل بنے تشکیل دیا گیا۔اس میں چیف جسٹس اورجسٹس عبدالرشیدش مل ہتھے۔فیصلہ کے طور پرسیشن کورٹ کا تھم ، بحال ہوا۔ غازی محمر صدیق نے اپنی آنری وصیت میں فرمایا" مجھے صرف قرآن یاک اور صاحب قرآن سےانس ہے،آ ہے جی ہمیشدانہی سے اولگائے رکھیں۔میری قبر پر کوئی خداف شرعمل نەكياجائے اورنداس كى اجازت دينا۔ نيز قوالى بھى نەموكەسلىلەتقشىندىيە بىيس اس کی ممانعت ہے۔ میری خوشی ای میں ہے کہ خدانخو استدا گر پھر بھی کہیں کوئی گستاخ رسول جنم

لے نتو میرے متعلقین میں ہے ایک ندایک فرد باطل علامت کوٹھ کانے لگادے گا۔'' پرقربان ہونا تو خوش کامقام ہے۔''

جنازہ عیدگاہ کے قریب اسلامیہ ہائی سکول قصور (موجودہ بوائز ڈگری کالج) کے ہاں میں رکھا گیا جہاں ان گنت مسلمان پرنم آنکھوں سے شہید کی زیارت سے فیض یاب : ور ہے تھے۔ لوگ ایک درواز ہے داخل ہوتے اور دومر سے درواز ہے نکل جاتے تھے۔ کافی دریائی بردہ نشین مستورات شہید کا چبرہ مبارک دیکھنے کوآتی رہیں۔

ٹھیک ایک ہے جن زہ اٹھ یا گیا اور جنوس کی صورت میں نصف میل کا فاصلہ بورے تین گھنے میں سطے جوا۔ نماز جنازہ پریڈ گراؤنڈ میں اواک گئی جس میں مختاط اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے زائد نے افراد نے شرکت کی۔ جنازے کو کندھے وینے کے لئے چار پائی کے ساتھ لیے بانس باندھ ویئے گئے تھے۔ آپ کے جسد مبارک کو قبرت ن میں پہنچایا گیا اور فدائی حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم بنازی محمصد ایق کو پورے چھ ہے ہیرو فدائی حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم کرویا گیا۔ (شہیدان ناموس رسالت ۱۵۲۵) فدااور رسول جل شائد، صلی اللہ علیہ وسلم کرویا گیا۔ (شہیدان ناموس رسالت ۱۵۲۵) موت کوغافل جھتے جیں اخت م زندگی سے یہشام زندگی مسح ودوام زندگی

جیل حکام ہے روایت ہے کہ تختہ دار پرآپ کی زبان پرآخری الفاظ بیہ جار کی تھے ''میرے اللہ! تیرا ہزارشکر ہے کہ تونے اپنے صبیب پاک کی عظمت کے تحفظ کے لئے مجھ ناچیز کوکروڑ وں مسلمانوں میں سے منتخب فر مایا۔''

قربان گاہ میں خون دل کی صدت ہے مشعل وفا کوفر وزاں رکھنے والےاس خو برومجاہد کی عمراس وفت اکیس سال تھی۔

#### غازي مريد حيين شهيد

اس دنیا میں ایسے خوش نصیب ہمیشہ ہے موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی تی مت تک تیں کے جن کے دل میں سر کارووں کم حفر سے محمصطفی صلی ابتد علیہ وسلم کی محبت کے سوااور ی چیز کا گزرممکن نبیس ، تا۔ دنیا نے رئد وبوکی نیرنگیاں ، بینے کی بےتا ہے تمنا نمیں ، نیوی یجے ، مال ہو ہے ، مزیز واقتار رہ ، مال ووہ سٹ اور خود تعمید ج<sub>یا</sub> ہے جیسی ول کش چیزیں ان کے عشق کی راه میں سائل نہیں ،ولعتین ،ور وہ جذبی<sup>م ف</sup>ق وستی ہے سرشار ناموں مصطفی سلی امتد عليه وسلم برقر بان ۽ وکرشها دينه کي اعلي ترين- ها ديت سنه انستار ۽ و جات جي ۔ ا نہی میں ہے ایک فوش نصیب ماشق رسول کا اسم گرامی مرید حسین ہے۔موصوف موضع مصله كريانية ( چكوال ) كاريت و المايتين البحل و ما ينح زرك كه يتح كدون كه الد كالنقال بمؤكباء والدول أنبيل فاؤل فأمسجد اور ندل سكول مين واخل كراويا \_قرآن مجيد ناظره نی تعلیم سیدمحمہ شرہ صاحب سے حاصل کی۔ 31 1930 میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ مائی سئوں چکوال ہے ول ورجہ میں یاس کیا۔ بزے، تیز اور ذبین طالب علم تھے۔ گھ پلو ذیمہ داریوں کے ملا و دنمبر داری ئے فرائض بھی آن پڑنے ہے اس ہے تعلیم کاسلسنہ منقطع ہوگیا بعد میں انہوں نے نمیر داری بھی چھوڑ دی۔ ہندو دی اورمسلما نوں میں باہمی محمَّش کی وجہ ہے تحریک بیداری میں سر ترم حصہ لین شروع کردیں۔ مرید حسین غازی علم ایدین شہید اور غازی عبدالقیوم شہید کے کارہ موں ہے متاثر تنے۔ایک ہندوراجیال کو' رنگبیلار سول' کے عنوان ہے ایب گستا خاند کتاب لکھنے کی وجہ ہے عارى علم الدين في جبنم رسيد كرويا تف -ايك بهندو تقورام في بهي "بسشرى آف اسلام" كي نام ہے ایک کتاب کھی جس میں اس نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی شان میں گستا خیاں كيس ، اس ير مازى عبدالقيوم شهيد في است كراجي كى ايك عدالت مي واصل جهنم كيا-موت کی سر اس کر انہوں نے بچے ہے کہا ، پیان کس گنتی میں ہے ، اگر میری لہ کھ جا نیں بھی

ہوتیں تو میں ناموس رسالت پر نچھ ور کر دیتا۔

مرید حسین مولا نا ظفر علی خان کا اخبار' نرمیندار' کھی پڑھا کرتے تھے جس ہے وہ ہندوسلم محکم شکش کے واقعات سے باخبرر ہتے تھے۔ چنا نچہ سیای شعوراور دینی لگاؤ کی وجہ سے وہ مشہور خاکسار تحریک میں ش مل ہو گئے جس کے راہنما علامہ عنایت اللہ شرقی تھے۔ مرید حسین ہندوؤں سے ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے متنفر تو تھے ہی لیکن رسول اکرم سے ان وو ہندوؤں کے گتا خاندرو ہے کے سبب ان کے دل میں نفرت کی آگ بہت زیادہ مجٹرک ہندوؤں کے گتا خاندرو نے کے سبب ان کے دل میں نفرت کی آگ بہت زیادہ مجٹرک رہی تھی ۔ ای بناء پر انہوں نے ہندوؤں کی بسوں پر سفر کرنا ترک کر دیا تھا۔ چنا نچہ وہ اپنے قلب و نظر کے سکون کے لئے ایک مرشد کامل کی تلاش میں نگئے ، آخر ایک بزرگ حضرت خواجہ محم عبدالعزیز کے دست حتی پر بیعت کر لی ۔ مرید حسین پانچ سال کی تمریش میتیم ہوگئے خواجہ محم عبدالعزیز کے دست حتی پر بیعت کر لی ۔ مرید حسین پانچ سال کی تمریش میتیم ہوگئے کے خواجہ محم میں ان کی مثادی گئی ہی بیاز او بہن امیر بانو سے کردی تھی اور جئے کی شادی کی پر مسرت تقریب دیکھنے کے لئے 1935ء میں ان کی شادی کی پر مسرت تقریب دیکھنے کے لئے 1935ء میں ان کی مثادی گئی ہی بیان کی شادی گزائی۔

مر مد حسین پا بندصوم وصلوق تھے۔ان کے دل میں سرور کو نیمی صلی ابقد ملیہ وسلم کی بے بناہ محبت مو جزن تھی۔اس کے نتیج میں ایک رات انہیں سرکار دوعالم صلی القد عیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔حضور پاک صلی القد علیہ وسلم نے حسین کے اس مرید کو ایک گستا خ زمانہ کا فرکا حلیہ دکھایا جسے انہوں نے ڈائری میں اچھی طرح نوٹ کر لیا۔اس واقعہ کے بعد ان کے دل میں زبر وست انقلاب آگی اوروہ ماہی ہے آب کی طرح ہے تاب رہنے گے۔ ان کے دل میں زبر وست انقلاب آگی اوروہ ماہی ہے آب کی طرح ہے تاب رہنے گے۔ ایک روز ایک دعوت میں مدعو تھے ،ابھی چند لقمے ہی کھائے تھے کہ تحکہ کی مجد میں القد اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ مرید حسین ہاتھ کا لتمہ و ہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میز بان نے پوچھا محدا بلند ہوئی۔مرید حسین ہاتھ کا لتمہ و ہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جارے ہو؟ بولے نماز پڑھے محدکو جا رہاں ہوں۔اس نے کہا، بیسٹر تو بڑا طویل اور تخصن ہے۔مرید حسین نے جواب دیا، ای نے میں نے بھی جلدی شروع کیا ہے۔

آ خرکار قدرت نے اس عاشق صادق کو امتحان کا موقع فراہم کردیا۔ایک دن' زمیندار آخراز میں ایک خبر' پلول کا گدھا' کے عنوان سے شائع ہوئی کہ ہندوستان کے آیک قصبہ بلول افران کو رگانواں کے ایک ہندوستان کے آیک قصبہ بلول صلع گوڑگانواں کے آیک ہندوگویا ل نے جوشفا خانہ حیوانات میں ڈاکٹر ہے، بہیتال کے آیک ضلع گوڑگانواں کے آیک ہندوگویا ل نے جوشفا خانہ حیوانات میں ڈاکٹر ہے، بہیتال کے آیک

گدھے کا نام محسن اٹسا نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر رکھا ہوا ہے۔ ( نعوذ بالقد ) اس بد

ذات کی اس شرمن ک جسارت کی خبر پورے ملک میں آگ کی طرح بھیل گئی او مسلمانوں نے

آگ بگولہ ہوکر صدائے احتجاج بلندگی۔ جب فسادا من کا خطرہ بڑھا تو مصلحاً اس ڈاکٹر کا تبادہ وہاں سے ضلع حصار کے قصبہ تار نوند میں کردیا گیا۔ مرید حسین پہلے ہی راجبال ، تقو رام اور دوسرے متعصب ہندوؤں کی حرکتوں سے رنجیدہ خاطر رہتے تھے کہ ڈاکٹر رام گو پال کی اس فتیج حرکت نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔ آپ کی تمام سوچیں اس ایک نقط پرمرکوز ہوگئیں۔ انہوں نے اصراد کرکے مال سے رخصت کی اجازت کی کہ وہ ایک ابم کام پر جارہ جیس ہیں۔ بھیرہ بنج کر بھائی کو خطاکھا کہ میں ایک ضروری کام پر جارہا ہوں اس لئے سب پچھالقدتی کی اور تہمارے بیر دکرتا ہوں۔ بھیرہ بی سے ایک دودھارا خبر خریدا اور چاج شریف میں اپنے مرشد کے ہاں سے عرض مدعا کیا، راز ونیاز کی با تیں ہوئی۔ رخصت کے وقت پیر نے مرید کو گلے ساگیا اور اس کے دائیل کی دھڑ کنوں کو مناور دعا کے طور پر کہا۔ ''بسلامت روی و باز آئی۔'

راستے میں مرید حسین بیٹا ور سے رسمالیور میں ایک دوست کے پاس آئے وہاں انہوں نے اپنے گڑ ہے دھلائی کے لئے دیئے۔ جب کپڑ ہے دھل کر واپس آئے تو انہوں نے پہننے سے اٹکار کر دیا اور کہا کہ ریکسی ہندو نے دھوئے ہیں ،ان سے بد ہوآ رہی ہے۔ تحقیق پر بید بات درست ثابت ہوئی اور اہل نظر نے کہا کہ ریاس مر دِموَّمن کی صفائی باطن کی دلیل ہے جے کرامت بھی کہا جا سکتا ہے۔

پوچھے پوچھے آپ اس سپتال جا پہنچ جہاں وہ گتاخ زماندرام کو پال متعین تھا۔اے غور سے دیکھا اور مخرصا دق کے بتائے ہوئے جلیے کوڈ اگری میں دیکھا،اسے ہو بہودرست پاکر دل خوش سے بیوں اچھلے لگا۔ڈاکٹری رہائش گاہ دیکھی، حالات کا جائزہ لیا پھر کسی مسلمان کا گھر تلاش کیا۔ایک مسافر کی حیثیت سے نماز ظہرا داکی اور ہارگاہ رب العزت میں بیدوعا مائلی ''میر سے اللہ ! تیر ہے اس نحیف ونزارا ورنا چیز بندے کوا ہے آبائی وطن سے سینکٹروں میل دور کافروں کی بہتی نار نوند میں تیر ہے مجبوب صلی القدعلیہ وسلم کی محبت جس مقصد کیلئے میل دور کافروں کی بہتی نار نوند میں تیر ہے مجبوب صلی القدعلیہ وسلم کی محبت جس مقصد کیلئے کھینچی لائی ہے،اس میں کامیا لی وکامرانی عطافر ہا'۔

اگست کامہینہ تھا،شدیدگری پڑرہی تھی۔ڈاکٹر کی رہائش گاہ ہیں ل ہے ہی تھی۔ ڈاکٹر کی رہائش گاہ ہیں ل ہے ہی تھی۔ شک میں قدم رکھا تو سامنے درختوں کے گھنے سائے میں وہ ملعون سور ہا تھا جس نے کروڑوں مسلمانوں کی نیندیں جرام کررکھی تھیں۔قریب ہی دوسری جار پائی پراس کی بیوی کشیدہ کاری میں مصروف تھی۔ بیچے بچھ جاگ رہے تھے، پچھسوئے ہوئے تتھے۔ ہیںتال کا مملہ سب کا سب ہندوتھا اوروہ بھی زیادہ وورنہ تھے۔

مرید حسین نے جان بھیلی پر رکھ کر بے خوف و خطر نحرہ لگایا ''الندا کبر'' پھر ملعون کو خاطب کر کے پکارا'' اے گتاخ زمانہ کا فراٹھ، آج محمصلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ آبی گیا ہے۔' ۔ بیوی نے بھی شو ہر ہے کہا، رام گو پال، اٹھ کو کی مسئلہ آگیا ہے۔ رام گو پال آئی میں ملتا اور دھوتی سنجا لتا اٹھا، بیوی اور نو کر چا کر مرید حسین کو پکڑنے کیلئے لیکے مگر انہوں نے آن کی آن میں خبخر موذی کے بیٹ میں گھونپ دیا۔وہ دھڑ ام ہے ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔انہوں کے آن میں خبخر قر بی تالا ب میں پھینک دیا اور خور بھی اس میں چھل نگ لگا کر تیر نے لگے۔ نو خبخا۔'' پولیس کی جمعیت نے تالا ب کو گھرے میں کے لیا۔ غازی مرید حسین نے پوچھا۔'' میں کوئی مسلمان ہوں' ۔ مرید حسین تا دا ب سے تھا نیدار مسئر احمد شاہ کہوٹ تقا۔ اس نے کہا''' میں مسلمان ہوں' ۔ مرید حسین تا دا ب ہے باہر آئے اور خود کو گرفتاری کیلئے پیش کرتے ہوئے کہا'' میران م عاشق رسول حسلی القد علیہ وسلم ہے'' میں نے اس ڈاکو تو تی کیا ہے' جس نے کہا'' میران م عاشق رسول حسلی القد علیہ وسلم ہے'' میں وسکون لوٹ لیا ہے' جس نے کروڑ دن مسلمانوں کے داوں پر ڈاکہ ڈال کران کا امن وسکون لوٹ لیا ہے' جس نے کروڑ دن مسلمانوں کے داوں پر ڈاکہ ڈال کران کا امن وسکون لوٹ لیا ہے' جس نے کا دار ہوں ہوں گور دور میں گیا در چودھری محمد بخش

حصار پہنچ۔ پھر 12 اگست 1936ء کی منے کو حصار ڈسٹر کٹ جیل میں نازی صاحب سے ملاقات کی۔ غازی صاحب نے انہیں و کیجتے ہی کہا۔'' آپ کومبارک ہو۔ وہ کام جس کا میں ذکر کہا کرتا تھا، وہ خدا کے فضل دکرم سے ہوگیا ہے۔

مقدے کی پیروی کیلئے ان کے بھ ئی لا ہورے حصار کے ایک مشہوروکیل بیرسٹرجلال الدین کے نام زمیندارا خبار کے ایڈیٹرمولا نا ظفرعلی خان کے فرزنداختر علی خان کا ایک خط لے گئے تنجے۔اس کے ذکر پر عازی صاحب نے کہا۔'' مجھے وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ،میرا وكيل تو الله تعالى ٢٠ ـ قريثي صاحب ٢٠ وكالت كي تفتلو مور بي تقي جو عائب إين انتخالي مصروفیات کی وجہ سے مقدمہ کی ہیروی کیسئے تیار نہ ہتھے۔ایتنے میں ایک ہزرگ صورت مواوی صاحب تشریف لائے ۔قریشی صاحب نے تعارف کراتے ہوئے کہا،مولا نا ہے لوگ چکوال سے آئے ہیں اور'' برقسمت' ملزم کے لواحقین ہیں جس نے ڈاکٹر رام کو بال کون رنوند میں قبل كر ديا ہے۔ بيان كرمولوي صاحب تحت جلال ميں أيسكة اور كہا۔ جلال الدين صاحب برقسمت آپ ہیں، برقسمت میں ہوں، برقسمت ہی راس را علاقہ ہے۔ برقسمت ہندوستان کے کروڑوں مسلمان ہیں کہ جن کی موجودگی میں گتاخ زمانہ رام کو بال دندنا تا چھرتا رہا، برقسمت اور بے غیرت تو ہم ہیں۔ان کی خوش قسمتی میں سے کلام ہوسکتا ہے جن کے نامور فرزندنے بیہاں ہے سینکڑوں میل دور ملاقہ چکوال ہے آ کرناموں رسالت کی حفاظت کاحق ا دا کر دیا ہے۔ کیا بیہ ہرمسلمان کا فرض نہیں کہ وہ حبیب کبریا حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حرف ناط کی طرح صفحہ ہستی ہے منا ڈالے؟ قریش صاحب نے مولوی صاحب کے جنے جانے کے بعد بتایا کہ وہ سرسہ کے متاز عالم دین تھے جو انتخاب کے سلسلے میں ان ہے بات جیت کرنے آئے تھے۔ مولوی صاحب کی اس سرزنش اور ڈ انٹ کا یہ نتیجہ لکلا کہ قربیتی صاحب نے بلہ معاوضہ مقد ہے کی پیروی کا ذمہ لے سیا۔ان کے عد وہ یا نچ دوسرے وکیبول نے بھی کہا کہوہ بھی بلامعاوضدان کی مددکریں گے۔ حصار کی صلع کیجبری میں مقد ہے کی ساعت ایک مجسٹریٹ پنڈت لکشمی دت کے ہال شروع ہونی کیکن ابتدائی ساعت کے بعداس نے جلد ہی مقدمہ سیشن سپر دکر دیا۔ ایک روز كارروائى جارى تھى كەمرىدىسىن نے كہا كەظهركى نماز كيلئے مصلى اور يانى كابندوبست كيا

جائے۔ بچے نے کہا، بیعدالت ہے۔ مرید حسین نے کہا، میں خانق کا تنات کی عدالت میں حاضری و ینا حابتنا ہوں۔ چنا نجیان لی بات مان لی گئی اور عین عدالت میں انہوں نے نماز اوا کی اورآ ئندہ اس کا انتظام خود بخو اکر دیا جا تار ہا۔ جب وہ نماز ہے قارغ ہوتے تو کارروائی وو ہارہ شروع کردی جاتی ۔ تین دن کی ماعت کے بعد چوہتے دن فیصلہ سناتے ہوئے جج نے کہا۔'' میں تنہیں سزائے موت ویتا ہوں'' کیکن ایک ورخواست کے منتبج میں مقدمے کی ووہارہ ساعت کی گئی مگرسز ائے موت برقر ارر ہی ،اس پر ہائی کورٹ میں اپیل کی ساعت کی گئی ،اس نے بھی اپیل خارج کر کے سزائے موت بحال رکھی۔ جیل کی کوٹھڑی میں غازی صاحب نتھے،ان کے ساتھ والی کوٹھڑی میں قبل کا ایک ہندو مجرم قید پتھا۔ وہ غازی صاحب کی عبادت گزاری، شرافت اور بے باکی ہے متاثر تھا۔ ایک دل دیکھا کہ غازی صاحب کا کمرونورے منور ہے۔ وہ جیران اور سششدر ہوکر بولا ،میری بھی کچھ رہنمائی کریں کہ میں آپ کا پڑوی ہوں۔ غازی صاحب نے کہا، تیری رہنمائی تب ہوسکتی ہے کہ تو مسلمان ہوب ئے۔ ہندوقیدی نے کہا، میں روشی کاطالب ہوں، آپ جو چاہیں کریں۔غازی صاحب کے کہنے پر ہندونے کلمہ طعیبہ پڑھ کر خداتع لی کابیند بده دین اسلام قبول کرایا عازی صاحب نے اس کانام 'غلام رسول' رکھا۔ آخری مل قات پر مال نے بیٹے ہے کہا کہ پھالی کا پھنداوہ خودا ہے گلے میں ڈالے، کوئی بھنگی وغیرہ شدڈ الے۔غازی صاحب نے کہا، ماں جی!ٹھیک ہے۔آخر خدا خدا کر کے 24 ستبر 1937ء بمطابق ۸ار جب ۳۵۲اھ بروز عمعة المبارك كى وہ صبح آئم پينجى، غازى م ید حسین جس کا تظار بری ہے تالی ہے ایک مدت ہے کررے تھے۔ جیل ہے باہر عاشق رسول کے عاشقوں کا ایک جم غفیر جمع تھا اور جیل کے اندر پر واندر سالت متمع رسالت پر جل م نے کو بے تاب۔ جب شہادت کا وقت آیا تو آپ درودشریف پڑھ رہے تھے۔ ڈیونی مجسٹریٹ نے کہا، زبان کوحرکت نہ دیں۔انہوں نے کہا، میں اپنا کام کررہا ہوں،آپ اپنا کام کریں۔ کہتے ہیں کدایک خفیف ہے جھٹے اور یادگا مسکراہٹ کے ساتھ ویکھتے ہی ویکھتے آپ کی روں تفس عضری ہے پر واز کر گئی ۔عشق کی ایک ہی جست ہے طویل سفرلمحوں میں طے ہو گیا اور غازی مرید حسین اگلی و نیا میں شہیدوں کی صفول میں جا مطےاور حیات دوام اور رضائے حل کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اشہید ن ناموں رساستا ۱۴۲۱۰۷)

#### غازي ميال محد شهيدر حمه الله

میاں جمہ 1915ء میں قصبہ تلہ گنگ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام نامی صوبیدار غلام جمہرتھا، جواعوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو صوبیدار غلام جمہرکو اپنی پلٹن کے ساتھ ملک سے باہر جانا پڑا، اس دوران میاں جمہ پیدا ہوئے۔ اس وفت ان کے والد عراق میں تھے، بیٹے کی ولا دت کی خبر سی تو جی چاہا کہ فوراً اڑ کرتلہ گنگ پہنچیں اور نومولودکود کھے کرانی آئے جس شھنڈی کریں کیونکہ یہ بچہشادی کے سات سال بعد بڑی دیاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ کیک انتقام میں وہ اپنی پلٹن کے ساتھ عراق، شام، فلطین اور تک وطن واپس نہ آسکے۔ اس عرصہ میں وہ اپنی پلٹن کے ساتھ عراق، شام، فلطین اور

اشنبول وغیرہ میں فوجی خد مات سرانجام دیتے رہے۔ میاں محمد یا یج سال کے تھے کہ ان کے والد ماجد کھر لوٹے اور پہلی بارات جگر کوشہ کو دیکھا، باربار گود میں اٹھاتے اور بیار کر۔تے ، پھر چندروز بعد انہیں برائمری سکول میں داخل كراديا\_ برائمري كے بعدوہ ہائى سكول ميں داخل ہو گئے كيكن ساتويں جماعت تك برا ھنے كے بعدان کا جی تعلیم ہے احیات ہو گیا۔ 15 سال کے ہوئے تو ڈرائیوری سکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک ٹرانسپورٹ ممینی میں وہ طازم ہو گئے اور تلد گنگ سے میا توالی جانے والی ایک بس چلانے لگے لیکن بہت جلداس سے بھی جی مجر گیا۔ 1931ء میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک محملیدار کے ساتھ بطور منشی کام کرنے لگے۔ بیکام بھی پسندنہ آیا تو 1932ء میں گاؤں واپس آ گئے ۔ 1933ء میں انڈین نیوی میں بھرتی ہو گئے ۔ اسی مدا زمت کے دوران پھو پھی زاد بہن'' نیک اختر'' کے ساتھ ان کی شادی ہوگئی۔انڈین نیوی میں نوکری کرتے ابھی بمشکل ڈیڑھ برس ہی گزراتھا کہ تھیل کے دوران ایک ساتھی کی بدکلامی کی وجہ سے بگڑ گئے اور ہا کی سے ا سے پیٹ ڈالا۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا اور وہ معازمت سے برطرف کردیئے گئے۔ 2 جنوری 1935ء کووہ بلوچ رجشٹ میں بطور سپا ہی بھرتی ہوئے اورا بتدائی ٹریننگ كراچى ميں كمل كرنے كے بعداس سال أستوبر ميں مدراس چھ ونی بھيج وئے گئے۔اصل میں یمی وہ جگہ تھی جہاں قدرت نے ان سے ایک غیر معمولی کام لینا تھااور جس کے لئے وہ مختف مقامات مريم تشريم التساباً خريبان ينجع تقطه

میاں محرکو بین بی سے استحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائی سے والہاند لگاؤ تھا، آنہیں بہت ی نوسیں یا دوستوں میں بیٹے کر بڑھتے تھے۔ وہ بڑے خوبصورت جوان تھے اور بمیشہ نفیس اور عمد ہ لباس زیب تن کئے رہتے۔ ان کو دیکھنے والوں نے ان کا حلیہ کچھاس طرح بیان کیا ہے۔ لہاقد ، دکش خدو خال ، مرخ وسیدرنگ ، باریک بوٹ ، گھنی بھویں ، ناک معیار سن کے بیان کیا ہے۔ لہاقد ، دکش خدو خال ، مرخ وسیدرنگ ، باریک بوٹ ، گھنی بھویں ، ناک معیار سن کے میں مطابق ، بیشانی چوڑی ، آنکھیں جم کی موجھیں جن سے مردان و جام ت بیتی تھی ۔ مر پر کلاہ اور خوبصورت کی جھوٹی واڑھی اور خاص اوا کی موجھیں جن سے مردان و جام ت بیتی تھی۔ سر پر کلاہ اور خوبصورت کی جھوٹی برکر سن تھے۔

16 مئی 1937ء کی شب کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ مدراس چھاؤٹی میں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سپاہی مختلف گروپوں میں بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول ہے۔ انہی میں ایک طرف چند مسلمان نعب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں محو تھے۔ اتفاق سے جو خفص نعت شریف سنا رہا تھا، وہ ایک ہندوتھا، یہ بروی خوش الحائی اور عقیدت مندی کے ساتھ نعت سنار ہاتھا۔ قریب ہیں ایک ہندوؤو اس طرح عقیدت کے ساتھ نعت بڑھتے ہیں ایک ہندوکو اس طرح عقیدت کے ساتھ نعت بڑھتے سناتو وہ مارے تعصب کے جل کر کہا ہو گیا۔ اس نے ہاواز بلند آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقد س میں گستاخی کرتے ہوئے نعت پڑھنے والے ہندویے خطب ہوکر کہا:

" محرصلی الله علیه وسلم کو . گرو، کسی اور کا ذکر کرو . تو کیسا مندو ہے، تو تو

مندودهم كامجرم ب\_ترایاب معاف نبیس كیا جاسكتا-"

مسلمان سابیول نے ڈوگرہ سپائی کی سے بدزبانی سی تو صبر کا گھونٹ کی کررہ گئے۔لیکن میاں محداب آفا کی شان بیس سے گستاخی من کر ترب اٹھے اور ڈوگرہ سپائی سے کہا، تیرے ہم فہ ہب کو سے سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور محملی اللہ علیہ وسلم کے نام مبرک سے اطمینان قابلی حاصل کرے،اس لئے وہ گا کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے۔ تجھے اپنے خبیف والی مالی کو اس نہ کرنا۔ مجب باطن کی وجہ سے بیات پسند نبیس تو تو یہ ہا ہ جر دار آئندہ ایس بکواس نہ کرنا۔ میں کر دول گا، تم سے جو ہوسکتا ہے کر لو۔ بیا بیان کی حمیت ایس فی کردول گا، تم سے جو ہوسکتا ہے کر لو۔ بیا بی دورہ جو اب من کرمیاں محمل خون کھول اٹھا۔ ایک ہندو ڈوگر سے نان کی حمیت ایس فی کولد کار اٹھا۔ انہوں نے بردی مشکل سے اپنے آپ پر قابو یا تے ہوئے کہا، آئندہ اپنی کولد کار اٹھا۔ انہوں نے بردی مشکل سے اپنے آپ پر قابو یا تے ہوئے کہا، آئندہ اپنی نایا کے زبان سے ہمار سے نبی اگر م صلی التدعایہ وسلم کی شان میں گستا خی کا جمعہ کہنے کی جرائت نہ کرنا ور نہ یہ بہتے جد ذلت ناک موت سے دو جار کرد ہے گ

ے روکنے کا تہمیں کوئی حق نبیں۔ یہ من کرمیاں محمد سید سے اپنے حوالدار کے پاس کئے، یہ بھی ہندو تھا۔ آپ نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہ، اگر چرن داس (ہندو ڈوٹر ہ) نے برسرِ عام معافی ندہ نگی تو اپنی زندگی ہے کھیلن مجھ پر فرض ہوجا تا ہے۔ ہندو حوالدار نے اس مازک مسئے پر کوئی خاص توجہ نددی ،صرف یہی کہا کہ میں چران داس کو سمجھ دول گا۔

میال محمر حوالدار کی میر رومبری و کھے کرسید سے اپنی بیرک میں پہنچ۔ اب وہ اپنی زندگی
کاسب سے بڑا فیصلہ کر چکا تھے۔ انہوں نے نماز عشاء اوا کی اور پھر سجد سے میں گڑ گڑاتے
ہوئے وعا کی:'' میر سے اللہ! میں نے تہیہ کرلیا کہ تیر ہے مجبوب کی شان میں گٹ خی کرنے
والے کا کام تمام کر دول۔ یا اللہ! مجھے حوصلہ عطافر ما، ثابت قدم رکھ، مجھے بھی اپنے محبوب
کے عاشقوں میں شامل کر لے۔ میری قربانی منظور فرمالے''۔

نماز سے فارغ ہوکرمیاں محمر گارڈ روم گئے ،اپنی رائفل نکالی ،میگزین لوڈ کی اور باہر نکلتے ہی چرن داس کولاکار کر کہا۔ کم بخت! اب بتا، نبی اکرم صلی الندعلیہ وسم کی شان میں گتاخی کرنے پر میں بازیرس کاحق رکھتا ہوں یانبیں۔

بیان کرشائم رسول چن واس نے بھی جو بندوق اٹھائے ڈیوٹی و سے رہاتھا، پوزیش سنجالی اور رائفل کا رخ میں مجد کی طرف موڑ الیکن اسکتے ہی ہے ناموس رساست کے شیدائی کی گولی چن داس کوڈھیر کرچکی تھی۔ رائفل کی دس گولیاں اس کے جسم سے پارس نے بعد غازی میاں محمد نے شکیین کی نوک سے اس کے مند پر بے در بے وار کئے۔ تھین سے وار کرتے ہوئے وہ کہتے جاتے تھے، اس نا پاک مندسے تو نے میرے بیارے رسول سلی الند علیہ وسلم کی شان میں گنتا خی کی تھی۔

جب مازی کومردود چرن داس کے جہنم واصل ہونے کا یقین ہوگیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خطر ہے کی گفتی ہو گیا اور بنگر سے بہا کہ و مسلسل بگل بجائے۔ جب سب یکن جن ہوگئی تو غازی نے مانڈ بنگ افسر سے بہا کہ کہ مسلمان افسر کو بھیجوتا کہ میں را خل مجینک کہ خود کو کر فقاری کی بیٹے تاہے کی گرفقاری کیلئے آپ ہی کے علاقے کے ایک مسلمان خود کو کر فقاری کیلئے آپ ہی کے علاقے کے ایک مسلمان جمعد ارعب س ف ن کو بھیجا گیا۔ اور کی جدا گلر بیا تمانڈ نگ افسر نے غازی موصوف سے بھی جو ایس نے ایس کیوں کیا انہوں نے جو اب ویا جی ن دائی سے ہمارے دسول اکرم

صلی القدملیہ وسلم کی شان میں گنتاخی اور بدکار می کی تھی۔ میں نے اس کوروکالیکن وہ ہازنہ آیا، میں نے اس کو ہلاک کردیا ،اب آپ قانونی تقاضے پورے کریں۔

ا گلے روز 17 می 1937ء کو غازی میاں مخر کو مقدے کی تفییش کیلئے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، ابھی آپ دل دن پولیس کی حراست میں رہے تھے کہ کم عذرا نچیف (تی ایچیف کی کر دیا گیا، ابھی آپ دی دن پولیس کی حراست میں رہے تھے کہ کم عذرا نچیف (تی ایچیف کی کو دیا گئے کہ عالیا ہوئے ۔ عالیا کوئی خدشہ تھا کہ شاید سول عدائت میں مقدمہ کا فیصلہ حکومت کے منشاء کے خلاف ہو۔

فوجی حکام کی خواہش تھی کہ مقدمے کے فیصلے تک غازی صاحب کے والدین کوکوئی اطلاع نددی جائے کین صوبیدار غلام محمد کوکسی طرح فوجی حکام کی اس سازش کی اطلاع ہوگئی اور وہ فوراً ہدراس پہنچ گئے ۔عدالتی چارہ حوئی اور مقدے کی چید گیوں سے نبٹنے کیلئے مدراس کے معروف مسلمان ایڈوکیٹ سیدنور حسین شوہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔نور حسین شاہ نے قانون کا امتحان لندن سے پاس کیا تھ اور ایک عرصہ تک و بیں پر یکش بھی کی تھی، ماہوں نے بوئی ویا نتداری اور فرض شناسی سے اس عظیم کام کا آناز کیا لیکن کیس ابھی ابتدائی مراحل بیس تھا کہ کسی سنگ دل نے محافظ کی موجودگی بیس ایڈووکیٹ موصوف کو ابتدائی مراحل بیس تھا کہ کسی سنگ دل نے محافظ کی موجودگی بیس ایڈووکیٹ موصوف کو جھرا گھونے ویا ،زخم کاری اور مہلک تھا جس ہے۔وہ رحات کر گئے۔

 کے مقدمہ میں میراکیا حشر ہوگا تو ان کا وزن کم ہوج تا، یہ کسی غم وفکر میں مبتل نہیں۔ جب چن واس ایک ہی گولی لئے سے مرگیا تھا تو پھر ساری گولیاں چلانے اور شکین سے پ در پے زخم لگانے کی ضرورت مہتی اور ایسی حالت میں جب کہ کوئی و یکھنے والا بھی نہ تھا، یہ آسانی سے فرار ہو سکتے تھے لیکن ایسانہیں کیا گیا۔ میرامیڈ یکل تجزید ہی بتا تا ہے کہ میاں محمد قتل کا ارتفاب نہ ببی جذبات برا ھیختہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔

16 اگست کوغ زی صاحب کا جزل کورٹ ، رشل شروع ہوا، پانچ ون کارروائی ہوتی رہی۔ کل اٹھارہ گواہوں کے بیانات قلمبند ہوئے، تین ڈاکٹروں کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ جرح کے دوران انہوں نے بیمتفقہ موقف اختیار کیا کہ غازی محمد نے جو پچھ کیا ہے، ہماری رائے میں وقوعہ کے وقت وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکا۔ لیکن غازی صاحب نے اپندائی بیان پرڈ نے رہاور کہا، میں نے جو پچھ کیا ہے، خوب سوچ سمجھ صاحب نے اپندائی بیان پرڈ نے رہاور کہا، میں نے جو پچھ کیا ہے، خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ بی میرا فرض تھا۔ چ ن داس نے میرے آقا و مولی صلی ابتد علیہ وسم کی شان اقدی میں گنتاخی کی تھی۔

کورٹ مارشل کے دوران ان کے وکیل نے رائے دی کہ وہ یہ بیان دیں کہ میں نے گولی اپنی جان بچانے کی غرض سے چل کی تھی کیونکہ چرن داس بھی جھے پر حمد کرنا چا بہتا تھا لیکن غازی نے تختی کے ساتھ اس جو پر کومستر دکر دیا اور کہا کہ میری ایک جان تو کیا ، ایس ہزار دل جانیں بھی ہوں تو سر کارِدوں مصلی القد علیہ وسلم کی حرمت پر نچھا ورکر دول ۔
ہزار دل ہوں تقدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ہزار دل ہوں تقدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیری ہزار جان ہو قربانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہزار جان ہو قربانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہزار جان ہو قربانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی میاں جمہ کوسز اے موت کا تھم سایا گیا۔ جس کا جواب غازی نے مسئر کرکور کردیا۔

محمد ﷺ کی محبت وین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے 5اکتوبر 1937ءکو وائسہ اے ہند کے پاس اپیل کی گئی جومستر و ہوگئی۔ پھر پر یوی www.ahlehaq.org

کونسل نندن میں اپیل دائر کی گئی جو مختصر ساعت کے بعدر دکر دی گئی۔ اپیلییں مستر دہوجائے کے بعد فوجی حکام نے 12 اپریل 1938 و کوسز ایرنمل درآ مد کا فیصلہ کیا۔ ادھر حراست میں غازی کامعمول تفا که نماز کیلئے علاوہ ہمہ دفتت قرآن یا ک کی تلاوت میں مشغول رہتے ۔ اس دوران رمضان شریف کامہینہ آیا جوانہوں نے جاگ کرگز ارا۔ وہ رات دن نوافل اور ورودشریف پڑھتے۔عید کے روز غازی نے اس خواہش کا انلہار کیا کہ وہ عید کی نمازعیدگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھنا جائے ہیں۔ بڑی ردوقدح کے بعد جیل کے چند غیرت مند مسلمان فوجی افسرول کی صانت پر حکام نے اس کی اجازت دی۔ غازی کی سزائے موت ک خبراب تک یورے ہندوستان میں مشہور ہو چکی تھی۔ حکام نے بہت کوشش کی کے نماز عید کے موقع پرمسلمانوں کو غازی کی آبد کاعلم نہ ہولیکن عبیدگاہ میں موجود نمازیوں کواس کاعلم ہو گیا نقص امن کا خطرہ پیدا ہونے لگا تو غازی موصوف کھڑے ہو گئے اورمسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:'' بیارے بھائیو! اپنی صفول میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں بھائیوں کی طرح اور برامن رہو۔ میں بیار ہے رسول حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادفیٰ غلام ہوں۔ جھے میں اس کے سواکوئی خولی نہیں کہ میرے ہاتھوں سے شانِ رسول پر تا رواحملہ کرنے والے ایک مردود کوقر ارواقعی سزاملی ہے۔ تا جدار مدینہ کی شان میں ذرای تو بین بھی برداشت نہیں کی جاسکتی۔ آسندہ بھی کسی ستاخ نے بہر کت کی تو ناموس رسالت برفدا ہونے کیلئے ہزاروں جان نثار مقتل کی طرف برھیں گے۔تمام بھائی دعا کریں کہ اللہ کریم راضی ہوا ور بارگا وِ رسمالت میں مجھ ناچیز کی جان جیسی پیچقیر قربانی قبول ہو جائے''۔

آخرى تحرير

شہادت سے جارروز قبل 7 اپریل 1938ء کو غازی میاں محمد نے اپنے حقیقی بھائی ملک نور محمد کو ایک خط لکھا، اس میں بعض وسیتیں بھی کیس۔ آپ نے لکھا: ' خداوند کریم کی رضا پر راضی رہن، ہر حال میں مبرکرنا ،کسی پرتمبراراغم ظاہر نہ ہو۔ میں قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میرادل اس قدر خوش ہے کہ جس کا اندازہ کوئی دومرا آ دی نہیں کرسکتا۔میری دلی آ رزو یہی تھی جواند کریم نے پوری کردی۔ میں گن ہے کہ جس گاندازہ کوئی دومرا آ دمی نہیں کرسکتا۔میری دلی آ رزو یہی تھی جواند کریم نے پوری کردی۔ میں گن ہے کہ جس گان ہوئے سے درواز۔ سال

ویے۔ال و مک کی مبر بانی کا ہزار ہزارشکر ہے۔ (پھر اپنی اہلیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھ) ہندہ کی عمیال (بیوی) دوراضی ہول ہے کہ کو گی ایسی غلطی عیال (بیوی) دوراضی ہول ہے کہ کو گی ایسی غلطی نہیں کی جس کیسئے تہمیں معافی کا خواسندگار ہونا پڑے۔ میر می شہادت پر بہت رونے دھونے سین کی جس کیسئے تہمیں کی دعا کرنا'۔ کے اپنے رب کویاد کرنا ہند زیڑھ تا اپنے رب کی بندگی کرنا اور میرے لئے بخشش کی دعا کرنا'۔

تختذ دارير

پھرنسی کے انتظامات کا جائزہ لینے کیسے 10 / 3 بیوج رہمنٹ کا ایک افسر کرا چی ہے مدراس پہنچ ۔ اس نے مازی صاحب سے پوچھا، کوئی آخری خواہش ہوتو بتاؤ فر مایا، ساقی کوژے م تھوں ہے مالی کر میراب ہون جابت ہوں۔

غازی صاحب کا ہوڈی گارڈ دستہ چھ سیا ہیوں ،ایک انگریز افسراور بیرے پرمشمل تھ۔ جن لوگوں نے آخری وفت آپ کی زیارت کی ،ان کا کہنا ہے کہ پہرے پرسرور کی تا زگی اور آ تکھول میں خمار کی چیک پہلے ہے کہیں زیادہ ہوگئی تنگی ۔ والدین ہے آخری ملاقات میں بنس بنس کریا تیں کرئے رہے۔ والدہ اپنے تیکس سایہ جوال ساں بیٹے کا دیوانہ واربہمی سر چوشیں ،کبھی مند۔ وابد نے بہ ہزارمشکل اپنے "پ کوسننجا لے رکھا۔ ای رات 11 اپریل کو انہیں مدراس سول جیل لے جایا گیا۔ رات بھرآ پءبادت میں مشغول رہے، تہجد کے بعد عسل فره یا ہسفید سباس زیب تن کیا ہنما نے فجر ادا کی ۔ پھر آپ کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا۔ تختہ وار پر کھڑے ہوتے ہی آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھرمدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے فرمایا ،سرکار صعی این مدیبہ وسلم میں حاضر ہول۔ پیمائ کا پیمندہ آپ کے سکتے میں ڈال دیا گیا۔ تختہ دار تھینج و یا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ پر برستا ہوانور پچھاورافزوں ہوگیا۔فضا کی عطر بیزی کھادر بڑھ کئے۔ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہ، بقر ارروح قفس مفصری ہے برواز کرگئی۔ ا گلے ہی کمجے ساقی کوٹر کا دیوانہ حوش کوڑ کے کنا، ۔۔ اپنی پیاس بھجا رہا تھا۔ یہ 12) پریل 1938 وکان تھی۔وقت پر پائی بچ کر پیٹا کیس منٹ۔ ( شہید ن نامور رسامت) بری ہے شاخ تمن بھی جی تو نہیں۔ دنی ہے سے جگر کی مگر <sup>بج</sup>ھی تو نہیں منے کی تینے ہے ہے گرون وفی شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھی تو نہیں

# غازى عبدالقيوم شهيد

"اسیں گارں ای کروے رہے ترکھانی دامنڈ ابازی لے کیا"۔ یہ ہے عکروں کےصدرنشین علامہ اقبال کاخراج تحسین ،ضرب حیدری اور رسم شبیری تاز ہ کرنے والے عاشق جانباز غازی هم الدین شہید کی خدمت میں۔ غازی عبدالقیوم خان ا یک بوڑھے چیا ،ایک ضعیف مال اورایک بیوہ بہت کی روزی کے داحد کفیل اوران کے علاوہ ا بکے نئی نو یکی دلہن کی آ رز وَل اور تمن وَل کا امین بھی تنا ۔ وقو ۔ ہے ہفتہ عشر ہ قبل ہی اس لی شاہ ی ہوئی تھی ۔وہ صرف ناظر ہ قرآن پر ھا ہوا تھا ،اللہ تعالی اور رسول کے عدہ ہ کچھ نہ جات تھا۔ بدروخین کے واقعات سے ہوئے تھے۔ بیرو فا کا پتلا بحرعشق کا شناوراورکمل کے میدان کاغازی تھا۔اس کی مالی حالت کراچی میں بھی نہ سدھری۔اکثر دوپہر کا آٹادوپہر کواورشام كا آثاشام كوير چون كى دكان ہے آتا تھا۔ پيد تو خالى تھا تكر در وول كى دولت ہے مال مال تھا۔رسائی ، پشت بناہی جو پچھبھی تام دیں ،اپنی جھو نیز ی کے قریب والی مسجد کے امام تل تھی جہاں وہ فجر اورعشاء کی نماز پڑھا کرتا۔خودا خبار پڑھنے کی استعداد نہ تھی ، پیش امام کی زبانی تقورام کی خرافات کا ذکراس نے سنا، اس کی غیرستی ایمانی نے کروٹ لی۔اس نے وہیں معجد کے صحن میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ونظر جان کر یہ عبد کیا کہ وہ اس اکتاخ نا ہنجار کو واصل جہنم کر کے رہے گا اور آ وار ہ و بے خان ان عشق ایک ہی جست میں سرفان و عمل کی آخری منزل طے کر گیا۔ کرا پی کا پیگمنام مز دور اس مقام پر پہنچ گیا جس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں۔

اس مر دمی ہداور عاشق رسول کی داستان شیاعت مجھے سید ممراسلم ایم اے (سکسن ا بارایٹ راء نے سنائی تھی۔ چنہوں نے غازی کے پالے ممل کی حمایت میں اپنے زورتعم اور زور بیان سے کی اور مقد مدار ا۔ معے شدو پر وکر ام کے مطابق میں ان کے دولت کدے پر حاضر ہوا تو وہ عازی کے مقدمے کی فائل لئے میرا انتظار کر ہے بنجے۔ جھے دیکھتے ہی خوش اخل قی کے ساتھ استقبال کیا۔ کھڑے کھڑے دیوار پر آویزاں ایک برانی می تصویر کی طرف اش رہ کر کے کہنے لگے۔ بدی زی عبدالقیوم شہید ہے۔

چننچنقورام کا ناپاک کتابچه بازار میں آیا ،عبدالمجید سندھی ، حتم علوی اور دوسر بے مسلمان لیڈر اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ نقورام کے خلاف استغاثہ دائر کیا گیا۔ حیدرآ ہو کی عدالت نے کتا بچیط کر میااور ملزم کوایک سال قید شخت اور جرمانے کی سزادی لیمنی وہی تھیل کھیل گیا جومسمانوں نے راج بال کے مقدے میں ویکھاتھ۔

تحقورام نے عدالت ( ان دنوں جوڈیشنل کمشنری کہلاتی تھی) میں اپیل کر دی۔ ص نت بروه مبلے بی رہا ہو چکا تھا۔ مارچ 1934ء میں اپیل کی سے عت شروع ہو گی ، ہندواور مسلمان بھاری تعداد میں کارروائی سفنے آئے جن میں ، میں بھی شامل تھا۔ نتھورام اپنے ساتھیوں ے ہمراہ خوش گیبیاں کرتا ہوا آیا اور عدالت میں ڈائس کے قریب پڑے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مسلم نو جوان عدالت کے کرے میں داخل ہوا، معذرت کرتے ہوئے نقو رام کوتھوڑا سا سرکا یا اور پھراس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ یونے بارہ بچے کاعمل تھا اوریندرہ منٹ بعد نقورام کی اپیل کی سی عت شروع ہونے والی تھی ، میں پہنچا تو ہارہ بجنے میں سمات منٹ ہاتی تھے۔عدالت کے برآ مدے میں ، میں ایک دوست ہے باتیں کرنے لگا۔اچ تک عدالت کے کمرے ہے تیز تیز تیز ''وازیں ''نے مکیس جیسے کوئی تعرے نگار ہا ہو، ساتھ بی بہت ہے آ وی با ہر کو بھا گے۔ میں سیک کر کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نقورام کی سنتی نکلی پڑی ہیں اور وہ زمین پر پڑا موت و حیات کی نشکش میں مبتلا ہے۔اس کی گدی ہے خون کا فوارہ اہل رہا ہے۔قریب ہی ایک مسلمان نوجوان ہاتھ میں ایک بڑاس خون ''لود خنجر سے کھڑا ہوانظر آیا۔انگریز ججوں میں ہےایک جس کا نام اوسالون (O.Solvin) تھ، ڈائس ہے اترا یمسلم نو جوان پر قبر آ اود نگاہ ڈیلی اور تھ کہانہ انداز میں یول اتونے اسے مارڈ ال ؟

یں۔ اور کی کرتا ؟ وجوان نے بڑی ہے ہو ک سے جواب و اور پھر مرسے بیل

آویزاں جارج بنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ،اگریہ تہہارے اس بادشاہ کو گائی دیتا تو تم کی کرتے ہوئے کہا ،اگریہ تہہارے اس بادشاہ کو گائی دیتا تو تم کی کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اولا۔اس خنزیر کے بچے نے میرے آتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شان میں گستا ٹی کی تھی اور اس کی میم مزاتھی ، پھر بڑے المحمینان کے ساتھ اپنی گششت پر بیٹھ گیا۔

اسی اثناء میں ایک سب انسپاٹر ریوالور تانے کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ آنہ میں چار ہوتے ہی غازی نے چھری پھینک دی ، کھڑا ہوگیا اور بڑی جوشیلی آواز میں کہا۔ ڈرایے نہیں ، ریوالور ہولسٹر میں رکھ لیس ، جھے جو پچھ کرنا تھا الحمد لللہ کر چکا ہوں۔ سب انسپکٹر نے ریوالور والا ہاتھ نیچ کرلیا۔ آگے بڑھ کرغازی کی کلائی پکڑئی ، ساتھ والے کانشیبل نے فورا مجھکڑی پہنا دی۔ میرا ول جو تھو رام کی گندی کتاب سے بحروح ہو چکا تھا، اس منظر کود کھے کر باغ ہاغ ہوگیا۔غازی نے اپنافرض اوا کردیا تھا، میں نے اپنافرض اوا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے نوزی کے چپا کو تل ش کیا اور انہیں پیشکش کی کہ میں اس مقدمے کی پیروی مفت کروں گا۔ انہوں نے تشکر آ میز الفاظ کے ساتھ میری پیشکش قبول کرلی۔ دوسر سے روز میں غازی کے قانونی مشیر کی حیثیت سے این سے ملاقات کرنے جیل گیا۔

اس سے پہلے بھی میں نے جیل میں قتل کے مزموں سے ضابطے کی ملاقا تیں کی تھیں اور ان کی صور تیں مجھے یاد ہیں گر جواطمینان اور سکون مازی عبدالقیوم کے چہرے ہے ہویداتھا، وہ کسی اور چہرے پر نظر نہ تیا۔ جب میں نے بتایا کہ میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا تو مر و مجاہد پکارا تھا، آپ جو چاہیں کریں گر جھے ہے انکا باتل نہ کرائیں، اس سے میر ہے جذبہ جہاد کو تھیں پکنے گی۔ میں نے نوجوان عازی کوشفی وی اور کہا، بے شک آپ اقرار کریں اور میں اس اقبال کے ذریعہ ان شاء اہتد آپ کو بھن سے اتارلوں گا۔ مگر میری اس شفی پر انہوں نے خوشی کا ظہار نہ کیا۔ میں نے دوجا رہا تیں اور کیل اور ایک کا غذیر دستخط کرا کے وہ اور آیا۔

ہندو پیروکاری کی بوانجی ملاحظہ ہوکہ اینگلوانڈین قانون کا ضابطہ اپنے مخصوص اور روایق حیال کی بجائے وتی تیزی ہے جسکت میں آیا کے مہینوں کا کام گفٹوں میں مطے ہوئے گا۔ بہل رپورٹ کے بعد فتیش، جاان وغیرہ سب کھے دو دن میں ہوگی اور مقدمہ قتل میں میں ہوگی اور مقدمہ قتل میں میں است میں است میں است میں بیش کی است میں بیش کی است میں بیش کی تواہوں سفائی کی فہر ست بیش کی تواہوں کے علاوہ مولا نا ظفر تواہد سے بیادہ مولا نا ظفر علی خان ،خواجہ حسن نظ می معلامہ اقبال ،مولا نا ابوالکلام آزاد،مولا نا شوکت علی مفتی کفایت

الله کے مل وہ دیو بنداور فرنگی کل کے متعدد مقتدر علی و کوطلب کیا تھا۔

مدات نے اعتراس با کے بیا واہ مقد ہے سے غیر متعلق ہیں ،اس الیم نہیں بلائے جائے۔ میں نے اواب ، یا کہ اس بد ہے تحت استی شعبہ لقوم کوقاتل قرار دیتا ہے، اس جذب کی نفسیاتی ترجمانی بن حفرات ارضع جیں۔ فلا ہر ہے میری مید الیل جے کے فہم ہے بالا ترتقی چن نچاس نے میری ورخواست خارج کر ،ی میں نے فوراً جوڈ بیشنل کمشنری کر اپنی میں انہل دائر کر دی جس کے دوج اوس بون اور فیرس واقعہ کے چشم دید گواہ تھے۔ اپل دائر کرنے کے ساتھ س تھے میں نے ان جول کے اختیارہ عت پرقانونی اعتراض کر دیا۔ کراپی جوڈ شینل میں اس وقت ہے رج تھے، دوچھوٹے اور دو برزے ان میں اس میں سے تین اس درخواست کی سوئے میں ایک دائر میں اس وقت ہے رج تھے، دوچھوٹے اور دو برزے ان میں اس میں سے تین اس درخواست کی سوئے میں کے دائر میں جو تھے میشن جے تھے۔

چنانچہ عدات ما بید کے جول نے ایک جج مسٹرلوبو (OBO) کوطلب کر کے بیج تر تیب دے بیا۔ ابیل کی ساعت شروع ہوئی اور بی نے بھی بہی فیصلہ دیا کہ ان غیر متعنق گواہوں کو بوانے کی کوئی گنج کش نہیں ، گویا ابیل خارج ہوگئی۔ دو تین روز مقد مہ بیشن جج کراچی کی عداست میں آگیا۔ مقدے کی اہمیت کے پیش نظر عدالت نے اس" جیوری شرائل" قر اردیا۔ جیوری نوافر او پر مشمل تھی جن میں چھاگر بڑ ،ایک پارسی اور دوعیسائی تھے۔ بیسب کے سب انجھی شہرت ، معقول سوجھ ہو جھ جو بھ کے ما مک اور باعزت شہری تھے۔

قتل کے عام مقدموں کے برنکس اس مقدے کا کام بہت سیدھا ساوا اور مختفر تھا۔ صفائی کا قو کوئی گواہ تھا بی نہیں ،سارا دار دیدار قانونی بحث پر تھا۔ ثبوت میں اول تو خود عدالت عالیہ کے دوانگریز بچے تھے، دوسرے عازی عبدالقیوم نے اپنے اقبالی بیان میں تسلیم کر سیا تھا کہ میں نے جون مارکیٹ کی مسجد میں چیش امام کی زبانی نتھورام کے فحش بیفعد کے مندرج ت ے اور ریہ بھی معلوم ہوا کہ کل اس کی اجیل کی ساعت سینے عدالت میں بیٹی ہورہی ہے۔
چنانچہ اسکلے روز میں نے اپنا کاروبار چھوڑا، بازار سے ایک خبر خریدا، اسے تیز کرایا اور ساعت
سے پہلے ہی عدالت میں پہنچ گیا۔ ایک نامعلوم خص کے ذریعے خقورام کو شناخت کیا اور پھر
اس کے قریب ہی جا کر جیفے۔ میں نے اسے تنکھیوں سے دیکھا۔ یکا بیک میرے سینے میں غیظ وغضب کا طوفان امنڈ آیا۔ میں آپ سے باہر ہوکراپی نشست سے اٹھا۔ شعوار کے نیفے میں وغضب کا طوفان امنڈ آیا۔ میں آپ سے باہر ہوکراپی نشست سے اٹھا۔ شعوار کے نیفے میں اور چھپ یا ہوائنجر نکالا اور چھم زدن میں نقورام کے پیٹ میں گھونی دیا۔ اس کی آئیس نکل آئیں اور وہ منہ کے بال کر پڑا، دوسراواراس کی گدی پر کیا اور بیضر ب بہی ہے بھی زیادہ کاری ثابت ہوگی ہوئی۔

اس کے اقبالی بیان کی تا تد میں ضا بطے کے بیان ت ہوئ اوراستغاثے کے چشم دید گواہ (عدالت عالیہ کے دوئج) پیش ہوئے۔ جہاں تک ، اقعاتی پہلوکاتعتی تھا بچ وکی کوئی گنجائش نہتی بس جذ باوراراد ہے والی بات رہ جاتی تھی۔ مگر غازی موصوف کے اقبالی بیان سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے بیاقدام شخنڈے ول و د ماغ سے سوچ کر کیا تھا ، اس میں فوری اشتعال اور فوری عمل کا کوئی ہاتھ تہ تھا۔ تا ہم میں نے کیس کوتقر بیا انہی خطوط پر تیار کیا اور تا رہ نے سے انسانی اور تاریخ سے بحث کی۔ جیوری اور جج کے سامنے میں نے جو بحث کی ، وہ شاید برط نوی ہند میں اپنی نوعیت کی واحداور منفر د بحث تھی۔ ما منے میں نے جو بحث کی ، وہ شاید برط نوی ہند میں اپنی نوعیت کی واحداور منفر د بحث تھی۔ میں روز بحث ہوناتھی ، میں قانونی پلندوں کی بجائے قر آن کریم کا ایک نیخہ لے کرعدالت میں پیش ہوا۔ جج اور جیوری میرے ہاتھ میں قر آن پاک کانسخد د کھے کر متحیررہ گئے ۔ عام و کلاء سے ذرا ہے جے بہٹ کر میں نے بلندا واز میں بحث کا آغاز کیا اور کہا۔

حضور والا اورمعز زصاحبان جيوري!

بجھے مقد ہے کے واقعے کے بارے میں کچھ بین کہنا کیونکہ جہاں تک وتو سے کا تعلق ہے، وہ ٹا بت ہو چکا ہے۔ بجھے صرف اتناعرض کرنا ہے کہ میرا بیا قدام اس قانون پرجنی تھا اور بیآ ئین جوآج چین کی سرحد ہے لے کرمراکش تک جاری وساری ہے، جسے کئی حکومتیں اپنے بینل کوڈ کے طور پر استعال کر رہی ہیں، جماری تہذیب اور بھارے کی جگوری بنیا و ہے۔

میں جانتا ہوں عدانت اس کوڈ ہے انکار کر کے اس کے تقدی کوشیس پہنچائے گی لہٰڈا میں اے کھول کرنبیں دکھاؤں گالیکن مجھے جو کچھ کہنا ہے ، اس کے سہارے کہوں گا۔ اس میں بار بار فد ہمی پیشواؤں کو برا کہنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ مجھے بیہ عرض کرنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں ہے۔ گزشتہ چندسال میں ایسی متعدد وار دا تیں ہو چکی ہیں ۔ نصوصاً دلی اور لا ہور میں بالکل ای نوعیت کے دولل ہو چکے ہیں۔

حضور والاءصاحبان جيوري!

جرفنی جانتا ہے کہ فطرت انسانی دوسرے کی بدز بانی برداشت نہیں کر بکتی۔ اس سے نفسیاتی طور پر جواب اور انقال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے نتیج میں انسان اپنی استطاعت کے مطابق زبان بھلم یا ڈنڈے سے کام لے کراپنی انا کی تسکین کرتا ہے۔ اگر گزشتہ واقعات کے فور اُبعداس می کی حرکتوں کے انسداد کیلئے قانون کوئی مؤثر کا رردائی کرتا تو نقورام کی واردات قبل ہرگز ہونے نہ یاتی۔

مسلمان ایک عرصے تک ہندوا کھڑیت اور برطانوی حکومت کو سمجھارہا ہے کہ حضرت محمسلی اندعلیہ وسلم اس کے جذبات وحسیات اور حیات کی شررگ ہیں۔ حسنور سلمی اندعلیہ وسلم کے معاصلے میں وہ اتناذ کی الحس واقعہوا ہے کہ معمولی تک گتا خی ربھی اپنادہ غی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ دوسرے کی جان تو ایک طرف، وہ خوداپی جان کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا۔ لیکن نہ ہندوا کھڑیت نے اس طرف دھیاں دیا، نہ برطانوی حکومت کے کانوں پرجوں رینگی نہ ہندوا کھڑیت نے اس طرف دھیاں دیا، نہ برطانوی حکومت کے کانوں پرجوں رینگی نہ ہندوا کھڑیت ہوں کہ اگر ساتہ ہونے کی حیثیت سے میں دعوے سے کہ سکت ہوں کہ اگر ساتہ ہونے کی حیثیت سے میں دعوے رین گے۔ انہیں اس مسئد کی طرف توجہ نہ دی گئی توا سے ہوئن کی واقعات آئندہ بھی ہوتے رین گے۔ انہیں نہ ہندوا کھڑیت روک سے گئی اور نہ تعزیریات ہندکی کوئی دفعہ۔

اس مرطے پر بچ نے مداخلت کی ، ہاتھ کے اشارے سے ججھے روکا اور بہدو بد لئے ہوئے بولا ، کیاف ضل جورسٹ ابنی بحث سے فرقہ واراند من فرت کوئیں ابھا رر ہے ہیں؟ حضور والا! میں نے بچے کو می طب کرتے ہوئے جواب دیا۔ من فرت کا مخرج اورسرچشمہ جہال ، دراصل و ہیں سے فرت کے جذبات ابھ رہے ہیں۔ میں تو مقتول

نقورام کی کتاب "تاریخ اسلام" کے ابھارے ہوئے جذبہ من فرت کے عوامل و نتائج پر تقر ریکر رہا تھا۔ پھرعوض کرتا ہوں کہ اس ضمن میں مسلمان کے اعصاب توازن برقر ارر کھنے سے قاصر ہیں ،اس لئے وہ نہ تعزیرات ہند ہے گھبرائے گا، نہ پچانی کے بھندے سے فررے گا۔ جن کی جین سے مراکش تک پھیلے ہوئے مسلمانوں کا بچہ بچاس فتنے کا سر کیلنے کیلئے میدان میں آجائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایس صورت سے دوچا رہونے والے مسلمان کا سوچ تجھ کرا تھا یا ہوا قدم بھی فوری اشتعال کی تعریف میں آنا چاہیے۔

اس مرحط پر ہیں نے قرآن مجید کوذرابلند کرتے ہوئے کہا، صفور والا! جو پکھ ہیں انے کیا ہے، اس قانون کی روسے اپنافرض مجھ کرکیا ہے، جس کے ستھ چودہ سوہرس سے ہیں نے پیان و فابا ندھ دکھا ہے اور جن خطوط پر پشت ہا پشت سے میرا تر بیتی ہا حول تشکیل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ ہیں نے اپنی دانست ہیں قانون کونہیں، انصاف کو اپنے ہاتھ ہیں لیا ہے۔ میر سے اس اقدام ہیں شدیداور فوری غیظ و غضب کی عمل فرمائی تو ضرور ہے مگر قاتل کے سے جذبے کا کوئی شائیدو و دور تک نہیں ہے۔ پھر سب سے زیادہ محصوم جذب اس عہد کی پاسداری ہے جس پر میر سے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہی چیز مجھے بے قصور اور سرزاسے بری قرار دیتی ہے۔ جس پر میر سے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہی چیز مجھے بے قصور اور سرزاسے بری قرار دیتی ہے۔ خس پر میر سے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہی جیز مجھے بے قصور اور اس کے عزان کیلئے قابل قبول نہ میں گرمیر سے پاس بھی اپنے دفاع کو مشخکم کرنے کیلئے کوئی اور دلیل نہیں۔ اس نے ''عہد کی پاسداری'' کے الفاظ و ہرائے اور ہو ہزاتے ہوئے کہا، تم اپنے فتم و تد ہراور سطح سے نبی بات

جھے وکیل کی جہلت کے برعکس تاؤ آگیا، پینٹر ابدلا اور کہا۔ حضور والا! یوں بھے لیجے
کہ پھھاس تیم کے عہد کی پاسداری نہ کرنے پر جارا گست 1914ء کو جارے شہنشاہ جارج
پنجم نے ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف اعلیٰ جنگ کردیا تھا۔ عظیم برطانیہ کواس جنگ
میں سب سے بڑے رکن کی صورت میں شامل ہونا پڑا۔ ایک چھوٹے سے عہد کی خلاف
ورزی کے نتیج میں وہ خون ریزی ہوئی کہ لاکھوں ہے جتم ہو گئے، لاکھوں عورتوں کے
سہاگ لٹ گئے اور دنیا کا جغرافیہ کچھ کا پیچھ ہوگیا۔ میں نے جس عہد کا ذکر کیا ،اس میں آج

یجا س کروڑ مسلمان جَسِرْ ہے ہوئے ہیں جو کسی قانونی دفعہ، بچان کے جسندے یا تکوار کے گھاؤ سے ڈر کے اس عہد سے روگر دانی نہیں کر سکتے لہٰذا جہاں تک" ناموں جمر صلی الند ملیہ وسلم" کا موال ہے، مسلمان کا رونکی رونکوا عبدالقیوم ہے۔

پس میری عرض ہے کہ ایک ایسے معصوم انسان کو جو وہ بنی اور تربیتی طور پر بلائنڈ فیتھ کن ری ہیں جگڑ اہوا ہے ، جوایک اُن پڑھو یہاتی نو جوان ہے اور اپنی افق وطبع کے مطابق فوری اشتعال کے تحت اس فعل کا مرتکب ہوا ہے ، جس کو آج بھی وہ اپنا فرض میں سمجھ رہا ہے۔ اسے کسی سزا کا مستوجب نہیں ہونا چا ہے اور اگر عدالت یہ بجستی ہو اپنی صدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اسے تھوڑی بہت قید بامشقت سے زیادہ کوئی سزا نبیس ون بانی جواز کر گیا ہے تو اسے تھوڑی بہت قید بامشقت سے زیادہ کوئی سزا نبیس ون بانی والے آپ کی عدالت جنسی رقابت کے معاطم میں رقیب کو ون ویہاڑ کے تل کرنے والے اقبالی مجرم کو ہری کر سکتی ہے اور اراضی کے قبضے اور بو دفلی کے سلسد میں ما لک کو والے اقبالی مجرم کو ہری کر سکتی ہے اور اراضی کے قبضے اور بو دفلی کے سلسد میں ما لک کو معاطم میں کیوں نرمی سے کا منہیں لے عقی ؟

بیرسٹرصاحب بحث کی تفصیل ساتے ساتے سانس لینے کیلئے رکے۔ چند کمجے بعد میں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بیرسٹرصاحب۔ بیرسٹرصاحب نے ایک جھرجھری کی لی، جائے کا ایک گھونٹ بھرااور بولے۔

عدالت نے بحث سننے کے بعدای دن فیصلے کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ مقررہ تاریخ پر دفتر کی اوقات شروع ہونے سے پہلے ہی ہندواور مسلمانوں کے ججوم عدالت کے باہر جمع ہوگئے۔ کراچی کے علاوہ حیدرا ہو بھٹھ، نواب شاہ ، بہاولپوراور پنجاب تک سے لوگ کشاں کشاں آئے ہتے۔ نظم ونسق کیلئے پولیس کی بھاری تعداد موجود تھی۔ مشہور ہندو سیڈر، وکیل اور صحافی آئے ہوئے بتنے۔ مسلم اکابرین میں سے متعدداسی بتشریف لائے ہتے۔ ہندو مسلمان سب امیدو ہی میں تھالبتہ جن مسلم اصحاب کو خفیہ ذرائع سے بیمعلوم ، وگی تھا کہ جیوری کی اکثریت سرائے موت کی بجائے جس دوام کے حق میں ہے، وہ اس کو فنیمت جان کرقدرے مطمئن تھے۔ میں وکیلوں کی صف میں ایک کری پر جیٹھا یہ سب نقشہ و کھے دہا تھا،

اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ اچا تک ڈائس پر جج نمودار ہوا، میرا دل درہ ک وہ میں کے بعض کو دھک کرنے نگا۔ بیس نے قبل ازیں قبل کے کی مقد مات کی پیروی کی تھی جن میں ہے بعض کو پھانی ہوئی، بعض رہا ہوئے مگر دل کی یہ کیفیت پہلے بھی نہتی۔ تقریباً دومنٹ موت کی می فاموثی طاری رہی۔ پھر جج کے اشارے پر چیش کار نے چیڑای ہے کہا کہ ملزم حاضر کیا جائے۔ غازی بیڑیاں پہنے ہمرا تھائے علین برداری فظوں کے جلقے بیس عدالت کے ٹہرے جس آ کھڑا ہوا۔ پھر ایک مہیب سنا ٹا چھا گیا۔ جج نے ایک فائل الٹ پلٹ کر دیکھی اور دیڈر میں آ کھڑا ہوا۔ پھر ایک مہیب سنا ٹا چھا گیا۔ جج نے ایک فائل الٹ پلٹ کر دیکھی اور دیڈر میں سے پچھ ہمرگوشی کی۔ اس نے ایک کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ جج نے وہی کاغذا ٹھایا اور دھیمی آ داز میں بیڑھ کرسنایا: 'دعبدالقیوم خان تہمیں موت کی سزادی جاتی ہے'۔

غازی عبدالقیوم کے منہ نے ذراتھ تھرائی ہوئی آواز میں بے ساختہ نکلا الحمد لللہ پھر پھر سینجلا اور تن کر کھڑا ہوگیا۔ و کیھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا قد ایک فٹ او نچا ہوگیا ہو۔ آنکھوں میں ایک بجیب می چیک انجر آئی جس میں بے پایاں مسرت کی ہوئی تھی۔ اس کے لب ہے، حاضرین نے سنا، وہ رہاتھا: ''جج صاحب میں القد تعالیٰ کاشکرا واکر تا ہوں کہ اس نے جھے اس سرزا کا مستحق سمجھا۔ بیا یک جان کیا چیز ہے میرے پاس لا کھ جانیں ہوتیں تو وہ بھی ایک میں کے نام پر قربان کردیتا اللہ اکبر ''۔

مینعرہ مستانہ اس زورہے گونجا کہ اس کی گونج کمرہ عالت ، گیلری ، برآ مدے اور باہر والوں نے بھی تی۔ وہ سمجھے کہ عبدالقیوم بری ہوگیا ہے۔ بیرسٹر صاحب رک گئے۔ ہاں بیرسٹر صاحب پھر کیا ہوا؟ میں نے یو چھا۔

آ گے کا المیہ بڑا ہی وروناک ہے اور تھین ہے۔ عبدالقیوم تو تھم س کر اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرتے ہوئے جیل چلا گیا اور مجھے حکومت نے پرفیشنل مس کنڈ کٹ کا نوٹس و ہے ویا جس میں حدود قانون سے متجاوز ہو کر بحث کرنے کا افرام تھا۔ میں نے دوسری عدالت میں اس افرام کو غلط اور بے بنیا وٹا بت کر کے پہلی عدالت کی جہالت پر مہر شبت کی ۔ چندروز بعد میں اس اخرام کو غلط اور بے بنیا وٹا بت کر کے پہلی عدالت کی جہالت پر مہر شبت کی ۔ چندروز بعد میں اس نے تین رفیقول حاجی عبدالخالق صاحب، مولوی ثناء اللہ صاحب اور مولونا عبدالعزیز میں حب پر مشتمل وفدا ہے استاد علامہ اقبال کی خدمت میں بھیجا کہ سزائے موت کو تمر قید میں صاحب پر مشتمل وفدا ہے استاد علامہ اقبال کی خدمت میں بھیجا کہ سزائے موت کو تمر قید میں

تبديل كرائے كيلئے وائسرائے تك سفارش بہنچا كيں۔

مرحوم نے جو جواب ویا ،اس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں۔ میں نے ایک طرف بیدو فد علامہ کے پاس روانہ کیا ، ووسری طرف گورز بمبئی کے نام رحم کی عرضد اشت بھیج دی۔ اس کا جواب ملا ، درخواست زیرغور ہے ، دو ہفتے تک آپ کو نتیج ہے آگاہ کر دیا جائے گا۔ گورز بمبئی کا جواب ملے تیسرا روز تھا کہ مج کے وقت میں نے اپنے دفتر میں سنا کہ رات عازی عبدالفیوم کو بھائی وے دی گئی۔ میں مولا نا عبدالعزیز کو لے کر جیل پہنچا تو پرائیویٹ فرریع بید چلا کہ مج اذان کے وقت عازی کے لواحقین کوان کی جائے تیام پر جگا کر بتایا در ایو ہے ہو بھا کہ میں رکھ کر میوہ شاہ قبرستان کے عبدالفیوم کو بھائی وے دی گئی ہے۔ لاش کو پولیس سرکاری گاڑی میں رکھ کر میوہ شاہ قبرستان کے بیانہ ہیا دے دی گئی ہے ، جنازہ تیا رہے ، منہ دیکھنا ہے تو جلد چلو۔

ہم لوگ قبرستان ہنچے تو معلوم ہوا کہ میت قبر میں اتاری جا چکی ہے کہ مسلمانوں کا جم غفیر وہاں پہنچ گیا اور اس نے مٹی ڈالنے نہ دی۔ ایک جوشیلا قومی کارکن قلندر خان قبر میں کودگیا اور میت کولحد میں سے نکالا ، جاریا گی گفن وغیر ہ کا بندوبست پہلے ہے ہو چکا تھ ، تو رأ لاش کو گفنا یا اور جنازہ لے کرروانہ ہوگئے۔

بی خبرا گ کی طرح پورے شہر میں کھیل گئی۔ کراچی مسلم اکثریت کا شہرتھا اور شیح کا وقت۔ ویکھتے ہی ویکھتے دفعہ - 144 کے نفاذ کے باوجود دس بارہ ہزار مسلمان جمع ہوگئے۔ وسلم کٹ جسٹریٹ نے فوراً فوج طلب کرلی۔ ہم اس عرصہ میں راستہ کاٹ کر چا کیواڑہ کے قریب بیٹنج گئے ، بے پناہ ہجوم تھا۔ کندھا دینے قریب ایک تک گئی ہے گزر کر جناز ہے کے قریب بیٹنج گئے ، بے پناہ ہجوم تھا۔ کندھا دینے والوں میں فکندر خان خاصا نمایاں نظر آر ہاتھا۔ اچا تک ہجوم کاریلا آیا اور پھر ہرا ہروالی بنگی گئی ہے اور ترزین کی آواز گونجی نظر اٹھا کر آگے کا جائزہ لیا تو قلندر خان کے بدن ہے خون کا فوارہ اچھلتے دیکھا ، اس کے باوجودوہ لڑکھڑ اتے قدموں کے ساتھ جن زے کو کندھا دیئے جا رہا تھا۔ چندمنٹ بعدوہ زخموں سے میڈھال ہوکر گریڑا۔ نہتے اور پرامن جنوس پر گوروں نے باتھا۔ چندمنٹ بعدوہ زخموں سے میڈھال ہوکر گریڑا۔ نہتے اور پرامن جنوس پر گوروں نے باتھا۔ چندمنٹ بعدوہ زخموں سے میڈھال ہوکر گریڑا۔ نہتے اور پرامن جنوس پر گوروں نے باتھا اور جنوں میں بیٹھے بیجے ، بوڑ ھے اور عورتیں کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ مکانوں اور جھونپڑیوں میں بیٹھے بیجے ، بوڑ ھے اور عورتیں

بھی اس کا نشانہ بن گئیں۔ حالات قدرے پرسکون ہوئے تو میں ، مولا نا عبدالخالق ، مولا نا عبدالعزیز اور حاتم علوی زخیوں کی عیادت کیلئے سول ہپتال گئے۔ ہپتال کے اردگرد یولیس کی بھاری تعدادی اور کچھٹوج بھی موجودتھی۔

ہم کی نہ کی طرح شہیدوں اور زخیوں تک پینی میں کامیاب ہوگئے۔ جہاں تک میری یا وداشت کا تعلق ہے۔ میں نے 106 الشیں گنیں اور بعد میں ان کی تعدادا یک سومیں ہوگئے۔ بہتا ال میں کہرام مچا ہوا تھا، الشیں علیجد ہ کی جارہی تھیں۔ تڑ ہے ، سکتے ، کراہتے اور چیختے ہوئے زخی الگ بڑی تعدادا یے زخیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کے بیختے ہوئے زخی الگ بڑی تعدادا یے زخیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کے کمرائے کا الفاظ نہیں ملتے۔ پھر سی کہ وقت جب جوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ہاتھ پاؤں سے بھری ہوئی ایک وین مول بہتال سے لگل تو ب اختیار میری چیخ نکل گی۔ بلک ٹی دن تک حواس بجانہ ہوئے، خواب وخور حرام ہوگیا۔ ب شار الشیں ان کے وارثوں نے پولیس میں رہن دیے بغیر چیکے خواب وخور حرام ہوگیا۔ ب شار الشیں ان کے وارثوں نے پولیس میں رہن دیے بغیر چیکے وائس اے ڈن کر دیں۔ انفاق سے ان دنوں دبلی میں مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہور ہا تھا۔ ہم نے وائس ان کے نام ایک تارہ یا، ساتھ بی آیک قاصد بڈر بعدر میل قائدا عظم کے پاس روانہ کیا۔ کرا چی میں ہم نے مسلم ریلیف کمیٹی قائم کی جس کی ایداد کیلئے دبلی اور لا ہور دوثوں نے چندے دیے۔ ادھر قائدا عظم نے اسمبلی میں آواز بلندگی، پھر تو ہماری آواز برٹش پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بھی گو تی مرزسٹن چرچل نے اظہار تاسف کیا۔

سٹمع رسالت کے پروانے کی ایمان پرورداستان ختم ہو چکی تھی۔ میں جب بیرسٹر صاحب کے پاس سے رخصت ہواتو مرے ہاتھ میں ایک تاریخی دستاویز بھی جس کا نام ''عبدالقیوم' تھا۔ بیا یک پمفلٹ تھا جو بیرسٹر صاحب نے مجھے دیا تھا۔

(شہیدان ناموس رسالت :۹۳۲۸۳) بید نکتہ ہے مسلمان کی حیات جاودانی کا

منا دے اپنی ہستی آج ناموں محمر پر

# شہدائے کشمیر

### التدبخش اوراحرار شهداء

حاجی محمد عبداللہ بٹ تحریک شمیرا ۱۹۳۱ء میں سرگرم حصہ لے چکے ہیں۔ وہ تحریک حریت کے متاز کارکن ہیں۔

ایک ملاقات میں انہوں نے تحریک شمیر پرروشنی ڈالتے ہوئے بتایا۔

قیادت میں روانہ ہوا۔ جب ہم شہرے باہر <u>نکا تو بولیس نے تمام راستوں کی</u> نا کہ بند کررکھی تھی ،اس صورت حال کود کیھتے ہوئے ہم نے عام راستوں کوچھوڑ کر کھیتوں کوراستہ بنالیا اور چھتے چھیاتے تندی پور کے قریب ایک گاؤں موضع رجائی میں پہنچے۔ گاؤں والوں نے ہمارا ش ندارا ستقبال کیا اورجمیں تھبرا کر کھا تا کھلایا۔ وہاں ہے ہم ڈسکہ روانہ ہوئے۔ جب ہم ڈ سکہ پہنچے تو لوگوں نے پر جوش انداز میں استقبال کیا۔لوگوں نے فلک شگاف انداز میں نعرہ تحبیر مجکس احرارا سلام زندہ با داور چلو چلو کشمیر چلو کے نعرے لگائے۔انہی نعروں ہے پولیس چوک ہوگئی اوراس نے ڈسکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہمیں گرفتار کر سیااور بسوں میں بٹھ کرے لکوٹ کے قریب ایک تھے میدان میں قید کردیا جس کے اردگر دخار دارتار لگے ہوئے تنے۔ وہاں امرتسر ، ن ہور کوجرانو الداور مجرات ہے آئے والے لوگوں کو بھی رکھا گیا تھا۔اس قدرا ہتمام اورائظ م کے باوجو دلوگ جوش عقیدت میں جموں بیٹینے میں کامیاب ہوے۔ ان کے، اپنتے میں نے تو بہر زبی ہاکل ہو سکے اور نہ ہی برحانو می جبر واستعبدا در کاوٹ بن سکا۔ اوگیس نے جائے ہے کیے مصنوعی جنازوں اور باراتوں کا زویے بھی افتیار کیا۔لو ًوں کی ا ں جبیدت ہے انگریز عاجز آپ یا الغرض میں فوری ساعت کی عدالت میں پیش کہا ہیں۔ جہاں ہے دودو ماہ کی سزائیں ہوئیں جوہم نے لا ہور اسیالکوٹ اور فیروز پورکی جیل میں کائی اور پھر فیروز پور سے رہا ہوکر گوجزانو الدایک گونہ مسرت ادر طمانیت سے لوٹے' تحریک شمیر میں چینوٹ کے سرگرم رکن اللہ بخش سمیت سینکڑوں احرار جان نثار شہید ہوئے اس تحریک میں ایک قافلہ زیر قیادت جانباز مرز امرحوم بارات کی صورت میں سری نگر پہنچا تھا۔

## ایک مجامده کی شهادت

اجنبی سمت سے چلنے والی ویمن کی گولیاں مجاہدہ مائی امال کے سینے اور ان میں پیوست ہو چکی تھیں اور درو کی شدت اور تکلیف کیوجہ سے ان کی آنکھوں کے ساتھ سر پررکھی گٹھوٹری تھی ۔ گراس وقت بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پوری قوت کے ساتھ سر پررکھی گٹھوٹری مجاہدین کے مور چے کی جانب از کھڑا دی۔ اور پھروہ خود بھی بے دم ہوکر گر بڑیں۔ مجاہدین کی اس امداد کی ساری خوشیا ہا اس مجاہدہ کی حالت و کھے کرخاک میں مل گئیں اور ہرآ تکھی تم ہوگئ میں کر بید جان کر انہیں خوشی ہوئی کہ '' امال' ابھی زندہ ہیں لیکن ہے ہوش! بہر حال مجاہدین نے جلدی جلدی اپنا اسلحہ تیار کیا اور پھر بغیر ایک لمحہ کے انتظار کے وشمن پراچا تک زبر دست قتم کافائر کھول دیا۔

بزدل و تمن جواب تک اپنی نفری اور اسلحہ کے زور برمی صرو کر کے مجاہدین کو زندہ گرفتار کرنے کے خواب د کھے رہا تھا ہے غیر متوقع صوبتی ل و کھے کرسر اسیمہ ہوگیا اور سمجھا کہ مجاہدین کو بھاری تعداد میں کمک پہنچ گئی ہے۔ اب و وگر ہ فوج کے پاس بھا گئے کے سواکوئی جارہ نہیں ۔ چنا نچہ د کیمنے ہی د کیمنے صرف پندرہ منٹ میں تین دن کا محاصرہ ختم ہو چکا تھا اور دشمن تھوراڑ کی ستے وسوں دور پہنچ چکا تھا۔

تحورا اڑفتے ہو چکا تھا اور تھورا اڑکو فتے کرنے والی عظیم مجاہدہ ہے ہوٹ پڑی تھی۔'ا ہے کے تھری' کے سلم مجاہدہ ہے ہوٹ پڑی تھی۔'ا ہے کے تھری' کے سلم مجاہد مرا پاغم واندوہ کی تصویر ہے اس کے ارد کرد کھڑے تھے اس ور دران اچا تک ''اہ ل مجاہدہ'' کو ہوش کیا۔انہوں نے آئکھیں کھولیں اور والیہ بظروں سے مجاہدین کی جانب دیکھ جیسے بو جور ان ہوں کہ بتاؤ فتح ہوئی یا شکست؟

عظیم مجاہدہ کی آئیس کھلتی دیکھ کرمجاہدین نے خوشی کے مارے نعرہ کہ تکبیر لگایا اور ' امال مجاہدہ' کو فتح کی خوشخبری سنائی ۔ فتح کی خبرس کرامال کی آئیموں میں ایک لمحہ کیلئے چمک ہجا ہو فئی پھرانہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور آئیسیں موندھ لیس ۔ بید دیکھ کرایک مجاہد آگے بڑھا اور ان کی نبض کو ٹولا۔ گھر۔ '' امال مجاہدہ'' سر پرشہادت کا تاج سجائے اپنے فالق کے باس بہنچ چکی تھیں۔ (عظیم خواتین)

#### مجابره

اس دن برا بی خوفناک معرکہ بریا ہواتھا۔ ہندوستان کے بردل فوجیوں نے بالکل اجا نک ہی آ زاد کشمیرایک چوکی پرحملہ کر دیا تھا۔جبکہ اس چوکی میں چند یا کستانی فوجیوں کے سوا اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا، جو آئی بڑی فوج کا مقابلہ کرسکتا۔لیکن اس کے با وجود شیرصفت جوان وشمن کی اندھا دھند فائرنگ کے سامنے بول ڈٹ گئے جیسے وہ سیسہ یلائی ہوئی د بوار موں۔ بہی وجبھی کہ دشمن جواہے بھاری بحرکم اسلحہ کے بعروسہ براپنی شامت کو دعوت دے چکا تحااب تک چندفدم سے زیادہ آ کے نہ بردھ سکا تھا۔ حالانکہ اس دن حملے کا پروگرام طے کرنے والول کو یقین تھا کہوہ بہت آ سانی کے ساتھ یا کتان کی اس سرحدی چوکی پر قبضہ کرلیں گے۔ کیکن اب جب انہیں اینٹ کا جواب پھر ہے مل رہا تھا تو ان کے ہوش وحواس اڑنے لگے چنانچ فوری طور پرمزید مدوطلب کر کے اس حملے کوزیادہ طافتور بنانے کی کوشش کی گئے۔ دوسرے جانب یاک فوج کے شاہیوں کا عالم بدتھا کدان کے پاس سوائے چند بندوقوں کے پچھنہیں تھا۔جن ہے وہ مقائی آبادی کی حفاظت کا فریضہ تو سرانجام دے سکتے تھے کین اتنے بھاری حملے کا جواب وہ زیادہ دیرتک نہ دے سکتے تھے۔ان کیلئے مزید ہریشانی کا باعث میبھی تھا کے مسلسل کوشش کے باوجودوہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے میں ناکام رے تھے۔ مگران سب مشکلات کے باوجود وہ ابھی تک اپنے مورچوں پر نہصرف ڈٹے ہوئے تھے، بلکدان میں ہے بعض تو اپنی جائیں ہتھیلیوں پررکھ کرآ کے بڑھ کر وشمن کے علاقے میں بھی پہنچ گئے تھے اور بالکل قریب سے دشمن پر جوابی فائر کررہے تھے۔ دراصل الميں معلوم تف كه بصل حافت الله كى ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جبجى تو البيس شدايتي أمر من كاحساس تفااور نه بي كمك يبينجنے كاغم!

اس صور تحال میں دونوں طرف ہے جھڑ کنے والی آگ تیز تر ہوتی چن گئی اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وادی سائن کی سرز مین مجھٹ چکی ہواور اس میں ہے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔

ای دوران ایک سانحہ پیش آگیا۔ معرکہ کے بالکل درمیان کی دونوں جو دونوں فوجوں کی درمیان ایک سرحد ' نالدار سل' کو پار کر کے دشمن کے بالکل قریب پینی چی ہے ،
اچا تک دشمن کی فائر تگ کی زوش آگئے۔ جس کے نتیجہ شی ان میں سے ایک جوان شہیداور دوسرا شدید زخی ہوگیا۔ بید دیو کی کر جاہدین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کیونکہ بید دونوں دشمن کے علاقے میں اس قدر اندر تک چھے گئے ہے کہ اب اتنی شدید برس ہوئی آگ میں آئیں اٹھا کر واپس لا نا تقریباً نامکن تھا۔ جبہ شہید کی لاش کو دشمن کے بیچے سے ڈکالنا تھا اور زخی کو جلد از جلد طبی امداد فراہم کرنی تھی۔ گر بیسب کھے کیے ممکن تھا؟ کسی کی جھے میں کچھیس آر ہا تھا! از جلد طبی امداد فراہم کرنی تھی۔ گر بیسب کھے کیے ممکن تھا؟ کسی کی جھے میں کچھیس آر ہا تھا! کو جی بیاننگ کر بی رہے ہے کہ اچا کہ انہیں قریبی جھاڑیوں سے سرسراہٹ کی آواز سٹائی دی ، وہ پائنگ کر بی رہے ہے کہ اور کسی جسید اور زخی ساتھیوں کو دشمن کے علاقے کے نواز سٹائی دی ، وہ سب یکدم چونک گئے اور کسی جسی مکنہ خطر ہے سے نمٹنے کیلئے تیار ہوگئے۔ گر چند بی کموں بعد سب یکدم چونک گئے اور کسی جسی مکنہ خطر ہے سے نمٹنے کیلئے تیار ہوگئے۔ گر چند بی کموں بعد سب یکدم چونک گئے اور کسی جسی مکنہ خطر ہے سے نمٹنے کیلئے تیار ہوگئے۔ گر چند بی کموں بعد سب یکدم پی رہنے گئی کہ ملی رہ گئیں کہ ایک دبلی ، بیٹی سی کمز ور تورت اسے کملی کی ملی رہ گئیں کہ ایک دبلی ، بیٹی سی کمز ور تورت اسپ کندھوں پر اسی زخی مجاہر کو لا دے ہوئے آر بی ہے ... بھر اس قدر مشکل کام کے باوجوداس کے چبرے پر نہ خوف و ہر اس ہے اور نہ بی پر بیٹائی کے آثار!

اس عورت نے زخی مجاہد کو باتی فوجیوں کے درمیان چھوڑ ااور یکدم تیزی سے گھوم کر جھاڑیوں میں عائب ہوگئی۔

فوبی جوان ابھی جیرت سے میسارا منظر دیکھ بی رہے تھے کہ اچا تک ایک مرتبہ پھر جھاڑیوں سے آواز آئی اور وہی عورت ووہارہ نمودار ہوئی۔ اب اسکے کندھوں پرشہید مجاہد کی لاش تھی۔اس نے وہ لاش فوجیوں کے درمیان رکھی اور زخمی مجاہد کواٹھ کر اپنے گھر لے گئی، جہاں اس نے اس مجاہد کے زخموں پر مرہم پٹی لگائی۔ بید لیر خاتون جس نے بی تظیم الشان کا رنا مدمرانجام دیا، کشمیر کی عظیم مجاہدہ فی بی عائشتھی۔

عائشہ نی بی ۱۹۲۰ء میں پیدا ہوئی ۔ ۱۹۳۸ء سے وہ موہڑ و گڑھی میں اپنے شو ہر سوار خاان

www.ahlehaq.org

اور بچوں کے ساتھا ہے آبائی گھر میں مقیم تھی۔موہڑ و گڑھی آزاد شمیر کے ضلع بھمبر کی خصیل - اپنی موضع کہاوایاں کا انتہائی خوبصورت اور سرسبر وشاداب گاؤں ہے۔ '' گڑھی کہاولیاں'' تشمیر میں جنگ بندی لائن کے قریب حیالیس فٹ چوڑے نالہ ارسل پر واقع ہے جو بھارتی • تبوضه کشمیر کے درمیان ایک عارضی حد قائم کرتا ہے۔عائشہ بی بی کا خاندان کئی پشتوں ہے یہاں آبادتھا۔ سے اور ہے جدے بھارتی فوج نے اس کے گھر کے عین سامنے نالے کے دوسرے کنارے بہاڑی کے نشیب میں مستقل مورچہ بنایا ہے لیکن عائشہ بی بی کی وجہ ہے بھی بھار تیوں کوموریے ہے نکل کرسامنے کھڑے ہونے کی جراُت نہیں ہوئی۔غائشہ لی بی قیام یا کشان سے قبل بھی این علاقے کے مظلوم سلمانوں کو ذوگروں کے ظلم وستم ہے بچانے کیلئے طاقتورلوگوں کےخلاف نبردآ ز مارہتی تھی۔علاقہ کانمبردار بشیروخان ڈوگروں ہے ملاہوا تھا۔ انبیں خوش کرنے کیلئے مسلمانوں کوطرح طرح سے تنگ کرتاحتی کدان کے مال مولیثی اور '۔ لی<sub>ں ز</sub>برد کی چھین کرڈ وگرول کے حوالے کرویتا۔ عائشہ کی بی تک بات پہنچی تو وہ ہا خوف ؛ ں کے تھر چلی جاتی اورمسلمانوں کا ہال واسباب اسے واپس لے کرانہیں وا ویتی۔ ي ١٩٠٠ ويس مهاراجه جرى تنظم نے غير قانوني غيرة كيني اور غيرة طرى طوري شيخ عبدالله اور پنذت نہر و ہے ساز بار کر کے کشمیر کا ناجا نز الحاق ہندوستان ہے کر دیا تو پوری ریاست بموں وکشمیر میں بغاوت کی آگ بھڑک آٹھی۔عائشہ لی بی نے اپنے گاؤں کی تاہی ُ واس بات پرآ ماوہ کرلیا کہ وہ سی بھی حال میں ججرت نہیں کریں گے۔اپ تیر وں میں و نے ر میں گے۔اپنی زمین کی حفاظت کریں گے یا تو یہاں آ زادی کاسبز بلالی یہ تیم لہرا میں گے یا پھر سب شہر دت کا جام نوش کر کے وطن کاحق ادا کر ینگے۔ چنا نجے ما کشد کی لی نے مراانہ وار ا ہے گاؤں کے بہادرمردول ،عورتوں اور بچول کے ساتھ ڈوگرہ فوج کا مقابلہ کیا۔ وہ ایک بیدائتی مجہرہ تھی۔ اعلان جہاد کے بعد وہ م روز اینے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے کلہا زیوں ہلواروں اور بندوتوں ہے جنگ کرنے کی تربیت دیتی۔ کبوتر گا۔ اور ارسل نامہ

www.ahlehaq.org

ے مسلج ڈو ار ہے جھوں کی صورت میں گزرتے تو یا کشہ فی فی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ

د نہ کے جھنڈ ہیں جیب کران پر حملہ کرتی ۔ ڈوگر ہے اچا نک کار روائی ہے بو کھلا کر استحہ

اور لاشیں جیموڑ کر بھاگ جانے اور کسی کوائ گاؤں میں قدم رکھنے کی بڑات نہ ہوتی۔ اس طرح اس کے پاس کافی اسلحہ جمع ہو گیا تھا ، جواس نے اپنے ساتھیوں میں تقشیم کرویا۔

اکتوبرے 19 و بیل کہ تر گلہ اور نالہ ارس میں ڈوگرہ فوج اور مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عائشہ لی لی کوششوں سے گاؤں کے ایک بھی آ دمی نے اپنا گھر مہیں چھوڑا، بلکہ مب دشمن کے خلاف ڈیٹے رہے۔ بالآخراس علاقے میں دشمن کو غیر تناک فلست ہوئی اور سائن کی شاداب وادیوں میں آزادی کا مبزیر چم لبرائے لگا۔

جنگ بندی کے بعد اکثر اوقات آزاد علاقے کے لوگوں کے مولین گوس چے نے کیلئے مقبوضہ علاقے میں چلے جاتے۔ عائشہ بی بی با قاعدہ مسلح ہوکر دشن کے علاقے میں جاتی اور اسپے لوگوں کے مولین واپس لے آتی۔ اس علاقے میں اس کی دھاک بیٹی ہوئی تھی۔ کسی کی جرائت نہتی کہ اس کے داستے میں آتا۔ ۱۹۲۵ء میں جب شمیر میں سلح بعنوت کا آغاز ہوا تو ایک دن عائشہ بی بی کے مولین نالہ ارسل پار کر کے مقبوضہ علاقے میں چلے گئے۔ استے میں بھارتی فون کے سات جوان گشت کرتے ہوئے اس طرف آئے کی اور عائشہ بی بی کے مولیشیوں کو ہا تک کر اپنے مورچوں کی طرف لے جانے گئے، عائشہ بی بی کوفیر ہوئی تو وہ چھپتے چھپاتے نالہ عبور کر کے بھارتی فوجیوں کے داستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ جول ہی جیس کے تریب دشمن سپاہی اس کے بھارتی فوجیوں کے داستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئی۔ جول ہی جیس کے تریب دشمن سپاہی اس کے سامنے سے گزرے، عائشہ بی بی نے جھاڑ بول کی اوٹ سے ان پر پھروں کی بارش شروع کر ماضت سے آفاز ناایک فوجی کے مر پر برا پھر گئے سے یہے گر پڑا۔ باقی فوجیوں میں بھگدڑ بچ گئی۔ دی۔ آفان ناایک فوجی کے مر پر برا پھر گئے سے یہے گر پڑا۔ باقی فوجیوں میں بھگدڑ بچ گئی۔

عائشہ فی بی نے گرے ہوئے فوجیوں پراس اندازے فائر کھول دیا کہ انہوں نے سمجھا وہ سلح حربت پسندوں کے گھیرے میں آگئے ہیں۔ چنا نچے وہ اپنے زخمیوں کرمیدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے اور عائشہ کی لی تنہا انہیں المکارتے ہوئے اپنے مویش ہا تک کرواپس لے آئی۔ عائشہ کی بی دن رات مجاہدین کی خدمت کرتی ۔ انہیں کھانا پکا کر کھل تی اور زخمیوں کی مرجم پڑی کرتی اور جس قدر ممکن ہوتا انہیں ضروری معلومات فراہم کرتی۔

" آزاد کشمیرر جمنٹ کے کیپٹن میرافعنل نے بیتمام دا قعات دستا ویزی شوت کے ساتھ جی ایچ کیوراولپنڈی لکھ کر بھیجے اور ساتھ ہی وہ را عل بھی بھیجی جو عائشہ کی لی لیے نے بھارتی فوجیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے چھنی تھی۔اس رپورٹ پرصدر پاکستان جز ل محمد ایوب خان نے بذریعیہ یونٹ کمانڈر ۱۲ اے کے رجمنٹ عائشہ بی بی کوانعام کے طور پرایک خود کاررائفل اور پانچ ہزاررویے نقذانعام دیا۔

ادھراپی ان تمام کارروائیوں کی وجوہ سے عائشہ بی بی وشمن کی ہٹ لسٹ پرتھی۔ ون کے وقت کسی بھارتی فوجی کی جرات نتھی کہوہ اپنے مور پے سے نکل کر گڑھی کہادلیاں کے گھروں کیطر ف نظر اٹھا کر دیکھے۔ عائشہ بی بی کا گھروشمن کے مور پے کی زوجیں تھالیکن جو نئی کوئی بھارتی فوجی کی روجی ہے۔ یا ہر نگاتا وہ اپنی رائفل لے کر چیت پر چڑھ جاتی ور اسے لاکار کرواپس اپنے مور پے میں جانے پر مجبور کردیتی۔ بھارتی فوجیوں کے ساتھ اور اسے لاکار کرواپس اپنے مور پے میں جانے پر مجبور کردیتی۔ بھارتی فوجیوں کے ساتھ اس کی اڑ لی اور ار بہی وشمنی تھی۔

اگست ۱۹۲۵ء کے دوسرے ہفنے ہیں ایک دن دشمن نے جاہدہ عائشہ بی بی کارروائیوں سے نگل آکر رات کے اندھیرے ہیں اس کے گھر پر تملہ کردیا۔ دشمن کو اندازہ نہ تھا کہ مسلمان مجاہدہ مردہ ویا عورت نیندے آشنہ نہیں ہوتا۔ مجاہدہ عائشہ بی بی آہث سنتے ہی انعام ہیں حاصل کی ہوئی اپنی رائفل لے کر گھر کی نہیت پر چڑھی اور آم کے گھنے درخت ہے دشمن پر فارکھول دیا۔ اس اچا تک اور غیر متوقع جوابی کارروائی سے دشمن کا ایک جوان عائشہ بی بی کے گھر کے قریب ہی گر کر جہنم واصل ہوگی اور دوسرا شدید زشمی ہوا۔ عیار اور بردول وشمن اپنے دوساتھی عائشہ بی بی کے گھیت ہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دراصل وہ سوچ بھی نہ سے کھیت ہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دراصل وہ سوچ بھی نہ سے کہ ان کا مقابلہ ایک نتہا عورت کر رہی ہے۔ جس کے ہاتھوں ان کے دوقیتی آدی ضائع ہو ہے تھے کہ ان کا مقابلہ ایک نتہا عورت کر رہی ہے جس کے ہاتھوں ان کے دوقیتی آدی ضائع ہو بھے تھے!

اعواء کی جنگ کے دوران مجاہدہ عائشہ دن رات سلح حالت میں جاتی و چو بندر ہتی۔ اس کی موجود گی کی بدولت جنگ کے باوجود گا دن کے لوگوں میں قطعاً خوف و ہراس نہ تھا۔ نہ ہی دشمن کوادھر کارخ کرنے کی جرائت ہوئی۔

اکتوبر<u>ا ۹۸ اویل</u> مقبوضہ تشمیر میں جہاد ، زادی کا آنا زہوا تو عائشہ لی لی کے سر پرشوق شہادت کا جنون سوار تھا۔اس نے اپنی پوری جوانی وطن اور اللہ کی جس راہ میں دی تھی اپنا انجام بھی اس میں کرنے کی آرز ومند تھی۔ساٹھ برس کی عمر میں اس کا جوش وخروش جوانوں جیبا تھا۔<u> ۱۹۹</u>ء میں مقبوضہ کشمیری ہے لئے بیٹے مہاجرین کا قافلہ آزاد کشمیر میں سرحد عبور کر کے داخل ہوا تو اس کی حالت ویدنی تھی۔اس کا ایمان تھا کہاب بھارت کا ایک فوجی بھی ر پاست جموں وکشمیر کی ایک انج زمین برنہیں تھبر سکتا۔ چنانجہ تالہ ارسل کے یار دشمن اس سے خوفز دہ رہتا ، اور اس کی حرکات اور سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہتا۔ 9 فروری ۱۹۹۱ء کو دن کے میارہ بجے بیشیرول خاتون پورے اعتاد کے ساتھ اپنے مویشیوں کو لے کر تھیتوں سے گزرر ہی تھی کے دشمن نے نشانہ لے کرمشین کن کا فائز کھول دیا۔ کشمیری پیطلیم مجاہدہ سرمیں کولیاں لکنے ہے موقع پر ہی اینے وطن عزیز اور اسلام کی ناموس پر قربان ہوگئی۔ یاک فوج نے اس عظیم شہید خاتون کو بورے فوجی اعز از کے ساتھ گڑھی کہاولیاں کی اس یا ک سرز مین میں دفن کیا، جس کی آ زادی اورعزت کیلئے عائشہ بی بی نے پوری زندگی مردانہ وار غاصب دشمن کامقابلہ کر کے اے ذلت آمیز پسیائی پرمجبور کئے رکھے تھا۔اس کے دو جیٹے یا ک فوج میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے کرریٹائز ہوئے اورایک بیٹی فرزند بیگم جو اس کی اکثر کارروائیوں میں اس کے ساتھ رہتی تھی سراور باز ومیں دشمن کی گولیاں لکنے سے شدیدزخی ہوئی۔شہید عائشہ بی بی کی ولولہ انگیز زندگی اور ابرومندانہ شہادت اب اینے علاقہ میں لوک واستان کی طرح زبان زوعام ہو چکی ہے۔

جٹ برادری کی میہ ہے مثال خاتون اب اسلام کی بہو بیٹیوں کیلئے سر ماہیافتخار بن کرلوک کیتوں میں زندہ رہے گی اور تشمیری قوم اس پر ہمیشہ تا ذکرتی رہے گی۔

# فلسطينى عورت كاجذبها ورشهادت

۱۶ سالہ نورا جمال شاہوب نے یہ ہے کرلیا تھا کہ وہ اسرائیلی درندوں کو ایہ سبق سکھائے گی جسے وہ بھی نہ بھول پائیس گے ،اس نے عہد کیا تھا کہ وہ یہود یوں ہے اپنے شہید بھائیوں کابدلہ ضرور لےکرد ہے گی۔

پھرایک دن وہ فجر کی نمازے پہلے اٹھی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپ والدین ہر ایک داندین ہوئے اپ والدین ہر بھرایک ہوں ہمائیوں میں ہے کسی سے ملے بغیرا پنے گھر سے نکل گئی ، جو فلسطینی شہر طویکرم کے شہال مشرق میں واقع ہے۔اسے یقین تھا کہ وہ اب بھی اس گھر میں واپس لوٹ کرندآئے گی ، کیونکہ اس کارخ ایک اسرائیلی فوجی چوکی کی جانب تھا اور ساتھ ہی اس نے ایک تیز وھا دہنج میں ایسے کپڑوں میں اڑھس لیا تھا۔

'' میں نیخبر کسی بہودی کے دل میں گھونپ کراپے شہید بھائیوں کا بدلہ لے بول گ''

میں سیوج کروہ اپنی منزل کی جانب چل پڑی کی کئیں افسوں کہ سفاک بہود یوں کی

گولی اس کے خبر سے تیزنگلی چنانچینل اس کے کہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچی کئی

ایک سنسٹاتی ہوئی گولیاں کے بعد دیگرے اس کے جسم میں آکر پیوست ہوگئیں
اور وہ وہ جل شہید: وکر گریڑی

نوراجمال شہوب اس دنیا ہے رخصت ہو پکی تھی بگر جانے سے قبل وہ اپنے والدین ،بہن بھائیوں ،سہیلیوں اوراستانیوں کے نام دو خط بھی لکھ ٹنتھی ، جواس کی شہادت کے بعداس کی کتابوں کے بہتے ہے برآ مدہوئے۔

آ ہے القدس کی اس جانباز شنمرادی کے پیرخط پڑھتے ہیں ادرا پنے ایم نی جذبوں کوجو بخشتے ہیں! نو رانے پہلا خط اپنے والدین ، بہن ، بھائیوں ،رشتہ داروں اور تمام مسلمینی مسلمانوں

كيليخ لكها، جس كاتر جمدورج ذيل ہے.

بسم الله الرحمن الرحيم

میں گواہی ویتی ہوں کہ ابتد تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔

درود وسلام ہوسید المرسلین، خاتم الانبیاء اور امام المجاہدین حضرت محمسلی امتدعلیہ وسلم پر۔ امابعد! الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ''مشرکین کے ساتھ پوری طرح قال کر وجیسا کہ وہ تمہارے ساتھ پوری طرح قال کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے'' بے شک عظمت والے رب نے بی کہا۔

بے شک ہمارے وہشت گردوشمن نے طلم وستم کا بازار گرم کررکھا ہے اور ہماری تو م کو تباہ
وہر باد کر دیا ہے۔ لیکن اے دشمنان اسلام یا درکھو میں تنہیں عنقریب بہت عبر تناک سبق
سکھاؤں گی اور میری اس کارروائی کے بعد اے یہود یو اِنتہ ہیں معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے
وطن میں تنہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پس اس سرز مین ہے کی جاؤ کی ونکہ بہتہارے لئے
حرام ہے۔ میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ میں اپ پروردگارے تھم سے اس طالم اور تعنق وشمن کو ایسا
مزہ چکھاؤں گی کہ اس کو پہنہ چل جائے گا کہ فلسطین میں ان کیلئے کوئی جائے بناہ نہیں ہے!

یں اپنی اس کارروائی کا تواب شہید فواز بدران، عامر الحقیر، رائد الکرمی، دکتور ثابت، فراس الجابر، محمود ابوالہنود، ناصر حمدان، عبدالرحمٰن حماد، محمود المدنی، باسر البدوی، شہدائے سانحۂ نابلس، شہدائے سانحۂ بیت اللحم، شہدائے سانحۂ بیت ریما، شہدائے سانحۂ عین الفارۃ اور جہاد فلسطین کے تمام شہداء کی مبارک ارواح کو بدید کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ تمام شہداء کے ورثاء اور تمام زخیوں کو بھی اس کارروائی کا تواب بدید کرتی ہوں۔ ساتھ تمام شہداء کے ورثاء اور تمام زخیوں کو بھی اس کارروائی کا تواب بدید کرتی ہوں۔ بس سب تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں اللہ اکبر فتح صرف اسلام اور مسلمانوں کی ہے۔

### قارى محدار شدشهبيدر حمدالله

عزیز محمد ارشد جارسال سے اعلاء کلمة القداور کشمیر کی آزادی کیلئے جہاد میں مصروف تھے۔محمد ارشد خاموش طبع سلیم الفطرت ،اطاعت شعار اور مختق طالب علم تھے۔

ابتدائی تربیت کے مناذل بہت سرعت سے طے کیں اور جلد ہی ان کا شار بہترین کمانڈرول میں ہونے لگا۔ متعدد طلب نے ارشد شہید سے جہد کی تربیت حاصل کی اور ان کی قیادت میں جہاد کیشمیر میں حصہ لیا ارشد شہید کو جب موقع ملتا اور مدرسہ میں تعطیلات ہوتیں، وہ فریضہ جہاد کیلئے روانہ ہوجاتے ۔ یوں محسوس ہوتا کہ حصول شہادت کا جذبہ نہیں بے قر اراوو منزل پر چہنچنے کا شوق انہیں بے چین اور مضطرب کے ہوئے ہے۔ وہ جب جہاد پر جاتے لا تعداد بھارتی فوجیوں کو جہاد گو ان کی تمنائقی کہ جہاد افغانستان کی طرح جہاد شمیر میں بھی مجابہ ین آزاد فضاؤں من اور کی فتح سے ہمکنار ہوں اور وہ اپنی زندگی میں شمیر کو آزاد ہوتا دیکھیں اور اس کی آزاد فضاؤں میں نظرہ تجمیر بلند کریں ارشد شہید کی بی تمنالات کی زندگی میں تو پوری نہ ہوگی مگر انہوں نے اپنی خوان شہادت میں اور اس کی آزاد فضاؤں خوان شہادت سے دشمن پر بیواضح کرویا کہ بجام بین نا قابل شکست میں اور حصول آزاد کی سے کم وہ حمل کریں گریں کریں گریں کریں گریں اور اس

اللہ تعالی ارشد شہیداوران کے شہیدر فقاء کی قربانیوں کو قبول فرمائیں جنہوں ہے نے حق کی خاطر جان دی اور اپنا فرض نبھا گئے۔

' بشدشہید ایک دیندار گھرائے ہے تعلق رکھتے تھے ان کے والد حاجی محمد صاوق صاحب ہے احتر کی ملاقات ہوئی تؤانسیں صہر واستقامت اورتشیم رضا کی تصویر پایا۔ ۲۵

www.ahlehaq.org

سالہ جوان بیٹے کی شہادت کے باوجودان کی زبان حرف شکایت ہے نہ آشناتھی بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج وہ ایک عظیم بارے سیکدوش ہوکراطیمینان وسکون کی دولت پا چکے ہیں ارشد شہید کے اعزہ سے معلوم ہوا کہ موجود تعلیمی سال مکسل کرنے کے بعد انہوں نے اس مرتبہ شعبان ورمضان کی ساری تعطیلات میدان جہاد ہیں گزار ہیں ۔عید سے دودن آبل گھر آئے اور عید کے نور آبعد یہ کہہ کر پھر جہاد پر چلے گئے کہ ابھی تعلیم شروع ہونے ہیں دی بارہ دن باقی ہیں اور ایک اہم معرکہ ہیں میری شرکت ضروری ہائے کہ ابھی تعلیم شروع ہونے ہیں دی بارہ دن باقی ہیں اور ایک اہم معرکہ ہیں میری شرکت ضروری ہائے دالدین ، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ان کی بی آخری عید تھی اور شاید اس ملاقات کا اہمام کارکنان قدرت کی طرف سے بطور خاص ہوا تھا۔ ارشد شہید میدان جہاد ہے تو واپس نہ آسے کیکن اپنے خدا کے حضور سرخر دہوکر اپنے دالدین ، اساتذہ کرام ، اعزہ واحباب اور دوستوں کا سرفخر سے بلند کرگئے ۔ آج نہمیں اس عزیز کی شہادت کے مقام رفع تک جا پہنچا۔ (ذی قدم واسیا ہی کئی صفوں کو تہ بی کئی صفوں کو تہ بی کئی صفوں کو تہ بی کرتے ہوئے کہ ہادت کے مقام رفع تک جا پہنچا۔ (ذی قدم واسیا ہی اللہ توائی ارشد شہید کی اس قربانی کو قبول فرما کمیں ۔ آسین ٹم آئین ۔ (سافرین آخرے) اللہ تونیائی ارشد شہید کی اس قربانی کو قبول فرما کمیں ۔ آئین ٹم آئین ۔ (سافرین آخرے)

#### سن بال كوسط سن بال كوسط شهادت كاه بالاكوث سے واپسى ير

قبائے نورے ہے کر ، لکوے ما وصور ہوکر وُه بيني بارگاه حق مين كين سرخرو بوكر فرشتے اسماں ہے اُن کے اِستِقبال کو ارت ہے اُن کے حِلَو میں ما اُدب ، یا آبڑو ہو کر حہان رنگ و ٹوسے ماؤرا ہے منزل جاناں وُه كُزرے إس حبال سے بے نیاز رنگ بو ہوكر حهادِ في سبب ل الترنصب العين تحا أن كا شهادت كوترئست ستھے سرالي آرزو ہوكر وہ رُساں شکو ہوتے تھے توفر ہال ن میں رہتے تھے صحابہ کے چلے نفتشس قدم پر موہو ہو کر

مجا ہدئر کمانے کے لیے بے جین رہا ہے كەئىرانسىسىراز بىۋاسىنى دەخنچردرگلو ببوكر رمیدان تھی ایست قبال قبلہ وُہ نہیں تھولے کیا جام شہادت نوش اعفوں نے قبلہ رُو ہوکر زمین واسماں کیسے ہی جانبازوں میروستے میں سُحَابِ عَمْ بِرُستَا ہے شہیدوں کا لیو ہو کر بیدوں کے لئوے اُرض بالاکوٹ مشکیں نے نہم سبح آتی ہے اُدھے۔ مُث کو ہو کر نفينس إن عاشقان باكطينت كيحيات وموت رہے گی نقش وہرامسلامیوں کی آبرو ہو کر

(+199-/AIE1-)

## شہدائے بالاکوٹ

### حضرت سيداحمه صاحب شهيدرحمه الثد

مسلمانوں کے اس دور انحطاط میں حضرت شاہ صاحب کا صرف یہی کا رنامہ ہی نہ تھا کہ آپ نے واعظ وارشاد تصنیف و تالیف اور درس و مذریس کے ذریعے عقائد واعمال کی اصلاح کی بلکہ آپ نے تکوار کے ذریعہ ہندوستان میں خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت قائم کرنے کیلئے بھی جدوجہد کی۔ اگر چەاس جدو جہد میں آپ بلاواسطەشر یک نہیں ہیں ،کیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں حضرت سید احمر صاحب شہیدٌ کی تحریک اور آپ کا جہاد اور میدان بالاکوٹ میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی بور بی بنگال اور مرحد میں استح یک کے نام کو برقر ارر کھنے کیلئے محاہدین کی ایک جماعت کا باقی رہنا اور اسلامی سطوت و سیادت کے احیاء کیلئے کام کرتے رہنا پیسب فضا کا نتیجہ تھا جوحصرت شاہ ولی اللّٰہ نے پیدا کر دی تھی۔ پھریہ معلوم ہے کہ حضرت سيد احمد صاحب شهيدٌ ، حضرت شاه عبدالعزيزٌ اور حضرت شاه عبدالقا درٌان دونوں بزرگوں کے تربیت یا فتہ تنھے اور خاص طور پر حضرت شاہ عبدالقادر کے ساتھ اکبرہ با دی مسجد میں ہرونت رہائی کرتے تھے۔علاوہ ہریں تمام معاملات جہاد میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کے وستِ راست مولا ناا ہاعیل شہید ﷺ تھے کہ شاہ عبدالغی صاحب کے لائق صد ہزار فخر فی زنداوران کے رشتہ ہے حضرت شاہ ولی انقدصاحب کے بوتے تھے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت شاہ شہیدؓ نے اینے چیا حضرت شاہ عبدالعزیرؓ صاحب سے خاص طور پر استفاوہ کیا تھااور پچانے بھی بھتیجا کی ہونہاری اورصلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر کندن بنانے میں کوئی دقیقه فروگذاشت نہیں کیا تھا پھراس تمام سلسلے کو سامنے رکھ کرغور کیا جائے تو مولا نا عبیدا متد سندھی ّ کے ارشاد کے مطابق بیابھی صاف نظر آتا ہے کہ حضرت شاہ و کی اللہ دراصل اسلامی انقلاب کی ایک عزیم الشان تحریک کے بانی وموسس تھے اور اگر چہ حالات کے نامساعدت کے باعث اس ملک میں اسلامی حکومت قائم نہ ہوسکی تا ہم اس کا بدا ٹر ضرور ہے کہ سلمان بحثیت ایک قوم کے اس ملک میں زندہ ہیں۔ان کی مذہبی حالت بھی بہتسبت دوسرےمما لک اسلامیہ کے بہتر ہے۔ وین اور فرہبی علوم وفنون کا یہاں چرجا ہے۔شہرشہر بلکہ موضع بموضع اسلامی مدارس قائم ہیں۔وعظ وارشا د کی محفلوں میں مسلمان بڑے شوق ہے سنتے ہیں اور جہاں تک عام اخوت اسلامی کے احساس کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہبیں کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملہ بیس ممالک اسلامیہ کے برا دران اسلام ہے کہیں آ کے سبقت لے گئے ہیں۔ (مسلمانون كاعروج وزوال)

### سیداحدشہیداوران کے رفقاء کی شہادت

بدستی ہے ۱۸۱۸ء ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہندوستان کی تمام چھوٹی بڑی طاقتیں آنگریز کے سامنے سرنیازخم کر گئیں۔ انگریزی افتدار کا حجنڈا درہ خیبر ہے راس کم ری تک اور جمبی ے لے کرآ سام اور ہر ما کے ساحل تک لہرائے لگا۔اب کوئی نہیں تھا جوانگریزی افتد ار کے سامنے گرون ٹیڑھی کر سکے۔البتہ ایک طاقت تھی جو کسی بھی طرح انگریزی استعار کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ کتھی۔ مایوی کے اس دور میں اس واحد طاقت کو بوڑھے امیر شاہ عبدالعزیز نے اپنے بڑھایے، بیار بوں اور نابینائی کے باوجود سہارا دیا اور چکیانے یا چھیے بٹنے کے بجائے قدم آ مے بڑھا کراورسیداحم شہید کی قیادت میں ایک انقلابی تحریک کا آغاز کراویا۔ سید احمد شهید کی قیادت میں ایک پروگرام ترتیب دیا گیا جس کا مقصد ملک میں دورے کرے اسلامی روح کو بیدار کرنا ،مجاہد بھرتی کرنا اوران کی تربیت کا اہتمام کرنا ، بیت المال منظم كرنا، ويكرمما لك ہے دوستانہ تعلقات پيدا كرنا اور با قاعدہ استعار كے خلاف آغاز جنگ کرنا تھا،اس پروگرام میں سیداحمہ کے ساتھ دونا مورعالم دین مولا ناشاہ اساعیل اور مولانا عبدالی بھی دل و جان ہے شامل تھے۔ پچھ دنوں بعد خاندان ولی اللّبی کے دوسرے افراد جن میں مولا نامجمہ اسحاق ،مولا نامجمہ لیعقوب ،مولا نامجمہ یوسف، وجیہ الدین اور حافظ عین الدین وغیرہ مع اہل خاندان اس قافلے میں شریک ہو گئے۔

ان حفرات کے بیعت ہونے کے بعد سید صاحب نے موما ناعبدالی اور شاہ اساعیل شہید کے تعاون سے رشد و ہدایت کے سلسلہ کو وسیع کرنے کا پروگرام بنایا اور تبلیغی واصلاحی دورے کے لئے روانہ ہوئے۔ آپ نے مظفر تکر، سہاران اپور، میرٹھ، غازی آباد، وابو بند،

گنگوه، نانویداورکاند بلد کاتبلیغی واصلاحی دوره کیا۔ بزارون آدی آپ کے ساتھ ملے، شرک و بدعات اور غیر شرکی رسومات ہے تو بہ کی۔ مولا نامحر جز ہشنی اپنی کتاب تذکرہ سید احمر شہید میں لکھتے ہیں: '' آپ کابیسفر باران رحمت کی طرح تھا کہ جہاں ہے گزرتا تھا سر سبزی وشادا بی اور بارو برکت جھوڑ جا تا تھا۔ ویکھنے والوں کا متفقہ بیان ہے کہ جہاں آپ نے تھوڑ اسا قیام کیا۔ وہاں مساجد میں رونق آگئی۔ القد ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ج جا ، ایمان میں تازگی، اتباع وسنت کا شوق، اسلام کا جوش اور شرک و بدعت سے نفر ت بیدا ہوگئی۔'

سیدصاحب کے اس دورہ کے نتیج میں لوگ جوق در جوق ان کے قافلے میں شریک ہوتے جارہے بنظاب کے لئے ہوتے جارہے بنظاب کے لئے ہوتے جارہے بنظاب کے لئے تنظاب کے لئے تنظاب کے لئے تنظاب کے بار کررہ ہے بنظے۔ وہ اپنی کا یا بلیث چکے بنظ اور جن کے یہاں پہنچتے تنظ ان کی بھی کا یا بلیث و بنظ بنظ ہے۔ وہ سیاسی انقلاب کو دامن اورا خلاقی وساجی انقلاب کو چولی بیجھتے تنظے۔

وہ سیای افتدار کے بھو کے نہیں تھے بلکہ ملک کے کوشے کوشے میں اسلائی انقلاب کے دیپ جلانے نگلے تھے۔ قوم پرتی ہے کوسوں دور بیداللہ کے دیپ جلانے نگلے تھے۔ قوم پرتی ہے کوسوں دور بیداللہ کے احکامات نافذ کرنے کیا اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کرچکے تھے۔

اس دورے کے بعد سیداحمہ والیس دہلی تشریف لائے ،تو آپ کواپنے بڑے بھائی سیداسحاق کے انتقال کی اطلاع ملی۔آپ نے اپنے وطن رائے پریلی جانے کا ارادہ کیا چنا نچہ آپ ستر استی رفقاء کے ہمراہ دہلی سے رائے پریلی پنچے ان تمام مقامات پر ہزاروں لوگ آپ سے بیعت ہوئے اورآپ کے وعظ وارشادے مستنفید ہوئے۔

رائے ہریلی میں سیداحمد صاحب نے دوسال قیام کیا اور اس دوسال کے قیام کے دوران آپ نے بہت سے اصلاحی وتبلیغی کار نامے سرانجام دیئے۔

پیر پرتی ، تبر پرتی ، شادی ، تمی میں ہندہ اندر سوم اور بے جا اسراف کو تم کرنے کی ملقین کی اور مسلمانوں کو آپس کے اختلافات ختم کرکے باطل کے سامنے ڈٹ جانے پرزور دیا۔ جہاد کیلئے لوگوں کو فنون جنگ سیکھنے اور ان کی مشتی کرنے کی طرف متوجہ کیا اور فنون حرب کی

تعلیم کاایک سلسلہ وسیع پیانے پرشروع کردیا۔

كم شوال ١٨٢٠ء كوسيد احمد اسينه حيار سور فقاء كے ساتھ حج بيت الله كے اراد ہے ہے رائے بریکی ہے روانہ ہوئے اور جج بیت اللہ کیا۔ جج ہے فراغت کے بعد وطن واپس تشریف لائے حرمین شریقین کے قیام کے دوران برے بڑے علماء دھائدین نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ اس وفت ہندوستان میں اسلام تسمیری کی زندگی بسر محرر ہاتھااورمسلمانوں کی جونا گفتہ حالت تھی وہ سیداحمہ کی نگاہوں ہے پوشیدہ نہتھی۔خصوصاً پنجاب میں مسلمانوں پر جوظلم وستم کے بہار تو روے جارہے تھے۔معمولی باتوں برمسلمانوں کی جائدادیں ضبط کرلی جاتی تحمیں ،سر بازارمسلمانوں کو مارا چیا جاتا تھا،مسجدیں منہدم کردی جاتی تحمیں ،اذ ان پر یا بندی تھی ،اکٹریت میں ہونے کے باوجودمسلمانوں کی کوئی حیثیت نتھی ،ان کے سارے ندہبی و ساتی اممیاز ات ختم کردیے گئے تھے اور یہ ایک ایسی غلام قوم کی شکل اختیار کرچکی تھی جوا پنادینی وملی شعور کھو بیٹھی ہو۔ان حالات میں سیداحمہ شہید نے فیصلہ کیا کہ اب جہاد کیلئے آزاد قبائل کے علاقہ کی طرف ہجرت کی جائے اور فوجی وسیاسی تدبر کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ ایسے علاقے کو منتخب کیا جائے جوطاقت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ بھی ہو۔ چنانچة پ نے ١٤رجنوري٢٦١ء كوايے وطن رائے بريلي سے سفركا آغاز كيااور فتح يورينيے۔ یہاں تین روز قیم کے بعد آپ نے کوالیاراورمختلف جگہوں ہے ہوتے ہوئے نوشہرہ میں پڑاؤ کیا۔ اس کے بعد جب سیداحمراہ نے ساتھیوں کے ہمراہ پٹاور پہنچے اور وہاں مقیم ہوئے تو سکھوں کی فوج ہے تصادم شروع ہو گیاا ہے ہنگامی حالات میں نظم وصبط قائم رکھنے اورمفتو حہ علاقوں کا انتظام سنجالنے کیلئے با قاعدہ نظام حکومت کی ضرورت محسوں کی جانے لگی۔ لہٰڈا جنوری ۱۸۴۷ء کو عارضی حکومت قائم کی گئی۔

سیدصاحب نے اگر چہاں آزاد حکومت کی ،امارت منظور کر کی تھی مگر آپ نے واضح کردیا کہ'' جنت نہ حکومت وقیادت کا شوق ہے نہ ہم ما سک ملک بنتا جا ہے ہیں ،ہم تو جا ہے نیں کہ افتد ارختم :واور حق حقداروں کول جائے۔''

سيدصاحب كالمل مقابله سامراج عاقفا چنانج سامراجي طاقتي سيندا بعاركر سامن آ تحتیں، بیرتین حصول میں بٹی ہوئی تھیں (۱) سکھ(۲) شاہ پرست مسلمان(۳) انگریز۔ پہلی دو طاقتوں کامقابلہ سیدصاحب نے کامیانی کے ساتھ کیا مگرتیسری طاقت اگر کھلے سیدان میں اڑتی تووہ بھی مغلوب ہوجاتی لیکن اس نے ایسا حرب استعمال کیا کہ اس کا جواب سیدصاحب کے پاس شکست اورشہادت کے سوا کی جینیں تھا۔ بدایک نفرت انگیز بروبیگنڈے کا حربہ تھاجس نے ان ہی پٹھانوں کو سيدصاحب كادتمن بنادياجس كيههار ساس علاقي بيس بيعارضي حكومت كامياب بوعلى تقى سیداحمد شہیدنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سکھوں اور مقامی غداروں ہے جنگیں لڑیں مقامی لوگوں کے تعاون نہ کرنے پر انہوں نے پشاور چھوڑ ویا۔ خالصہ فوج نے ایک طرف تو سیدصاحب کے بٹتے ہی پشاوراورعلاقہ سمہ پر قبضہ جمالیا اور دوسری طرف خالصہ فوجیس سید صاحب کاراستہ رو کئے لگیں مگرآ ہے کالشکرمختلف علاقوں ہے ہوتا ہوا ہالا کوٹ بہنچ گیا۔ برنباری نے آ کے بڑھنے کی ا جازت نہیں دی لہذا یہیں ایک محفوظ میدان منتخب کیا گیا اور جھونپڑیاں ڈال دی گئیں۔مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ولی عبدشیر سنگھ بھی مع کشکراس علاقے میں پہنچا ہوا تھا۔ چند کے فاصلے پراس کی تقریباً ہیں ہزار فوج ڈیرے ڈالے ہوئے تھی مرسیدصاحب کالشکر بہاڑیوں کے بیج میں ایسے مقام پرتھاجہاں سکھوں کا پہنچنا ناممکن تھا۔ مئی کامہینہ آیا تو برفباری بند ہوگئ اورلشکروں میں حرکت شروع ہوئی۔شیر سنگھ نے حملہ کرنا جا ہا مگرفوج گزارنے کا کوئی راستہبیں ملاءوہ مجبور ہوکرواپس ہونے والا تھا کہ پچھے غداروں نے ایک نہایت مخفی راستہ کا بیتہ بتا دیا جوشیر سنگھ یا خالصہ فوج کے لئے نہیں بلکہ سامراج كيليّ فتح وكامراني كانشان بن كيا-

ابھی سیدصاحب اور آپ کے ساتھیوں کو حملے کی خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ راستے کی چوک کے محافظ دستے کو جام شہادت نوش کراتے ہوئے خالصہ کی ٹٹری دل فوج بہاڑی راستہ سے مجاہدوں کے سر پہنچ گئی۔ صرف ایک دلدل نچ میں تھی جودست بدست جنگ کے لئے آڑتھی محرسید صاحب کی ہمت مردانہ نے آڑکو جا بھا ندا۔ مولا نا اساعیل شہیداو۔ دوسر سے آڑتھی محرسید صاحب کی ہمت مردانہ نے آڑکو جا بھا ندا۔ مولا نا اساعیل شہیداو۔ دوسر سے

جاں باز ساتھی بھی گھوڑ ہے بھا ند کر کشکر غنیم میں گھس گئے اور دست بدست جنگ نئر وع کر دی

لیکن اب آ سان والے کے ہاں ہے اپنے اس محبوب بندے کا بلاوا آچکا تھا اور اس کے سب
ساتھی بھی اپنی منزل حقیقی پانے کو تیار ہو چکے ہتھے۔ چنا نچے میدان سکھ فوج کے حق میں رہا۔
سید صاحب، مولا نا اساعیل صاحب اور سینکٹر ول ساتھی شہید ہوئے جو باقی رہے وہ
ایسے منتشر ہوئے کہ شہیدوں کی جمہیز و تکفین بھی نہ کر سکے سکھ فوج کے مسلمان سیا ہیوں نے
ایسے منتشر ہوئے کہ شہیدوں کی جمہیز و تکفین بھی نہ کر سکے سکھ فوج کے مسلمان سیا ہیوں نے
الیسے منتشر ہوئے کہ شہیدوں کی جمہیز و تکفین بھی نہ کر سکے سکھ فوج کے مسلمان سیا ہیوں نے
الیسے منتشر ہوئے کہ شہیدوں کی جمہیز و تکفین بھی نہ کر سکے سکھ فوج کے مسلمان سیا ہیوں نے

C'TA

تاریخ حریت کا به وحشنا ک حادث ۱۲ فی قعده بمطابق کمی کوپیش آیا۔ سید احمد شہیدا یک نہایت درجہ سیرچشم ، دریا دل اور متی و بے نیاز انسان تھے۔ دنیا سے بالکل لگاؤ نہیں رکھتے ہتے۔ جنگی علوم اور سیاسی نشیب و فراز سے گہری واقفیت رکھتے ہتے۔ شجاعت کے ساتھ ، عفود درگرز بخمل اور عالی ظرفی آپ کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ برے حیادار اور شریعت کے محاملہ میں انتہائی غیور طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔ برے حیادار اور شریعت کے محاملہ میں انتہائی غیور اور حساس تھے۔ بدعات سے سخت نفرت کرتے تھے۔ سید احمد شہید ۱۳ ویں مصدی ججری کے بحد دیتے۔ آپ نے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ پیش کیا اور دین اسلام کی نشر واشاعت ، تو حید وسنت کی ترقی و ترویج اور شرک و بدعت کی تروید و تین اسلام کی نشر واشاعت ، تو حید و سنت کی ترقی و ترویج اور شرک و بدعت کی تروید و تین اسلام کی نشر واشاعت ، تو حید و سنت کی ترقی و ترویج اور شرک و بدعت کی تروید و ترویج و ترویج و ترویج و ترویج و تیں۔

### 2005ء میں زلزلہ بالاکوٹ کے شہداء

بالا کوٹ کی سرز مین سید احمد شہید' شاہ اساعیل شہیداور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی شہادت کی وجہ سے شہداء کی سرزمین کے نام سے مشہورتھی ہی کہ ۱۸ کتوبر ۲۰۰۵ء کے شد بدزلزلہ ے وادی میں ۱۳۰۰ کے قریب مزید شہداء کا اضافہ ہوگیا۔ وادی میں جواہم شخصیات ۱۸ کتوبر ۵۰۰۵ء کے سانحہ میں شہید ہو کمیں ان میں ہے بچھ کا ذکر محتر م احمد حسین مجاہد نے اپنی کتاب سفحہ خاک میں کیا ہے۔ جبکہ وادی کے علماء کرام ، ہرین تعلیم اور سیای شفیات کے علاوہ دیگراہم شخصیات کا فر کرمحتر م مصنف خان سحاب نے اپنی کتاب وادی کا مان میں کیا ہے۔ کیکن شہداء بالاکوٹ کے عنوان کے تحت میں یہاں ان شہداء کا تذکرہ کررہا ہوں جنہوں نے سید احد شہید اور ش ہ اساعیل شہید کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے کشمیرو افغانت ن میں عاصبوں اور ظالموں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بیش کیا اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے ان شہداء کا ذکروادی کی کسی کتاب میں موجو دنہیں۔ یہ لوگ اینے علاقے اور دھرتی کیلئے اپنے ملک وملت کیلئے اور اپنے خاندان کیلئے سزت' فخر اور وقار کا باعث ہیں۔شہادت جیساعظیم الشان اعز از خوش نصیب افراد کے جھے ہی میں آتا ہے۔ ب رتبہ بلند ملا جس کو مل سمیا ہر مدی کے واسطے دارورس کہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف اور بلند مرہے کا ذکر قرآن وحدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔واوی بالا کوٹ کے جن شہداء کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے نام پیہ بين يظهير الاسلام شهيد بالا كوث توفيق الاسلام شهيد گرلاث بالا كوث الياس شهيد جي<sup>ر</sup>ي كليش شو بال عزيز الرحمن شهيد ولدسائيس ميال كهيت سراش بالا كوث (مقبوضه تشمير ميس شہید ہوئے )' عالم خان شہید ماتھی بالا کوٹ کیپٹن فضل عالم شہید ریں بالا کوٹ محمہ ولید شهید ولدمحمد بشارت نزاه بالا کوث (شهیدافغانستان) ٔ عابدشهید ٔ گل دُ هیری (شهید کشمیر) ٔ معاذ شهید کمبی یی نارال (شهید کشمیر) ماندر ناصر شهید نسوسلطان شو بال (شهید افغانستان )۔ان میں ہے جن کی تفصیلات معلوم ہوسکی ہیں ان کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

# ظهبيرالاسلام شهبيدر حمداللد

جامع مسجد المحدیث بالا کوٹ کے خطیب مولانا محمصد لیق کے ہاں ۲۲ جون اور علی مسجد المحدیث بالا کوٹ ہے گاؤں بنی بیاری سے تعلق رکھنے والے اس نو جوان نے ابتدائی تعلیم بالا کوٹ بی بیں مجاہد اسلامیہ سکول بالا کوٹ بیں حاصل کی ۔اس شہید کی دوسری درس گاہ ہونے کا اعز ارگور نمنٹ ہائی سکول بالا کوٹ کو حاصل ہوا۔ ٹدل ویمٹرک کی تعلیم ندکورہ سکول سے حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کیلئے جامعہ اسلامیہ نعرانعلوم المعروف جامع مسجد مکرم المحدیث ، ڈل ٹاؤن گوجرانوالہ سے خسمک ہو گئے۔ دینی ماحول میں مراب کہتے ہوئے مقبوضہ شمیر میں واخل ہو گئے اور ۱۲ جول ئی ۱۹۹۷ء کو نکیال سیکٹر مجب ہوئے نوالہ یو جوان کشمیری مسلمان بچوں اور بچیوں کی پگار پر لبیک مقبوضہ شمیر میں واخل ہو گئے اور ۱۲ جول ئی ۱۹۹۷ء کو نکیال سیکٹر مقبوضہ شمیر میں واخل ہو گئے اور ۱۲ جول ئی ۱۹۹۷ء کو نکیال سیکٹر مقبوضہ شمیر میں واخل ہو گئے اور ۱۲ جول ئی ۱۹۹۵ء کو نکیال سیکٹر مورانے والدین اپنے تعلیمی اداروں اور اپنے نلاتے اور ملک کیلئے اعز از اور نماک کیلئے اعز از اور نماک کیلئے اعز از اور نور کو کے دار ملک کیلئے اعز از اور نماک کیلئے اعز از اور نور کا ذر اید بن گئے۔

جس دھیج سے کوئی مقل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں

# توفيق الاسلام شهبيد

گرلاٹ بالا کوٹ کے رہائٹی تو نیق الاسلام شہید 31 اکتوبر 1999ء کو مقبوضہ تشمیر کے گاؤں بیردہ صلع بڈگام میں 19 سال کی عمر میں ایک معاصرے کے دوران اپنے ساتھیوں کیلئے کورفائز دینے کے بعد کوٹلی کے طاہر بھائی سمیت جام شہادت نوش کر گئے۔

ان کے خطوط ہے ان کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا پنۃ چاتا ہے۔ والدصاحب (محمد بشیر گرلاٹ) کے نام خط کھتے ہیں کہ

''ایک بوڑھے صحافی جہاد پر جانے گئے تو ان کے بیٹوں نے عرض کیا اے اہا جان آپ کمزوراور بوڑھے ہیں آپ نہ جا کیں ہم جو جارہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جھے یہ آیت چین ہے نہیں ہٹھنے دیتی۔

ترجمہ:'' نگلوخواہ مبلکے ہو یا بوجھل'اور جہاد کرواللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانو کے ساتھ'یہ تبہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانو''۔

''اور میرے دوست احباب اور رشتہ داروں سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری شہادت کوقبول فر ما کمیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں کوراہ جہاد پر چلنے اور شہادت جیسے عظیم مشن کو یانے کی دعوت دیتا ہوں''۔

اپے خطوط میں جس طرح کے اشعار لکھے ہیں اس سے ان کے جذبات کا انداز ہوتا ہے۔

ملک وملت پہ فدا عمر روال کرتے چلو
عالم جرت میں رہ جا کیں بہاریں و کھے کر لہو کے چھینٹوں سے دہ گل کاریاں کرتے چلو
چشیں جو چند ڈالیاں نمو ہونخل تاک کی کشیں جو چند گردنیں تو تو م کی ہوزندگ
لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکو ہ ہے حیات ہی جیات ہے موت بھی حیات ہے سیسید کا وہ قوم کی زکو ہ ہے سیسید کا وہ توم کی زکو ہ ہے سیسید کا سیسید کا دہ توم کی زکو ہ ہے سیسید کی سیسید کا دہ توم کی دکھیات ہے سیسید کا دہ توم کی دکھیات ہے سیسید کا دہ توم کی زکو ہ ہے سیسید کی سیسید کی سیسید کی دیات ہے سیسید کی سیسید کی سیسید کی دیات ہے سیسید کی سیسید کی سیسید کی دیات ہے سیسید کی دیات ہے کہ سیسید کی سیسید کی دیات ہے سیسید کیات ہے سیسید کی دیات ہیں میں دیات ہے سیسید کی دیات ہے سیسید کی دیات ہیں میں دیات ہے سیسید کی دیات ہے سیسید کی دیات ہے سیسید کی دیات ہیں میں دیات ہے سیسید کی دیات

ملکی کوچوں میں بہتی خون میں اشوں نے بکاراہ برہند سرتمباری آج واول نے بکاراہے حمید داہر کے بیتوں چرہ دستول نے بکاراہ اگرتم ابن قاسم ہوتو بہنوں نے بکارا ہے وہ یا کستان یا کستان کرتے ہی نہیں تھکتے ہوھو پھرانہ جا کیں انکی آئکھیں راستہ تکتے

اٹھوتم کو شہید کا لہو آواز دیتا ہے

شہداء کی سرز مین میں رہنے والے بیلو جوان گورنمنٹ مائی سکول بالا کوٹ میں میٹرک کے امتحان کے بعد فورا وادی ہر خار کی طرف روانہ ہو گئے۔شہاد ت کی تمنا اور تشمیری مسلمانوں کیلئے دوران خطوط ہے اور خطوط میں لکھے گئے اشعار سے صاف فلا ہر ہوتا ہے۔ سیدا حد شہید کے مشن کو جاری رکھنے والے تو فیق اماسلام شہید نے اپنا جہا دی نام بھی سیداحدرکھا۔ایے جھوٹے بھائی کی شہادت پر نہ صرف جھے (راقم) فخر ہے بلکہ تو فق کے اساتذۂ دوست احباب بلکہ بوری وادی بالا کوٹ اینے شہداء برفخر کرتی ہے۔ القد تعالى توتى الاسلام شہيداور ديگرتمام شہداءاسل مے مراتب كوبلند كرے۔ آمين۔

# كيبين فضل عالم شهيد

گاؤں ریں تخصیل بالا کوٹ میں ۱۹۲۸ء کو بیدا ہوئے۔ میٹرک کا امتخان ہائی سکول بالا کوٹ سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ ایف الیس سی سینٹ پیٹرکس کا لج کرا چی اور بی کام کرا چی یو نیورٹی سے اتمیازی نمبروں کے ساتھ پاس کرنے کے جد کمیشن اپلائی کیا۔ صرف اڑھائی سال کے عرصہ میں کینٹن کے عہدے پرفائز ہوئے۔

آری میں ٹرینگ کے بعدا پی آٹھ سالہ سروس کے دوران سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب آپریشن 130-۷ طیارے سے پانچ جمپ باکسنگ اور والی بال میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آری ایوی ایشن کورس اور پاکستان کے حساس ادارے میں ایک سال خدمات سرانجام دیں۔ پنجاب یو نیورٹی سے IR اور بہا ولیور یو نیورٹی سے بنجاب یو نیورٹی سے IR کی ڈگریاں حاصل کیس اور پھر سیا جن کے مقام پر ۱۲۲۱ کو بر ۱۶۰۰ میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہر دے نوش کیا۔

## عالم خان شهبيدر حمداللد

پوڑی بالا کوٹ کے مقام پر ۹ کا ، بیس پیدا ہوئے۔ والدصاحب کا نام منورتھا جو کہ آٹھ اکتوبر ۲۰۰۵ ء کے زلزلہ میں خود بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوشہاوت جیسے عظیم الثان اعزاز سے نواز نے سے پہلے حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی بخشا تھا۔ بہت خوش الحانی سے قرآن یا کے تلاوت کرتے تھے۔

مقبوضہ کشمیر میں دوسال تک دشمن سے برسر پریکار رہنے کے بعد ۱۲۴ اکتو بر۳۰۰۳ ء کو انڈین آ رمی کےمحاصر ہے میں سحری کے وقت شہید ہوئے۔

عالم خان شہید کے بڑے بھائی عالمگیرنے بتایا کہ میں عمرہ کرنے کیلئے سرز مین حجاز میں موجود تق كديس في خواب بيس و يكها كديس كا ثرى بيس سفر كرر بابول اس كا ثرى بيس عالم خان بھی موجود ہے۔ وہ اٹھ کرمیرے یاس آئے اور کہا کہ میں جار ہاہون اور آپ سے رخصت جا ہتا ہوں پھرشاید آپ سے بہاں ملاقات نہ ہو سکے۔وہ جھے سے رخصت ہو کر گاڑی سے اتر منے ۔ان کے جسم ہے بہت ہی اچھ قتم کی خوشبو آرہی تھی۔ یہ خوشبو اِحد میں کئی دن تک میں محسوس كرتار با\_ بعد ميں معلوم ہوا كەربەدى دن تفاجس دن عالم خان شهبيد ہوئے تھے۔ عالمكير بھائى نے ہى بتايا كدعالم خان نے مجھے بيدوا تعدسنايا تھا كە جمكى معركے كے بعد جنگل میں جارے تھے۔ کئی دن کی تھکاوٹ کے بعد جول ہی ایک جھوٹا ساغار نظر آیا سارے ساتھی اس میں لیٹ گئے اور فورا ہی سو گئے اور میں باہر کھڑا رہا۔ آرمی والے ہماری تلاش میں تنے اور روشنی کے کولے کھینک رہے تھے۔ چند آرمی والے تعاش کرتے ہوئے ہمارے قریب بہنچ گئے۔غار حجبونا ہونے کی وجہ ہے ہمارے پچھ ساتھیوں کے یاوُں منارے با ہررائے میں تھے۔جوں ہی آ رمی والے قریب آئے میں غار کے اندر گیا اوراپنے ساتھیوں کے یاوُں رائے اٹھا کر چیچھے کئے۔ آرمی والوں کے باس کتے بھی تھے لیکن وہ ہمارے قریب ے گزر گئے۔ بچھ در کے بعد "رمی کا ایک اور گروپ آیا پھر میں نے ایس ہی کیا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو

www.ahlehaq.org

اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

# شہدائے پاکستان

### حضرت مولا ناعبدالله صاحب شهيدر حمه الله

117 کوبرای کودوسراالها ک حادثه حضرت مولانا عبدالله صاحب کی تا گهانی شهادت کا چش آیا۔ پیس 12 اکتوبر سے بیرون کیلئے اپنے عدالتی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اسلام آباد حاضری کے موقع پر کسی نہ کسی طرح حضرت مولانا عبدالله صاحب سے ملاقات ہوں ہی جایا کرتی تھی ، گر 12 اکتوبر سے 17 اکتوبر کے وقفے میں جھے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل نہ ہو گی۔ ان کے فاضل صاحبزاوے مولانا عبدالعزیز صاحب تقریباً موزانہ تشریف لاتے رہے ، انہوں نے اپنے والدگرائی کا پیغام بھی پہنچایا کہ میں کسی وقت ان کی مجدیا مدرسے میں حاضری دوں ، میں نے اے اگلے ہفتے پرگول کردیا اور حاضر نہ ہو سکا ، یہ کیا خبرتی کہ اگلے مدرسے میں حاضری دوں ، میں نے اے اگلے ہفتے پرگول کردیا اور حاضر نہ ہو سکا ، یہ کیا خبرتی کہ اگلے مقدر نہیں ، اور اب بھد حسرت والم ان کی قبر ہی پرحاضری ہوگی۔

117 کوبرک میں میں اسلام آباد ہے بنوں جانے کیلئے روانہ ہوا، پشاور ائیر پورٹ پر حکیم محرسعیدصاحب کی شہادت کی اطلاع ملی ، دو پہرکو بنوں کا نفرس میں مختصر شرکت کر کے میں ڈیرہ اسامیل خان کے راہتے پشاور آیا ، اور وہاں ہے رات کوکرا چی پہنچا تو میرے بیٹے عزیز یم مولوی عمران اشرف سلمہ نے بیہ جا نکاہ خبر سنائی کہ آج ہی دو پہر کے وقت کچھ نامعلوم خالموں نے حضرت مولا نا عبدالقد صاحب کوبھی اپنی سنگدلا نہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کرویے۔ انا لله و انا الیه و اجعوں .

تحکیم سعید صاحب کے حادثے ہے دل پہلے ہی زخمی تھا۔اس خبرنے تو دل پر بجلی سی گرادی ۔حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ نہ کسی سیاسی گروہ بندی

www.ahlehaq.org

میں شامل تھے، نہ ان پر فرقہ واریت کی کوئی جھاپتھی، نہ کی ہے ڈاتی وشنی یا عداوت کا کوئی تصورتھ۔ میں انتہائی ا خلاص اور کوئی تصورتھ۔ میں انتہائی ا خلاص اور میانہ روی کے ساتھ خدمتِ دین میں مشغول تھا، اور خدمتِ خلق کیلئے دل و جان ہے ماضر۔ایسے خفس کونشا نہ ستم بنا کر ظالموں نے کیا لیا؟ یہ ایسا سوال ہے کہ ہزار مرجبہ موچنے کے بعد بھی اس کا جواب ملنا مشکل ہے۔

حضرت مولا نا عبداللد صاحب ہے ہماراتعلق زمانہ طائب علمی ہے تھا۔ ہم دارالعلوم
کراچی ہیں پڑھتے ہے اور وہ حضرت مولا تا سید محمد بوسف ہنوری صاحب کے مدر ہے
جمعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن ہیں (جواس وقت مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاؤن کے نام
ہومتہ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن ہیں بیطر ایق کارتو مدت ہے دائج ہے کہ جمعہ کی شب میں طلبہ جمع
ہوکرتقر پروخطابت کی مشق کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے جوطلبہ خطابت میں قدر ہے نمایاں
ہوجا کیں ، انہیں مدر ہے ہے باہر بھی خطابت کیلئے مدعوکیا جاتا ہے ۔ حضرت مولا نا عبداللہ صاحب ایسے ہی طالب علموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی ہی کے
ماحب ایسے ہی طالب علموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی ہی کے
زمانے میں ان کے حسن خطابت کی شہر کے و بنی صلقوں میں خاصی شہرت تھی اور ان کی تقریر
سنے کیلئے اطراف سے انہیں مدعوکیا جاتا تھا۔

خطابت کی حد تک اس می کی شہرت بہت ہے طلبہ کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن بسااوقات خطابت کا شوق ایک تو طالب علم کا ذوق اور جذبہ تختیق کم کر دیتا ہے، دوسر ہے جمع کی طرف ہے اظہار بیند بدگی بعض اوقات انسان میں ایک خود بیندی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جورفتہ رفتہ اے اظہار بیند بدگی بعض اوقات انسان میں ایک خود بیندی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہورفتہ رفتہ اے اظلامی کی صراط متنقیم ہے شہرت طلب کی طرف لیجاتی ہے۔ لیکن مولا نا عبداللّٰهُ صحبت کے فیض صحب کا معاملہ بالکل مختلف تھا، وہ صرف ایک اجھے خطیب ہی نہ تھے ان کی صحبت کے فیض ہے ان میں کی شم کی عجب یا بندار کا بھی کوئی شما کبرنہ تھا، وہ ہمیشہ ہے متواضع ہمکسر المرز ان اور خوش اخلاق انسان تھے جن سے مل کر انسان کودل میں شمنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ (جمیعے یا در جوش بین وہ اسا تذہ کی صحبت و تربیت سے عافل ہو گئے، اس کے نتیج میں خطابت ان اور جوش میں وہ اسا تذہ کی صحبت و تربیت سے عافل ہو گئے، اس کے نتیج میں خطابت ان

كيلي فنزين كئ اورآج ملك وملت كي خدمت كے حوالے سے أنبيس كوئي جانيا تك نبيس) اس زماند میں اسلام آباد کا نیاشہر تعمیر جور ہاتھا اور دارائحکومت کوکرا چی ہے وہال منتقل کیا جار ہاتھا، اسلام آباد کے نے شہر میں اس وقت جوسب سے بڑی مسجد تقبیر ہوئی اس کا نام" مرکزی جامع مسجد" تھا الیکن چونکہ اس کارنگ سرخ تھا ،اس لئے لوگوں کی زبان" لال مسجد" کا نام زیادہ مشہور ہوگیا۔ مولا ناعبداللہ صاحب اینے اساتذہ کرام کے مشورے سے اس مسجد کے امام وخطیب مقرر ہوئے اور بیم بحدان کے فیض رسانی کا مرکز قرار یائی۔اللہ تعالی نے انہیں اخلاص ہے بھی نواز اتھااور سوز دروں ہے بھی۔وہ ملم ہے بھی آ راستہ تنے اور حسن مل ہے بھی۔ ان کے کلام میں حد درجہ تا ٹیرتھی اور شخصیت میں انتہائی جاذبیت ، چنانچہ انہوں نے اس معجد کے ذریعے دعوت وتبلیغ اوراصلاح کا بڑا کام کیا۔ نہ جانے کتنی زند گیوں میں ان کی دعوت کے نتیج میں انقلاب آیا ، کتنے لوگوں کو دین کی سیجے معلومات بہم پہنچا ئیں ،کتنی خرابیوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے فتنے ان کی کوششوں ہے فروہوئے۔اس مسجد کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا، اس لحاظ ہے وہ ایک سرکاری افسر تھے ( اور اب ان کا عہدہ غالبًا جواسّت سیرٹری کے برابر تھا )لیکن انہول نے بیاکام ملازمت کیلئے نہیں ، دعوت کی غرض سے اللہ تع لی کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ لہذا حکومت سے ان کا تعلق مجھی حق کوئی میں مانع نہیں ہوا۔ انہوں نے اس مسجد کے منبر ومحراب سے وہی بات برملا کہی جوان کے نز دیک دین کا تقاضا تھی اور حکومت کے قابل تنقیدا قد امات پر نہ صرف یہ کہ بھی سکوت اختیار نہیں کیا، بلکھل کر حکومت کواس کی غلط کار یوں پرٹو کا اور بلاخوف نومۃ لائم حق کا پیغام پہنچا تے رہے۔ الیی حکومتیں بھی آئیں جنہوں نے مولا نا کے اس اخلاص جن کوئی اور جذیے کی قدر كى اوراليي بھى آئيں جنہوں نے اينے رائے كا كا ناسمجھا۔اللہ تعالىٰ نے انہيں غيرمعمولى ہر دلعزیزی عطافر مائی تھی ،اس لئے ایک مرتبہ کے سواانہیں براؤ راست معزول کرنے کی جراًت تو کسی کوئیس ہوئی لیکن مختلف حکومتوں کی طرف سے انہیں تنگ کرنے کا سلسلہ بار بار جاری رہا،بعض حکومتیں خاص طور پران کے دریے آ زار ہوئیں ،انہیں ایک مرتبہ اغوابھی کیا سیا، اورحق کوئی کی یا داش میں انہیں نہ جانے کتنی صعوبتیں اٹھانی پڑیں۔ ایک مرتبہ انہیں

معزول کرنے کی بھی کوشش کی گئی الیکن عوام نے جوان پر جان فدا کرتے تھے، اس کوشش کو اس طرح نا کام بنایا کہ بدخوا ہوں کورسوائی کے سوا پچھ حاصل نہ ہوا۔

میں نے اینے والد ماجد حصرت مولا نامفتی محمد فقع رحمہ اللہ سے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثالی صاحب کا بیمقولہ بار ہاسنا کہ ' حق بات ، حق نیت اور حق طریقے ہے کہی جائے تو مجھی بریار اور بے اثر نہیں ہوتی '' مولا تاعبد اللہ صاحب کے اندازِ وعوت وخطابت مِي بفضله تعالى بية تينوں باتيں جمع نظر آتی تھيں \_ چنانچه اسلام آباد مِيں مولا ناعبداللهُ أيك الیی شخصیت کے طور پرمشہور ومعروف تھے جس ہے عوام وخواص سب محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ سرکاری افسران ہوں یا چیڑ اسی اور مز دور ،سب ان کے اخلاص ،ان کی للہیت اور ان کی حق گوئی کےمعتر ف تھے۔وہ ہرایک کے د کھ در دمیں شریک رہتے ، ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہے ، اور دوسروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کو اینے مقاصد میں شار کرتے تھے۔ دین کیلئے کوئی سرگرمی یا کوئی کام ہو، مولانا عبداللد دل وجان ہے اس کیلئے عاضر تھے اوراس کیلئے بروی سے بروی قربانی وینے کیلئے تیار۔اسلام آباد میں کوئی قابل ذکرد بنی مدرسہ نہیں تھا۔ ہمارے محبّ مکرم جناب الحاج اختر حسین (جواس وفت حکومتِ یا کستان میں شاید جوائت سيررى تنے ) ايك جھوٹا سا مدرسہ 4/6- F كے علاقے ميں ايك جھوٹے سے فلیٹ میں قائم کیا تھا۔ جب حاجی اختر صاحب ریٹائرڈ ہونے کے بعد کرا چی منتقل ہوئے تو بيدرسه مولا ناعبدالله صاحب كحوال كرآئ يرمولا نان انتفك جدوجهدے اے ایک بڑے معیاری مدرے میں تبدیل کردیا۔الحمد نقد مارگلہ کے دامن میں اسلام آیا د کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں سینکڑوں طلبہ دینی علوم سے بہرور ہور ہے ہیں۔مولا نا عبدالله صاحب اس مدرے کے مہتم تھے اور اسے بزرگوں کے طریقے ہر اخلاص اور در دمندی کی ہوجی سے چلارہے تھے۔

مرکزی جامع مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے ایک مدرسۃ البنات بھی قائم فرمایا تھا جو ماشاءاللہ اب بھی نہایت کا میا بی سے چس رہاہے جس میں ان کی بہو بھی درس دیتی ہیں۔ گذشتہ سال سے دومرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئر میں بھی تھے، اور عالمی

تعلم يررويت بلال كمسائل كوخوش اسلولي على كرنے كيلي كوشان تھے۔ پچھلے دنوں فرقہ وارانہ تشد د کی جس لہرنے ملک بھر کوائی لپیٹ میں لیا، اس ہے ہر وردمندمسلمان پریشان تفا۔مولا نا عبدائند صاحب ان لوگوں میں ہے تھے جو اس فرقہ وارانہ تشدد کے مسئلے کومعقولیت اور اصولوں کی بنیاد برحل کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔خلاصہ بیہ ہے کہ پچھلے تقریباً چنیتیس سال کے دوران ملک میں کوئی دینی سرگرمی ایسی نہ تنتمي جواجتماعي سطح يرأتفي مواوراس مين مولا ناعبدالله صاحب كافعال حصه نه مو-وه جامعه فرید رہے اہتمام کے ساتھ وہاں درس بھی دیتے۔ مرکزی مسجد کی امامت وخطابت کے ساتھ درس قرآن کا بھی متواتر سلسلہ رہتا۔ مدرسۃ البنات کی دیکھ بھال بھی فر ماتے۔اوران تمام معرو فیات کے ساتھو دین کوعملاً نا فذکرنے کیلئے ہر جدوجہد میں بحریور حصہ لیتے تھے۔ ان کے تعلقات کو بھی ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعی نہیں بنایا۔ ہر حال میں وہ اپنی درویشاندو منع پرقائم رہے۔مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے مکان میں قیام تھا۔ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تنے ادر بیوی بچوں سے بھی اپنی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے،عمر بحرایے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی سخت برتا وُنہیں کیا۔ کھاتا بھی سادہ اور کم کھانے کے عادی تنے اور اس کیلئے بھی گھر والوں کو اونی زحمت دیئے ے پر ہیز کرتے تھے۔اتباع سنت کا خاص اہتمام اور ذوق تھا اور ہر چیز میں اتباع سنت کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ خود ایک بزرگ ہے مجازِ بیعت تھے کیکن اپنے آپ کواس حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ تواضع اور مسکنت ان کی اداا داسے نمایاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہردلعزیزی کے مقام رقع تک پہنچایا۔

17 اکوبرکووہ حسب معمول جامعہ فرید ہید میں درس دینے کے بعدائی گھر تشریف لائے ،مسجد کے احاطے ہے گھر کی طرف جانے کیلئے دیوار میں ایک چھوٹا سا درواز ہنما خلا ہے، جب اس کے سامنے پہنچے تو ایک شخص پہلے ہے اس دروازے میں کھڑا مولا ٹاکی تاک میں تھا، اس نے مولا ٹاپر بے تحاشا فائر نگ شروع کردی۔مولا نا کے نوجوان اور فاضل ما جبزادے مولا ٹاپر بے تحاشا فائر نگ شروع کردی۔مولا نا کے نوجوان اور فاضل صاحبزادے مولا ٹاپر بے تحاشا فائر نگ شروع کردی۔مولا نا کے نوجوان اور فاضل صاحبزادے مولا ٹاپر بے کی تیاری کر

رہے بتھاوراپنے والدکود کھ کران سے ملنے کیلئے آگے بڑھے تھے،اچا تک فائر تگ و کھے کر وہ فائر کرنے والے کی طرف لیکے، مولان اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کرز مین پر گر چکے تھے،اپنے صاحبزاد کوفائر کرنے والے کی طرف جاتے و یکھا تو فر مایا کہ 'بیٹا! ساسنے نہ جاو، گولی لگ جائے گی، مولانا عبدالعزیز پر واقعی فائر ہوئے، گر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور گولی لگ جائے گی، مولانا عبدالعزیز پر واقعی فائر ہوئے، گر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کے جائے گی مولانا کہ ہوئے مولانا کوجلدی سے گاڑی میں لٹا کر ہپتال میں تھے، کے جانے کی کوشش کی گئی، راستے میں بھی ان کے ہونت غالباؤ کر اللہ سے حرکت میں تھے، گر ہپتال وینجنے سے پہلے ہی وہ شہادت کے مقام بلند تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ انا گلہ وانا الیہ داجعون۔

حقیقت بیہ ہے کہ مولا ناعبداللہ صاحب کی زندگی بھی قابلِ رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ ہے قابلِ رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ ہے قابلِ رشک کہ دین کی خدمت کے بین در میاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ،ان کی کسی ہے کوئی ذاتی و شمنی نہیں تھی اس لئے انہیں جن طالموں نے نشانہ تم بنایا اس کی وجہ بجزان کی خدمت دین کے نبیں ہوسکتی۔

الله تعالیٰ نے انہیں مولانا عبدالعزیر کی شکل میں خلف صالح بھی عطا فرمایا،
انہوں نے جس طرح اس تو جوان کی تربیت کی وہ بھی ایک مثال ہے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وعمل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اس کے ساتھ اعتدال و تو ازن کی تعت بخشی ہے۔ مولانا کے سنگدلا نہ آل پر جب پچھلوگ بے قابو ہوکر تو ڈ پھوڈ کرنے گئے تو مولانا عبدالعزیز نے انہائی موٹر اور مین انداز میں انہیں اس حرکت سے منع کیا اور لوگوں کی جان و مال پر بلاوجہ تعلد آور ہونے کے خلاف تقریر کی۔ جس شخص نے اپنی آئھوں کے سامنے و مال پر بلاوجہ تعلد آور ہونے کے خلاف تقریر کی۔ جس شخص نے اپنی آئھوں کے سامنے اپنی تو بھوں کے سامنے اپنی تو بھوں تا اور اعتدال و تو ازن کا دامن نہ چھوڈ ٹا یقینا قابل صد مبار کباو ہے اور حضرت مولانا عبد اللہ تعالیٰ ان کی عمر ،علم اور عمل میں عبداللہ صاحب کے نیش تربیت کا خوبصورت نمونہ ۔اللہ تعالیٰ ان کی عمر ،علم اور عمل میں برکت عطافر ما نمیں اور انہیں اپ والد کے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ما نمیں۔ برکت عطافر ما نمیں اور انہیں اپ والد کے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ما نمیں۔ (آمین) ( ماہنا میڈ البلاغ '' رمضان 19 واس اور 19 میل میں و جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ما نمیں۔ ( آمین ) ( ماہنا میڈ البلاغ '' رمضان 19 اس اور 19 میں و 19 و 19 میں۔ والد کے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ما نمین ( ماہنا میڈ البلاغ '' رمضان 19 واس اور 19 میں و 19 والد کے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ما نمین ( ماہنا میڈ البلاغ '' رمضان 19 واس اور 19 واس

## عكيم محرسعيدصاحب شهيد

دہشت گردی کے عفریت نے 117 تو بر کوایک ہی دن دوایی شخصیتوں کونشانہ ستم بنایا جو ملک بھر میں اپنے اخلاف، ہر دلعزیزی اور ملک دہلت کیلئے اپنی در دمندی میں مشہور و معروف شخے۔ایک حکیم محرسعید صاحب اور دوسر سے حضرت مولا ناعبدالند صاحب مشرق خطیب مرکزی جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد۔

میں اس روز اسلام آباد ہے بنوں فقہی کانفرنس میں شرکت کیلئے روانہ ہوا تھا۔ جہاز جب پشاوراتر اتو وہاں بیخبر ملی که کرا چی میں عکیم محرسعید صاحب گود ہشت گردی کا نشا نہ بنا كرشهيدكره يا كيا\_اي وفتت كراچي فون كيا تواس الهناك خبر كي تفيد يق هو كلي \_انا لله و انا المیه د اجعون ـ بیتکیم صاحب ہی کی ہردلعزیزی کی بات تھی کہ جہاز کے تمام مسافراس خبر یراس طرح غم اندوه کا اظهار کررہے تھے جیسے ان کا کوئی عزیز ان ہے رخصت ہو گیا ہو۔ عكيم محرسعيدصاحب ملك كى ان شخصيات ميس الصيخ ين كاكسى سياس كرده بندى فرقد واریت پاکسی اورنتم کے تنازعے سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جب مک ہیں مختلف متحارب گروہوں کو یکجا کرنے یا کسی اوراجماعی کام کیلئے ایسےافرادکو تلاش کیا جاتا تھا جنہیں متفقہ طور پر احتر ام کی نظروں ہے دیکھا جاتا ہوتو ان کا نام سر فہرست ہوتا تھ لبذا آنبیں قبل کرنے کا اقدام کی سیای دھڑ ہے بندی کانبیں ، ملک وملت کی صرت کی خیاد پر ہی ہوسا تا ہے۔ ملک وملت کیلئے بہت ی خدمات کے علاوہ صیم محرسعیدصاحب وارالعلوم کراچی کے بانی ار کان میں ہے تھے، دارالعلوم کے خاز ن بھی وہی تنھے اور اب جامعہ کی مجلس منتظمہ میں اس کے بانی ارکان میں سے صرف وہی باتی رہ گئے تھے۔اسلئے ان کی شہادت جہال بورے ملک کیلئے ا یک عظیم سانح ہے وہاں دارا معلوم کیلئے خصوصی طور پرایک ابیا حادثہ ہے، جس پر جنٹنا اظہار افسوس کیا جائے ، کم ہے۔ حکیم صاحب ایک وضع وار شخصیت تھے انہوں نے یا کستان کے ابتدائی دور میں فقر وافلاس کا بھی خاصا وقت گذارا، ہمدر د دواخانے کے قیام کیلئے انہوں نے بیزی قربانیاں دیں۔ اس دور کی مشکلات کو انہوں نے جس خندہ پیشانی ہے جھیلا اس کی داستان بھی بھی دہ

بڑے مزے لے لے کرسایا کرتے تھے۔ حضرت والدصاحب ہے انہوں نے ابتدائی سے عقیدت و محبت تھی، چنا نچ حضرت والدصاحب کے پاس ان کا کشرت ہے آیا جانا رہتا تھا اورای تعلق کے بیجے بیں دارالعلوم کے قیام کے وقت وہ اس کے بانی ارکان بیس شامل ہوئے۔ طب یونانی کے فروغ اور اسے عصری تقاضوں ہے ہم آ ہنگ کرنے کیلئے انہوں نے ہمدرد دوا خانے کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، طبیہ کالج کی بنیاد رکھی اور خود انتہائی استنقامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں میں تقریباً 6 ہے سے استنقامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں میں تقریباً 6 ہے سے مغرب تک متواتر مریضوں کا معائذ کرتے ، اوراس خدمت پر انہوں نے بھی کوئی فیس نہیں مغرب تک متواتر مریضوں کیا معمول ہے ہمدرد دوا خانے سے دوا کیں بھی بکشرت مفت فراہم کی جاتی تھے اور تھیں۔ عرصۃ دراز سے ان کا معمول ہے تھی کہ مطب کے دن وہ روز سے ہوتے تھے اور تمام دن مریضوں کی خدمت کے بعدروز و افظار کیا کرتے ہتھے۔

ہمدر دووا خانے کے بعد انہوں نے ''ہمدر نیشنل فاؤنڈیشن' کی بنیا در کھی۔ جس کے ذریعے انہوں نے بختاف میدانوں میں معاشرتی تعلیمی اور تحقیق کاموں کا آغاز کیا۔ دنیا کے مختلف میدانوں میں معاشرتی تعلیمی اور تحقیق کاموں کا آغاز کیا۔ دنیا کے مختلف حصول میں کانفرنسیں منعقد کیس ، بہت سے ماہانہ یا ہفتہ وار رسالے جاری کئے ، کتابیں شائع کیں اور بالآخر'' مدیمۂ الحکمۃ'' کے نام سے ایک یو نیورٹی قائم کی۔

مشاغل کے تنوع اور بہوم کے باوجود وہ ہمیشہ پرسکون رہتے تھے، انہیں بھی بھی بھر اہم نے کہ وہ ہرکام مے مغلوب نہیں دیکھا۔ان کا نظام الاوقات اتنامتحکم اور معمولات اتنے مضبوط تھے کہ وہ ہرکام اپ وقت پر انجام دیتے اور مطمئن رہتے تھے۔ آخر شب میں بیدار ہوکر تہجد کے نوافل بھی ادا کرتے اور عمو فاتجر سے بہلے ہی کوئی ورزشی کھیل ، مثلاً ٹینس کھیلتے تھے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ندگی ساوہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زبین پرسوتے تھے۔ مصروف رہتے تھے۔ ندگی ساوہ تھی۔ ندگی ساوہ تھی۔ مصروف رہتے تھے۔ زندگی ساوہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زبین پرسوتے تھے۔ مفید شیر وائی اور پا جامدان کا مخصوص لب سے تھی، انہیں اس کے سواکسی اور لباس میں نہیں و یکھا۔ حقید شیر وائی اور پا جامدان کا مخصوص لب سے انہیں تقسیم کر کے ان پر نشان بھی لگاتے اور ان کے وقت کھان نشان زدہ تصول کو ہر موضوع کی الگ فائلوں میں جمع کر لیتا تھا۔ سالہاس ال کے کوفتر کا عمل نشان زدہ تصول کو ہر موضوع کی الگ فائلوں میں جمع کر لیتا تھا۔ سالہاس ال کے مطالعہ کاریہ نچوڑ آج بھی ' مدینہ الحکمہ '' کے کتب خانے میں موجود ہے۔ (نقوش رفتوگان)

### حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامز كى رحمه الله

مفتی نظام الدین شامر کی ۱۹۵۲ء میں سوات کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام تھیم حبیب الرحمٰن ہے۔آپ نے ابتدائی تعلیم ''مولا ناعبدالرحمٰن برتھانہ''اور "مولا ناغلام محمرصاحب" ہے حاصل کی بعدازاں مدرسہ مظہرالعلوم ہے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ۔۱۹۶۹ء میں جامعہ فارو قیہ میں مولا ٹاسلیم انٹدصاحب ہے حدیث شریف کی تعلیم یائی اور • ۱۹۷ء میں وفاق المدارس العربیه یا کستان ہے درس نظامی کا آخری امتحان دیا اوراعلیٰ اعزازات کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۷۱ء سے جامعہ فاروقیہ میں تدریس کا آغاز کیا۔اپنی فطری وخدادادصلاحیتوں اورعکمی قابلیت واستعداد کے بل بوت برآ ب ١٩٤٣ء مين ترقى كرت ہوئے استاذ الحديث كے منصب ير فائز ہوئے۔ ١٩٨٨ء مين جامعه اسلامیه بنوری تاون میں بطور "استاد حدیث ونگران تصص فی الفظه مقرر ہوئے۔ ای دوران جبتی علم انہیں مولانا احمد الرحن صاحب کے یاس لے گئ، ان کی ر فافت میں رہتے ہوئے آپ نے بی کام کا امتحان انتیازی تمبروں سے باس کیا اور پھر 1990ء میں '' جام شوروبو نیورٹی'' ہے'' شیوخ بخاری'' بچھیس (مقالہ ) ممل کرکے ڈ اکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ۔ان تعلیمی مساعی کے ساتھ ساتھ حصرت مفتی صاحب جہاد ا فغانستان میں عملاً ایک مجاہد کی حیثیت ہے شریک ہوئے''' ارگون اور خوست کی فتو حات میں نمایاں کر دارا دا کیا۔مولا تا ارسلان رحمانی اورمولا نا جلال الدین حقانی کی قیادت میں بھی جہادی خد مات سرانجام دیں۔طالبان کے ساتھ ابتدائی دورے دیا اور قندھار، ہرات جلال آباد کا بل کی فتو حات بھی عملی شرکت کی ۔مفتی نظام الدین شامز کئی نے اپنے سیاس سفر کا آغاز جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم ہے کیا اور بہت جند ہی اس کے مرکزی رہنماؤں میں شار ہونے لگے۔وہ جمعیت کی مجلس شوریٰ کے اہم رکن تھے۔اس کے علاوہ عالمی مجلس تخفظ ختم نبوت کی مجلس شوریٰ کے مرکزی رکن بھی تھے۔ جب تک جہادی تنظیم جیش محمد کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔حصرت مفتی صاحب حرکت المجاہدین کے سریرست اعلیٰ اوراس کے

نمائندے جزیدے' الہذال'' کے مدیرانلی بھی رہے۔

جیش جحر کا قیام ان کی مساعی اور تائید ہی نے مل میں آیا تھالیکن بعدازاں وہ جہادی تظیموں کے بعض رہنماؤں کے مابین ذاتی مخاصمت کا قضیہ شروع ہونے اور پھران کے نامنا سب رویے کے باعث دل شکتہ ہوکر کنارہ کش ہوگئے۔

انہوں نے اپنی تمام ترعلمی صلاحیتیں طلباء دین کی تعلیم ونزبیت کیلئے وقف کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے ان کی معروف تصنیفات میں '' پر وسیوں کے حقوق' 'مسلمانوں کے حقوق عقیدہ ظہور مہدی ، فضائل مہدی ، زیارت کے ا حكام و آواب ، شرح مقدمه سيح مسلم اورشيوخ بخاري ' وغيره شامل بير - حفزت مفتى صاحب کی علمی یا د گارآپ کے وہ ہزاروں شاگر دہیں جو یا کستان ،افغانستان ، بنگلہ دیش اور یورنی و افریقی ممالک میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ وہ آخری دم تک جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں بینخ الحدیث کی متدیر فائز رہے۔مفتی صاحب کا نام سب سے پہلے اس وفت ملک بھر کے اخبارات کی زینت بنا تھا۔ جب ۱۹۹۹ء میں انہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا فتوی جاری کیا تھا۔اس فتویٰ کے باعث ملک بھر میں ہل چل چے گئی تھی۔ یہ چونکا دینے والافتوی انہوں ہے اسلام آباد میں منعقد وایک سیمینارے خطاب کے دوران امر یکہ کوحر بی کافر قرار دیتے ہوئے دیا تھا۔اس کے بعد سے مفتی نظام الدین شامزنی امریکی استعار کی آنکھوں میں کا نٹا بن کر کھٹک رہے تنھے۔امریکہ نے جب اکتوبر ۲۰۰۱ء میں افغانستان برحملہ کا آغاز کیا تھا تو مفتی صاحب نے اس وفت بھی کلمہ حق بلند کرتے ہوئے طالبان کی اسلامی حکومت کے دفاع میں متعدد بیا نات دیئے تھے اور اپنے انٹرو بوز کے دوران بھی امریکی جارحیت کے خلاف اپنے دوٹوک موقف کو دہراتے ہوئے امریکہ کو ظ لم اور جورح قرار دیا تھا۔مفتی صاحب نے اپنے ایک انٹر دیو میں بتایا تھا کہ بعض تو تیں انہیں منظرے مثانا جا ہتی ہیں۔ان کی محرانی کی جاتی ہے اور بعض خفیہ اداروں کے املکار انہیں موقع بہموقع تنگ کرتے رہتے ہیں ۔مفتی صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں ہی جانتا ہوں جب ان دنوں مجھ پر گزررہی ہے۔

ا ہے آبائی وطن سوات کی مانندصاف شفاف اور شیم صبح کی طرح راحت بخش'' مول تا مفتی نظام الدین شامز کی گزشته کا برسول منے دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں تشنگان علم حدیث کی پیاس بجمانے میں مصروف سے - چند برس پہلے راقم کو ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا اور ان ہے پہلی مل قات کا تاثر بہت گہرا اور دیریا ہے جوآج تك باقى ہے زبان و بيان پر بكسال قدرت ركھنے دالے مفتى نظام الدين شامز كئ پٹھان ہونے کے باوجود بہت مستداور تنعلق اردو بولتے تھے۔ دھے اور باوقار انداز میں ہرسوال كا جواب مدلل اور نيا تلامليّا له حضرت مفتى صاحب تفتكو مين ركه ركها وُ اور مدورجه احتياط للحوظ رکھنے کے باوجودا ظہار حقیقت اور سچائی بیان کرنے ہے گریز نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سلف اصالحين كى روايات حسنه كے امين اور انبى كى طرح جذبه غيرت ايمانى سے سرشار تھے۔ان ہے گفتگو کرنے کے بعد اس غلط تا ترکی نفی بھی خود بخو د ہوجاتی تھی جو طبقہ ساماء کے حوالے ے بالعموم یا یا جاتا ہے۔ وہ بے خبر نہیں بلکہ انتہائی باخبر انسان تنے۔مقامی حالات ہوں یا مکئی حالات عالمی سطح کے عمیاروں شاطروں کی جاگیں ہوں یا ندہبی بازی گروں کی قلا بازیں ، امریکی ومغربی سازشوں کے سیاہ وسفید تانے بانے ہول کہ عالم اسلام کے مسائل مفتی صاحب کی سب برگہری نظرتھی اور وہ بے شار گہرے راز ول کے امین ہتھے۔ان کی گفتگو میں انکشافات کی دنیاتمٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔شاید یہی وجیکھی کہان ہے بہلی ملاقات اس تاثر کے ساتھ جیرانی کا باعث بنی رہی کدا یک فقیر منٹن سیدھی تھی اور سادی زندگی بسر کرنے والا عالم دین و دنیا میں صدمساوات کس خوبی اور توازن سے برقر ارر کھے ہوئے تھا اور یہی طرز عمل تھا جوان کے تبحرعلمی ،سلاست فکر ، ہلندی کر داراوران کی نبحیدگی ومتانت کامعتر ف و اسیر بنا دیتا تھا۔ آج حصرت مفتی صاحب ہم میں موجودنبیں ہیں کیکن ان کی باغ و بہاراور متین شخصیت کا خوشگوارتا ثر ہمیشہ دل کی آ ماجگاہ میں محفوظ رہے گا۔

ندهبی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ ایک منصوبہ کے تحت کی جارہ ہی ہے اور حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت جوامر کی استعار سمیت تمام لا دین عناصر کیلئے مزاخمتی دیوار کی حیثیت کہ کھتی تھیں ان کافل محض دہشت گردی کا واقعہ قر از نہیں دیا جاسک کیونکہ مفتی صاحب کی زندگ کا ہرحوالہ تبلیغ دین اور جہاد برجنی تھ اور جو تو تنمیں افغانستان کے بس منظر میں دین شخصیات کا ہرحوالہ تبلیغ دین اور جہاد برجنی تھ اور جو تو تنمیں افغانستان کے بس منظر میں دین شخصیات کا

تعاقب كرر بى بيل مفتى صاحب كى شخصيت ان كى بهث لسث يرتقى \_

مفتی صاحب کی شہاوت کے بعداب کم از کم بیہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ یا کسّان میں شہر شہر میں کھلنے والے امریکن ایف بی آئی اوری آئی اے کے خفیہ د فاتر ہے ندہبی شخصیات کے قدم قدم محرانی کی جارہی ہے۔ان کے آنے جانے کے معمولات سے لے کر ملنے ملانے کے اوقات کا ٹائم تیبل تک ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔حضرت مفتی صاحب کوشہید کرنے کیلے بھی ایف بی آئی اوری اائی اے کے ایجنٹوں نے کر دار ادا کیا ہے، ہمارے حکمر ان حسب معمول اس المناك واقعه كوبھى ايك ايسى كارروائى قر ار دے كرصبر وضبط اختيار كرنے اور يرامن رہے کی تلقین کرتے رہیں گے۔جس کا مقصد ملک کی اکا نوی کوخراب کرنا ہے۔حکومت کے علم میں تھا کہ حضرت مفتی صاحب افغانت ن میں ملی جہاد کرنے اور امریکہ کے خلاف جہاد کا فتو کی دینے کے باعث اہم مدف تھے اور اس حوالے سے حصرت مفتی صاحب نے ایک عرصہ پہلے بنایا تھا کہ ان کی جان کوخطرات لاحق میں انہیں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جارہا ہے۔ حکومت نےمفتی صاحب جیسی اہم شخصیات کے تحفظ کیلئے کسی قتم کے اقد امات نہیں کئے۔ • ۳۰ متی کورونما ہونے والے سانحہ میں امت مسلمہ بالعموم اور یا کتان کے مسلمان بالخصوص ایک الیی شخصیت ہے محروم ہو گئے جس کائعم البدل ملن ناممکن ہے۔حضرت مفتی صاحب کی شہادت ہے جوخلا پیدا ہوا ہے وہ بھی بھی بورانہیں ہوسکے گا۔اس سانحہ میں حضرت مفتی صاحب کے بیٹے ، بیٹیے اور ایک محافظ سمیت متعد دافراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی شہادت کی خبر ملک بھر میں آگ کی طرح بھیل گئی اور لوگ غم وغصہ کے اظہار کیلئے سرم کول پرنگل آئے اور ان کے سوگ میں یا زار بند ہو گئے ۔ ملک کی تمام نا مور شخصات نے حصرت مفتی صاحب کو دہشت گردی کی بہیانہ واردات میں شہید کرنے پر افسوں اورغم وغصہ کا اظہر رکرتے ہوئے حکومت سے احتی ج کیا ہے کہ امریکی سرزش کے تحت دین شخصیات کا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اب پاکستان میں کو کی بھی وین داشخص ہوکفر کو پیندنہیں ہے،محفوظ نہیں رہا اور خوداس ملک کی حکومت اپنے معز زشہریوں اوراہل علم کو تتحفظ فراہم کرنے ہے معذور ہوگئی ہے۔ (یجی س جلیل القدر ملاء)

## عالم ربانی مولانامحد بوسف لدهیانوی رحمه الله کاالهناک سانحه شهادت

ملک کے معروف صاحب قلم اورصاحب نسبت بزرگ ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نامور نائب صدر، جامعۃ الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے استاذ حدیث اور اپنے وقت کے نامور عالم ربانی مولا نامحر یوسف لدھی توی صاحب کو ۱۳ اصفر ۱۲۳ اے مطابق ۱۸ جوان و ۲۰۰۰ء بروز جعرات سفاک قاتلوں نے شہید کردیا۔ انا للہ و انا البہ راجعون۔

مولا نامرحوم حب معمول ابنی ربائش ہے تقریبا • ابج فتم نبوت کے دفتر جانے کیلئے نظے ، راستے میں متحد فلاح کے قریب ہی ، چند دکا نیں کھلی ہوئی تھیں اور آنے جانے والوں کی رونق تھی ، تربیت یا فتہ دہشت گردوں نے جوموٹر سائیکلوں پر آئے شخے اس وقت مصرت مولا ناکو گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ اپنے صاحبز ادے کے ساتھ پھل فروش کے پاس کھڑ ہے کے ان کے ڈرائیور کو بھی شہید کر دیا جبکہ صاحبز ادے محمد بحل لدھیا نوی اور پھل فروش کے لیے ان کے ڈرائیور کو بھی شہید کر دیا جبکہ صاحبز ادے محمد بحل لدھیا نوی اور پھل فروش کے لیے ان کے ڈرائیور کو بھی شہید کر دیا جبکہ صاحبز ادے محمد بحل لدھیا نوی اور پھل فروش کے لیے ان کے ڈرائیور کو بھی شہید کر دیا جبکہ صاحبز ادے محمد بحل

مولانا موصوف كا آبائى وطن مشرتى پنجاب تفاليكن قيام پاكستان كے بعدان كے خاندان نے پاكستان كى طرف بجرت كى تفى ،ان كا خاندان دين غيرت وحميت كا حال تھا ، حفر معولاتاً في كستان ميں اپنے وقت كے بڑے بڑے اوليائے عظام اور سلاطین علم ومعرفت سے استفادہ كيا تھا، وہ روال قلم كے شہوار بتے اور انہوں نے اپنی اس صلاحیت سے تصنیف و تالیف كے ميدان ميں كار ہائے نماياں انجام ديئے ،ان كاس جو ہركاجب محدث عصر حضرت مولانا سيد محمد بورگ نواندازہ ،واتو حضرت ملامہ بنورگ نے ان كوكرا چی ميں جامعة الاسلاميہ كي جست بنورگ كواندازہ ،واتو حضرت ملامہ بنورگ نے ان كوكرا چی ميں جامعة الاسلاميہ كر جمان ، ہن مد نبین ت كی ادارت اور اپنے مدرسہ ميں تدريس كی پنشكش فرمائی ،حضرت مرحوم نے حضرت محدث عصر کی مر پر کی کو اپنے لئے سعادت مجھا اور کرا چی نشقل ہوگے۔ مرحوم نے حضرات نے موا نام حوم کو دين عنوف كی خدمت ميں شاندروزگار جن حضرات سے منورتھی وہ اپنے شاف تالم اور مشفقان تنگم ہے و بن حقیف كی خدمت ميں شاندروزگار تحلیات سے منورتھی وہ اپنے شافتہ تھم اور مشفقان تنگم ہے و بن حقیف كی خدمت ميں شاندروزگار

www.ahlehaq.org

سرگرم عمل رہے تھے ، ان کی متواضع شخصیت اور شیریں گفتگوا پی طرف تھینجی تھی اور ان کا تھیما نہ انداز تی طب و نگارش الول میں گھر کرتا تھ مرحوم اسمام اور سلمانوں کے خلاف انہنے والے لئن والے ہیں گھر کرتا تھ مرحوم اسمام اور سلمانوں کے خلاف انہنے والے لئن تول سے بے چین رہے تھے اور مجاہدا نہ جذبے سے ان کی سرکونی کیلئے آ مادہ بیکارر بتے تھے، ناموں رسالت سلی القد سید وسلم کے تحفظ کا معاملہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام میں گفتری کا وفاح ہو یا معاملہ ہو کے قدی کا موالمہ ہو کے فائمتوں کا مقابلہ برمیدان میں وفاح ہو یا معاملہ میں مشکرات و مدی ت کی وجہ ہے جھیلی ہوئی ظائمتوں کا مقابلہ بیس حق بات مولا نام رحوم سید سیر رہ بتے تھے اور بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ باطل کے مقابلہ بیس حق بات و بہن شین کراتے تھے مختلف فتوں کی حقیقت جائے کیلئے ان کی وقیع تصانیف سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے استفادہ کیا اور ان کی زند گیوں میں انقلاب آیا۔

مولا تا اپنے وقت کے ساحب معروف صاحب طریقت بزرگ بھی تھے ان کے سوزورون نے بہت سے طالبان تی کے اطوار زندگی بدل ڈ کے اورائیس اتباع سنت کے رنگ میں رنگ دیا۔
دوزنامہ 'جنگ' کرا پی کے اسلامی صفحہ میں ہر جمعہ کو ان کی بصیرت افروزنگار شات پر بنی کا لم
'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' عوام اور خاص میں بڑا مقبول تھا ، بوگ اس کا انتظار کرت تھے ہیہ
کا لم فقہی وغیر فقہی مسائل میں وگول کی مشکلات حل کرتا تھا اور دینی شرعی فقط نظر سے ان کی رہنم کی
کرنا تھا اس کا لم کی وجہ سے عوام کا ایک بڑا طبقہ حسنرت مولان کا عقید شند اور ولدا دو تھا۔

معرت مواد نا عالی جنس تحفظ نم نبوت کے نائب سر پرست بھی ہتے اور ہرسال برطانیہ جا کر قادیا نی ، مرزائی کی شرانگیزی کے خلاف وہاں کے قیم مسلمانوں کو خبردار کرتے رہے ہتے یہ برطانیہ ہی فقاجس میں اسلام اور مسلمانوں کی دشنی میں اس فتنے کی ختم ریزی کی تھی اوراب عالمی کفرٹی برطانیہ ہی فقاجس میں اسلام اور مسلمانوں کی دشنی میں قادنیت کے علمبرداروں کو پناہ دی ہوئی ہے اور کا فرانہ فتنے کا بیٹ جرہ و خبیث انگریز ہی کی حفاظت میں اب تک زندہ ہے ۔ جبکہ بحداللہ پاکستان میں اس کے برگ و بارسو کھ رہے ہیں، حضرت مواد نا کفرستان میں اس کے برگ و بارسو کھ رہے ہیں، حضرت مواد نا کفرستان میں اس کے برگ و بارسو کھ رہے ہیں، حضرت مواد نا کفرستان میں جا کر اس فتنے کے لیڈروں کو لاکارتے ہے تا کہ بیاؤگ مسلمانوں کے ایمان پرڈا کہ نہ ڈال سیس ۔ مولا نا کا قلب ہر مظلوم مسلمان کی آ ہیں کر مضطرب ، وجا تا تھ ۔ کشمیر سمیت و نیا کے مخلوں میں کا فرانہ تحصیب اور وحشیانہ درندگی کا شکارستم رسیدہ مسلمانوں کی حالت زار

يرمرحوم بهت بيجين رہتے تھے۔

وه عالم اسلام كافتيتى ا ثاثه تنهے و همر د قلندر تنهے كوئى مادى وسائل نبيس ر كھتے تنهے كيكن ان ك نالهائے يتم شى كى دولت اسلام اور اہل اسلام كے مسائل دمشكا؛ ت كيلئے وقف تقى \_ اسلام اوریا کستان نے دشمنوں سے ان کا وجود بر داشت نہیں ہوا اور اندرونی یا ہیرونی دشمنوں نے اس روشن جراغ کوگل کر دیا۔۔۔ان کی وفات کی خبر ملک اور بیرون ملک آگ کی سرعت ہے پھیل میں۔ ہر در دمند مسلمانوں نے اس کا صدمہ محسوس کیا۔ رات گیارہ بج کے قریب ان کی نماز جناز و میں شریک مسلمانوں کا ٹھا تھے مارتا ہواعظیم مجمع ان سے عقیدت ومحبت اوران کی وفات بر ممکین وجزین ہونے کی گواہی دےرہاتھا۔ ہزاروں سال زمس اپنی بےنوری برروتی ہے بری مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا ایسے دیدہ ورکی وفات یا کتان کے مسلمانوں کیلئے برا سانحہ ہے۔ وان فی الله

عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت وانا للَّه وانا اليه راجعون.

رب کریم ان کی شہادت کو قبول فریائے ان کو جنت الفردوس میں مقام قرب ہے لوازے،ان کے بسماندگان کوصبر جمیل عطاء کرے اوران کی مظلو مانہ شہادت دین حق کی سربلندی اور اسلام ومسلمانوں کے خلاف تھیلے ہوئے فنٹوں کی سرکونی کیلئے بہت سے بوسفول کی آمد کی تو بدینے ۔ آمین ( پچاس جلیل القدرعلاء)

### مولا ناايثارالقاسمي شهبيدر حمهالله

ناموسِ محابد رضوان التعليهم كاابكِ اور جال نثار \_ گیارہ ماہ کے مختصر عرصہ میں جھنگ شہردینی جماعت کے دوچونی کے قائدین کے خون ہے رنگین ہو چکا ہے اور یا کستان کے کونے کونے میں ان بیہمانہ قبلوں پرصدائے احتیاج بورے جوش اورغم وغصہ سے بلند کی گئی ہے۔جس وقت انجمن کے بانی امیر عزیمت حضرت مولا ناحق نواز صاحب رحمة الله عليه كي شهادت كاسانحه پيش آيا تخالي سرگرميان ختم هو يكي تغییں ۔اس کئے حکومت کوبھی دیے دیے لفظوں میں اقرار کرنا پڑا کہان کی شہادت ایک انتہا پندفرقه کی شرانگیزی کا نتیجہ ہے۔

## مولا ناضياءالرحمن فاروقي شهبيدر حمهالله

۸ رمضان المبارك كی مبح حسب معمول فاروقی صاحب نے تہجد کی نماز اوا کی۔۵ا ماہ کی اسیری کے دوران صرف ایک مرحبہ تبجد کی نماز نہ پڑھ سکے۔جس کا آخری دم تک انہیں افسوس رہا۔ بہت زیادہ ذکروا ذ کار، تلاوت کلام یا ک کے علاوہ تصنیف و تالیف ان کامعمول تھا۔ تمام رات جا گئے ہتھے۔ مبح فجر کی نماز کے بعد آ رام کرتے۔ حسب معمول مبح تقريباً نو بج الصح توبهت زياده خوش نظر آرب تھے۔ سياه صحابة حاصل پور كے ايك كاركن سیف الرحمٰن جے ڈبدل کیس میں بے گناہ ان کے ساتھ ملوث کیا گیا۔اس نے سوث وغیرہ استری کرکے فاروقی صاحب کو دیا تو انہوں نے خلاف معمول سیف ہے کہا'' آج تم نے کیڑے سے استری نہیں کیتے''جس پرسیف الرحمٰن نے کہالا کمیں حضرت میں دوبارہ استری کردیتا ہوں ، فاروقی صاحب نے کہانہیں ٹھیک ہیں۔ تیاری کے بعد پولیس سکواڈ کا ا تنظار کرنے گئے۔قائدین کی سیشن کورٹ آید ہے قبل ہی منیراحر بھٹی ایڈوکیٹ ، راؤخلیل احمد خان ایڈوکیٹ سے عدالت میں پہنچ کئے تتھے۔ گیارہ بجے تک قائدین نشریف نہ لائے تو میں راؤخکیل احمد خان ایڈو کیٹ کوساتھ لے کرسول جج میاں غلام حسین کی عدالت میں قائدین کی صانت کی پیشی کیلئے چلا گیا۔ہم بارہ بجے سیشن کورٹ واپس بہنچے تو پولیس کی گاڑیاں قائدین کو لے کرعدالت کے احاطہ میں پہنچ چکی تھیں۔ جونہی مولانا ضیاء الرحن فاروقی اورمولانا اعظم طارق یولیس کی نفری کے حصار میں گاڑی ہے اتر کر عدالت کی طرف جانے لگے تو قریب ہی کھڑے موٹر سائیل میں نصب انتہائی طاقتور بم سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھا کہ کر دیا گیا۔ جس سے ہرطرف قیامت ہریا ہوگئی۔ یورے احاطہ بیں اندھیرا جھا گیا۔انسانی اعصاء روئی کے گالوں کی طرح فضا میں بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ درجنوں پولیس اہلکار آگ کی لیبیٹ میں آہ و بکا کرنے لگے۔ دھما کہ اس قند رشد ید تھا کہ انسانی ٹائگیں ہاتھ اور سر جا بجا بکھر گئے ۔ ہا!ک ہونے والے

افراد کی انتریاں باہرنکل آئیں انسانی جسموں کے جیتھڑے اڑھے۔جس سے موقع پر موجودلوگ مردہ برہند جسموں پر اخبارات کے کاغذ دے کر ڈھا نیخے رہے، ہرجگہ خون ہی خون تھا۔ مرتے والوں کے سارے جسم جل گئے تھے۔ بعض پولیس اہلکاروں کی ٹو بیاں اور جسمانی اعضاء قریب ہی درختوں کی ٹہنیوں پر اٹک گئے۔ دفعتا اللہ اللہ کا آواز بلندہ ہوئی۔ بیم مولا نا فیاء الرحمٰن فارون گئی کی آواز تھی۔ زخی کارکوں کی توجہ اس آواز کی طرف ہوئی تو فاروتی صاحب بوی کوشش کے بعدا ٹھر بیٹھ گئے۔ ان کی دونوں ٹائیس چیلی ہوئی تھیں۔ تب انہوں سے نے اپنے دونوں ہا تھ خداوند کریم کے حضور پھیلا دیئے اور بلند آواز سے کہا شربانہوں سے برواز کرگئی ساللہ بیس تیری رضا پر راضی ہوں۔ میری قربانی قبول تو باللہ ایم تو اللہ بیس اہلکار قائد سیاہ صحابہ خوان کی روح قض عضری سے پرواز کرگئی۔ ساا کے قریب پولیس اہلکار قائد سیاہ صحابہ خوشرت مولا نا خیا الرحمٰن قاروتی سیاہ صحابہ کے کارکن قاری عزیز الرحمٰن آف کا ہور، حافظ عطاء الرحمٰن آئی بیٹری بھٹیاں شہید اور دوز نامہ ' خبری' کے گور افرزیڈ اے شاہد شہیدا ورمولا نا خمیا خطاء الرحمٰن آئی طارق سمیت ۲۵ کے قریب افرادشد بدزخی ہو کیکے تھے۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ضیاء الرحمٰن فاروقی کوزیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں بلکہ
ایک چھوٹا سا ذرہ داکیں طرف سے جسم میں داخل ہوکر دل میں پیوست ہوگیا تھا۔اس کے
علاوہ مولا ٹا ضیاء الرحمٰن فاروقی شہیدگا تمام جسم اللہ کے خاص فضل وکرم سے بالکل محفوظ رہا۔
علاوہ مولا ٹا ضیاء الرحمٰن فاروقی شہیدگا تمام جسم اللہ کے خاص فضل وکرم سے بالکل محفوظ رہا۔
علام مورب کے وقت ایسے محسول ہور ہاتھا جسے کسی خاص روشن کی لہریں فاروقی شہید کے چہرے
سے نگل رہی ہوں۔ چہرہ کھلتا ہو فظر آرہا تھا۔ میت رات بھر میپتال میں رہی ہوج چار بج شسل
دیا گیا۔ جسم نو بج سے پہلے ہی ہزاروں لوگ نماز جنازہ کیلئے مجدشہداء پہنچ چکے تھے۔ایک
خاص بات جو ہرانسان نے محسول کی کہ قائد فاروقی کی شہادت کے دفت پورے لا ہور میں
مناص بلک بلکی بوندا بائدی ہونے گئی ایسے محسول ہور ہا تھا جسے آسان بھی رور ہا ہے۔ بوندا بائدی کا
سلہ نماز جنازہ کے بعد تہ فین تک جاری رہا۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جومولا ناحق نواز

جھنگوی کی شہادت سے شروع ہوئی۔ مولا نا جھنگوی شہید کی شہادت کے وقت بھی آسان سے بوندا باندی اگر دع ہوگئی تھی۔ اس کے بعد مولا نا ایٹارالقائی کی شہادت پر بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہااور سپاہ صحابہ کے اہم شہداء کے جنازوں پر بوندا باندی کا سلسلہ بین ٹوٹا تھا، اور مولا نا ضیاء الرحمٰن فاروتی کی شہادت پر پورے پنجاب ہیں شہادت ہے قبر میں اتار نے تک بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ مال روڈ پر اسمبلی ہال کے سامنے چوک میں مولا نا ضیاء الرحمٰن فاروتی شہید آف بالا ہور، قاری عطاء الرحمٰن شہید آف بنڈی بھیاں کی فاروتی شہید آف بالہ کی سامنے چوک میں مولا نا ضیاء الرحمٰن ماز جنارہ کیلئے تین ایم ویندول میں مجیس شہور تھا رہ ہوں قاری عطاء الرحمٰن شہید آف بنڈی بھیاں کی کارکن انتہائی جذباتی انداز میں نعرے لگانے گئے۔

نو جوان، بزرگ دھاڑیں مار مار کررورہے تھے۔ مال روڈ پرتمام دکا نیس اور کاروبار کمل طور پر بند تھا۔ زیادہ رش کی وجہ سے نماز جنازہ مجدشہداء کی بچائے شاہراؤ قائد اعظم فیصل چوک ہیں ادا کی گئی۔ امامت کے فرائض حضرت مفتی مجرعیسی صاحب نے ادا کئے۔ (مسافران آخرت)

#### ملتان میں چوک شہیداں

ملتان کا بیمشہور ومعروف چوک سڑک روندہ از پرانی سبز منڈی تا ریلوے مال گودام ملتان شہر کے درمیان اکبرروڈ پر واقع ہے۔

### مولا ناحق نوازجھنگوی رحمہ اللہ

خیرالمدارس کے عظیم سپوت نے ناموس صحابہ کیلئے جان دے دی! مولا نا جھنگوی فی میں 194ء میں دین تعلیم سے فراغت کے بعد منصب شہادت کے حصول تک اپنی پوری توانا ئیاں اور قول عمل کی ساری قو تیس عظمت و ناموں صحابہ ﷺ تحفظ ود فاع میں صرف کیں۔مولا تا شہیدؓ نے اپنی زندگی کامحورعشق رسول اور اصحاب رسول کو بنایاءا بی شعلہ بیاں خطابت اور برخلوص جدوجہد کے باعث ملک کے طول وعرض میں بہت تھوڑے عرصہ میں لاکھوں تو جوانوں کے قلوب کو صحابہ کرام ﷺ کے عشق ومحبت ہے گر ما ویا ہزاروں نوجوان ان کی تقریروں کے باعث دین کے قریب آئے اور مقام صحابہ سے روشناس ہوئے۔فتندرافضیص کی وجہ ہے ملت اسلامیہ کوجن صدموں ہے دوجار ہوتا پڑا وہ تاریخ کاایک خونچکاں باب ہیں۔ ہارے ہمایہ ملک ایران میں جب ہے سیای انقلاب آیا اورایک خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے یا کتان میں شیعہ حضرات کی سرگر میاں غیر معمولی طور پر تیز ہوگئی ہیں اس کا محرک فتح وافتداریانے کا نشہ ہویا حکومت ایران کی شہ ہوبہرصورت اس بات ہے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ہمارے ملک کے شیعہ دوستوں نے اس انقلاب کا گہرا تاثر لیا۔ابتداء اس ایرانی انقلاب کواسلامی انقلاب باور کرانے کی کوششیں کی تمئیں مگر جب حمینی اور اس کے رفقاء نے ایران کوسیای انتقام کی آماجگاہ بنایا اور بزاروں ا فرا و کو ندہبی اختلاف کے باعث تہد تینج کیا تو یہ پروپیگنڈہ پوری دنیا میں ماند پڑ گیا۔اس کے بعد شیعہ دوست یا کستان میں ایرانی طرز کے انقلاب لانے کی بات کہتے ہوئے شرم محسوں کرنے لگے، مگر "تحریک نفاذ فقہ جعفریہ" کے عنوان سے انہوں نے چلے جلوس نعرہ بازی ہاتھا یائی اور دنگا فساد کی مہم جاری رکھی۔مواہ ناحق نواز جھنگویؒ شہید نے ان حالات میں مجاہدانہ عز نمیت واستنقامت کا ثبوت دیا اور ملک کے تمام حجو نے بڑے شہروں میں اس حقيقت كوواشگاف كيا كه الل السنة والجماعت كي عظيم اكثريت والي ملك مين" نفاذ فقه جعفریہ ' کی تحریک شرانگیزی اور فتنہ پروری ہے۔اس کے ساتھ مولا ناشہید ؓ نے شیعی عقا کدو نظريات اورافضي سازشوں كوبھى بےنقاب كرنا شروع كيا اورا بني زندگى كامقصد شان صحابةٌ کا د فاع اورشاتمین صحابه کا تعاقب بنالیا۔ بیا یک حقیقت ہے کہ انہوں نے مختصر عرصہ میں اہل وطن کوشیعیت کی حقیقی خدوخال ہے آگاہ کر دیا۔صحابہ کرام سے محبت وعشق کی بدولت جہاں وہمسلمانوں کی آنکھوں کا تارابن گئے ، وہیں دشمنان صحابہ گی نگاہوں میں خار کی طرح کھکنے گئے، دشمنان صحابہ کے یاس مولا نا کی حق کوئی اور جراًت مندانہ کا کوئی جواب نہ تھا انہوں نے حقیقت پندی کا ثبوت دینے کی بجائے مولانا شہید کوراہ سے ہٹانے کامنصوبہ بنالیا اس سلسلہ میں متعدد باران پر قاتلانہ حملے ہوئے جو نا کام ہوتے رہے۔ابھی حال ہی میں مولا تانے کی جلسوں میں اس بات کا انکشاف کیا کہ رافضی اور دشمنانِ صحابہ ٹمیری جان کے دریے ہیں اور جھے سمیت بعض دیگر جیدعلماء کرام کو۲۰ سے ۲۶ فروری تک قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں بدشمتی ہے ہماری انتظامیہ نے اس انتباہ کے بعد بھی اپنی روایتی غفلت اور بے حسی کا مظاہرہ کیا اور مولا تا سفاک قاتلوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے جن لوگول نے ظلم و ہر ہریت کا بیانتہائی قدم اٹھایا ہے اگر وہ اس خوش قبمی میں مبتلا ہیں کہ مولا تا جھنگوئ کی شہادت ہے ان کامشن نامکمل رہ جائے گا اور سولہویں صدی عیسوی کے شیعہ حكمران المعيل صفوى كي طرح دشمنان صحابه عظيم سي اكثريت كے حقوق پرشب خون مارنے میں کامیاب ہوجائیں گے تو بہ خیال خام ہے۔مولا نّا کے خون نے وفاع صحابہ گی تحریک کووہ ولولہ تازہ بخشا ہے جس کے باعث ہزاروں حق نواز جھنگوی پیدا ہوں گے اور عظمت وناموں محابہ کے لئے جان دینے کوفخر مجھیں گے۔

مولا نا کے قلب میں عشق صحابہ واہل بیت کی جو چڑگاری تھی اس نے ہزاروں قلوب کو ایمانی حرارت بہم پہنچائی ،خودان کی طبیعت کی سیمانی کیفیت ، بے چینی اور بے قراری صرف د فاع صحابہ کیلئے تھی ، جس خطہ زمین میں وہ پیدا ہوئے اس میں وڈیروں اور جا گیرواروں کی ا کشریت رافضیت کی پشت پناہ ہے۔ جا گیرداراندنظام اور اپنی دولت کے بل ہوتے پریہ لوگ غرباء کے عقا کدوایمان سے کھیلتے تھے۔مولا ٹانے غریب اہل سنت عوام کے تحفظ ایمان کیلئے جان کی بازی لگا دی اور اپنے مقدس مشن میں کا میاب ہو گئے۔

جان دے ہی دی آج جگرنے پائے بار پر عمر مجرکی بے قراری کو قرار آ ہی گیا ان شاءاللہ مولا تا کامشن زندہ اور پیغام تا بندہ رہےگا۔

آخر میں ہم اس دفخراش سانحہ پر مولانا شہید کے اہل خانداور پسماندگان سے قبی تعزیت کرتے ہیں یقینا میصدمدان کیلئے بہت بھاری ہے گر اس غم میں ہم بھی محاورہ نہیں حقیقا شریک ہیں اور ہروہ مسلمان شریک ہے۔ بہت بھاری ہے گر اس غم میں ہم بھی محاورہ نہیں حقیقا شریک ہیں اور ہروہ مسلمان شریک ہے۔ بہت محال کے دال میں ایمان کی حرارت اور صحابہ کرام کی محبت موجود ہے مولانا کی جدائی کا صدمہ مرف ان کے خاندان ،ان کی جماعت اور ان کے متعلقین ہی موجود ہے مولانا کی جدائی کا صدمہ مرف ان کے خاندان ،ان کی جماعت اور ان کے متعلقین ، نذر ، کوئیں ، پوری دنیا اسلام کے اہل المنة والجماعت اس پر اشکمیار ہیں مولانا ہیں تعلق ، نذر ، جانباز ، بے لوث اور جن کو عالم دین کی محرومی ہمیشہ محسوس کی جائے گی مولانا نے جس مشن کیلئے جانباز ، بے لوث اور جن کو عالم دین کی محرومی ہمیشہ محسوس کی جائے گی مولانا نے جس مشن کیلئے جان دی اب اس کی تعمیل کی ذمہ دار کی ان کے معتقد میں متعلقین بلکہ تمام اہل المنة والجماعت پر عائد دون کی ہمیان نہیں بن سکے گی۔

ظلم و بربریت کے اس مظاہرہ پر ہم حکومت سے پرزورمطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مولا نا کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کرے اور بعض دیگرعاناء کے خون ناحق کی طرح اس خون کو چھپانے اور مجرموں کو بچانے کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دے، جب تک مولا ناشہید کے قاتل تختہ وار پر ہیں لئک جاتے ، ناموس صحابہ کیلئے ہے والا خون ان کی سزاکا مطالبہ کرتا رہے گا۔ (شعبان • ۱۳۹۱ھ) (مافران آخرت)

## حضرت مولا نامحمراعظم طارق شهبيدر حمه الله

مولانا محراعظم طارق ۱۸ ماری ۱۹۷۱ء میں چیچہ وطنی ضلع ساہیوال کے ایک گاؤں میں پیداہوئے۔ ان کاتعلق راجہوت منج خاندان سے تعارے ۱۹۷۱ء میں دارالعلوم ربانیہ سلع ٹوبہ فیک سنگھ میں ابتدائی فاری اور فدل تک تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں پنجاب ہی کے مختلف مداری میں رو کر بنظیر، حدیث ، فقہ ، ادب ، علم کلام ، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی ۱۹۸۴ء میں جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ حدیث کیلئے واضلہ لیا ، علوم حدیث کی تحمیل کی سلے مولا نامفتی و فی حسن کیلئے جن اساتذہ حدیث کے سامتی و فی حسن صاحب ، حضرت مولانا محدادر ایس میر شمی صاحب ، حضرت مولانا سید مصباح اللہ شاہ صاحب اور حضرت مولانا بدلیج الزمان صاحب بطور خاص قابل فرکر ہیں۔ وفاق المداری العربیہ کے اور حضرت مولانا بدلیج الزمان صاحب بطور خاص قابل فرکر ہیں۔ وفاق المداری العربیہ کے اور حضرت مولانا بدلیج الزمان صاحب بطور خاص قابل فرکر ہیں۔ وفاق المداری العربیہ کے اور حضرت مولانا بدلیج الزمان صاحب بطور خاص قابل فرکر ہیں۔ وفاق المداری العربیہ کے اور حضرت مولانا بدلیج الزمان صاحب بطور خاص قابل فرکر ہیں۔ وفاق المداری العربیہ کے استحان کے علاوہ ایم اے عربی ، ایم اے اسلامیات انتیازی نمبروں کے ساتھ یاس کیا۔

دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کراچی ہی میں تذریس و خطابت شروع کی ۱۹۹۱ء میں آپ کرچی سے ترک سکونت کرکے جھنگ میں قیام پزیر ہو گئے اور جھنگ کی سیاسی وساجی خدمات انجام دینے گئے، وئمبر ۱۹۹۱ء کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کا لعدم ند ہجی جماعت نے سے ایوان میں ۱۳۳شتیں حاصل کیس ۔ اجنوری ۱۹۹۰ء کوانبیس شظیم کا ٹائیس صدر بنادیا گیا۔

کاجنوری ۱۹۹۱ء کولا ہور میں بم دھاکے میں مورخ اسلام مولا ناضیاء الرحمٰن فاروتی کے۔
شہید ہوجانے کے بعد مولا نامحر اعظم طارق صاحب جماعت کے مرپرست اعلیٰ بن گئے۔
آپ جھنگ کی مسجد کے خطیب ہتھے، شخواہ سے گھر بلواخراجات پورے کرتے تھے۔
1994ء کے انتخابات میں آپ وہ وہ احد فر ہبی رہنما تھے جوجیل میں ہونے کے باوجود کا میاب ہوئے۔ مولا ناموصوف بجزوا کا کساری اور سادگی کا پیکر تھے اور دینی خدمات کے مختلف شعبوں

ے وابستہ تھے جہاں اور جس وقت بھی دین کو ان کی ضرورت پڑی وہ وہ بی نظر آئے۔ شجاعت و بہادری جرائت وحوصلہ مندی ہیں آبیس ایک خاص مقام حاصل تھا۔وہ ایک شعلہ بیان مقرر اور بہترین خطیب تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے اپنے موقف کی تائید میں ایسے وزنی دلائل پیش کرتے تھے جن کا مخالفین کے یاس جواب ندہوتا تھا۔

مولا نامرحوم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام اللہ اورامہات المونین کی عزت و ناموں کے تحفظ کواپئی زندگی کامشن قرار دیا تھا۔ان کا موقف بہتھا کہ اسلام سکے نام پر بننے والے ملک میں پیغیر اسلام سلی اللہ علیہ وسلم کے جاناروں اور وفاشعاروں کی تو بین و تنقیص نا قابل برواشت ہے۔

انہوں نے مختلف حکومتوں کے سامنے فرقہ واریت کے خاتمہ کی تنجاویز چیش کیس۔
انہیں اپنے درداور فکر ہے آگاہ کیا، فرقہ وارانہ کشیدگی کے اصل اسباب کی نشائد ہی اوران
کے تدارک کی طرف توجہ دلائی اوراس مقصد کیلئے انہوں نے قانونی راستے اختیار کئے ان کی بین خد مات ملک کی تاریخ کاروشن حصہ ہیں۔

مولانامحراعظم طارق شہید نے جس انداز سے زندگی بسر کی ہے اورا یک مشن کوزندگی کا مقصد بنا کراس کیلئے جو قربانیاں دی ہیں وہ بلاشبہ عزیمت واستقامت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں ،اان کے طریق کارے کسی موقع پراختلاف ممکن ہے یاان کے کسی طرز عمل کے بارے میں دورائے ہوسکتی ہیں لیکن ان کے خلوص ،اپنے مشن سے والہانہ وابستگی ،کردار کی بارے میں دورائے ہوسکتی ہیں لیکن ان کے خلوص ،اپنے مشن سے والہانہ وابستگی ،کردار کی یا کیزگی ،عشق صحابہ میں فنائیت اور عزم واستقلال ، ہمت و شجاعت جیسی اعلی صفات سے انکار نہیں کیا جاسکتا ،اس شخص کے خلوص اور عزمیت واستقامت کا کیے انکار کیا جاسکتا ہے جوابی بحر پور جوانی کے بی سال قید و بند میں گزار کر بالآخرا بی جان پر کھیل گیا۔

مولاً ئے کریم ان کی قربانیاں قبول فرمائیں آخرت میں آخرت میں انہیں درجات عالیہ سے نوازیں اور جملہ پسماندگان اور عقیدت مندوں کوصبر وقل کی تو فیق عطا فرمائیں۔ آمین یارب العالمین ۔ (مسافران آخرت)

### علامه محمد شعیب ندیم اوران کے رفقاء کی شہادت

گذشته عشره میں اس طرح کی فرقہ دارا نہ نوعیت کی واردا توں میں جو ديني وعلمي شخصيات نشانه بني بين ان مين باني سياه سحابه معتصرت مولا ناحق نواز جھنگوئ ،مولا تا ا**ی**ارالقاسی اورمولا نا ضیاءالرحمٰن فارو فی سرفهرست میں۔ بیہ تمام حضرات ساہ صحابہ کے صف اول کے رہنما تھے اب تازہ آین سانحہ میں منظیم کے جزل سیرٹری کونشانہ بنایا گیا ہے۔ پچھ عرصہ سے بھارے ہاں شدد پندی کے رجحان نے خطرتاک صورت اختیار کرلی ہے اور عدم برداشت کا معاملہ بہاں تک آپہیا ہے کہ مباحثہ کی جگہ مجادلہ اور مناظر وکی جگہ مقاتلہ نے لے لی ہے۔وطن عزیز میں فرقہ وارانہ بالفاظ دیگر شیعہ سی اختلافات میں کشیدگی اورشدت ایرانی انقلاب کے بعد پیدا ہوئی ہے۔جس کی بنیا دی وجہ یا کستان کے اہل تشیع میں احساس تفوق و برتری کا پیدا ہونا اور ایر انی انقلاب کو ملک میں درآ مدکرنے کی غیرمنطقی سوچ ہے،ای طرح ایرانی انقلاب کے بعد جو ندہی کٹر بچر وہاں ہے درآ مد کیا گیا، وہ نہصرف یہاں کی اکثریت کے معتقدات سے متصادم بلکہ حد درجہ دلازار اور اشتعال انگیز ہے۔ اس صورر تحال میں بعض دینی حلقوں نے اپنی فرمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اینے ہم مسلک حضرات کوحقیقت سے باخبراور خطرے ہے آگاہ کیا تواہے'' فرقہ واریت' کے قابل نفرت نام ہے دبانے کی کوشش کی گئی ۔ حتیٰ کہ بعض انتہا پسندوں نے ایسی آوازوں کے ختم کرنے ہی کومسئلہ کاحل سمجھ لیا، جس کا متیجہ بیہ ہے کہ ہا ہمی قتل وغارت کا سلسلہ منوز جاری ہے۔

ہم اہل تشیع کے بنیادی حقوق پر ،خواہ ان کا تعلق ندہب ہے ہو یا تخصی آ زادی ہے، قدغن لگانے کے مطالبہ ہیں کرتے تگر پیضرور عرض کرتے ہیں كهوه ياكتنان كي اكثريت ابل النة والجماعت كے معتقدات و جذبات كا احترام کریں، اپنی دلازار اور اشتعال انگیز تقریروں اورلٹریجر کے ذریعے ا کثریت کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ اپنی ندمہی رسومات کو اپنی عبادت گاہوں تک محدودر تھیں ،اہل السنة والجماعت کی قابل احتر ام شحضیات کوسب وشتم کا نشانہ نہ بنا تھیں اور بے گنا ہوں کے خون میں اینے ہاتھ نہ رنگیں ۔ سیاہ صحابة کے رہنماؤں نے مولا نا علامہ شعیب ندیم اور ان کے رفقاء کے آل کا الزام ایک پڑوی ملک ہرعا ئد کیا ہے بیالزام اس لحاظ ہے معنی خیز ہے کہ جس گاڑی سے قاتلانہ تملہ کیا گیا ہے وہ سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی۔ہم سیاہ صحابہ کے کارکنان سے ضبط و تحل کی درخواست کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ علامہ شعیب ندیم شہیدًا وران کے رفقاء کے قاتلوں اور ان کے پس بردہ قوتوں کو بے نقاب کرے اور انصاف کے تقاضے بورے كرے\_( يماوى الاخرى ١٩١٩هـ) (مسافران آخرت)

### مولا نامفتی حبیب الله مختار رحمه الله ومولا نامفتی عبدالسم عرحمه الله کی شهادت

کیم رجب دائی فون پرکراچی میں رہے ہور اتوارظر کی نماز کے بعد ٹیلی فون پرکراچی سے روز اتوارظر کی نماز کے بعد ٹیلی فون پرکراچی سے روز ور فرسا، صبر آزما، المناک اور کرب انگیز خبر موصول ہوئی کہ'' جا بعد العلوم الاسلامیہ علامہ ہورگ ٹاؤن' کے مہتم حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، استاذ صدیث حضرت مولانا مفتی عبدالسیم اوران کے رفیق سفر جناب محمد طاہر شہید کر دیئے گئے میں۔انا لملہ و انا الیہ واجعون ن

ید افراش اطلاع ایک صاعقہ ہے کم نہی جس نے دل ود ماغ اور ہوش وحواس کو معطل کردیا۔ وطن عزیز اگر چدا یک عرصہ ہے آل و غارت اور فساوات کی لپیٹ میں ہے گر دہشت گردی کی بیتازہ الہراس لحاظ ہے انتہائی تشویشناک اور پرخطر ہے کہ اس میں مسلک علاء و بو بند ہے تعلق رکھنے والے ایے افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے جو مروجہ فرقہ وار بت ہے بالاتر شے۔ سانحہ مانان کے شہید طلبہ اور کراچی کے شہید علاء کا تعلق کمی فرقہ وارانہ ند بی نظیم ہے نہ تھے۔ سانحہ مانان کے شہید طلبہ اور کراچی کے شہید علاء کا تعلق کمی فرقہ وارانہ ند بی نظیم ہے نہ تھے۔ سانحہ مانان کے شہید طلبہ اور سانکی کی ساتھ علوم دید یہ کی تھیل و تدریس کا فریضہ انہوں م دے رہ شے ، بہت ہی شی القلب اور سفاک ہیں وہ لوگ، جنہوں نے ملک کوفرقہ واریت کی تی آگ میں دھکتے کہا تان کو شنشین اور بے قصور علاء کا انتخاب کیا اور انہیں آئی درندگی کا نشانہ بنایا۔ میں مولانا ڈاکٹر صبیب اللہ مختار (رحمۃ اللہ علیہ ) کا شار ہمارے دور کے ان محقق علاء ہیں ہوتا تھی جو ذہانت و ذکاوت اور علمی استعداد کے ستھ اضاعی وللّہیت اور سادگ و گوشہ شینی میں بھی اکا ہر واسلاف کا نمونہ تھے۔ مولانا شہید "بہت او نچی نسبتوں کے جامع تھے۔ وہ میں بھی اکا ہر واسلاف کا نمونہ تھے۔ مولانا شہید "بہت او نچی نسبتوں کے جامع شھے۔ وہ بیا کہت ان کے سب سے بڑے و نی ادارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے ہمتم ، ملک گیرخالص

ملمی تنظیم'' وفاق المدارس عربیه یا کستان کے ناظم اعلیٰ ماہنامہ بینات کرا چی کے مدیر مسئول استادالعلما وحضرت الثينح مولانا علامه سيدمحمه يوسف بنوري قدس سرؤ كفرزندسبتي اوربلند یا بیمصنف و محقق نتھے۔ مگران او نچی نسبتوں اور مناصب کے باوجودا نداز زندگی انتہائی ساوہ ، وروبیٹانہ اور متواضعانہ تھا۔مولا نا مرحوم مدینہ یو نیورٹی کے فاضل اور جامعہ کراچی کے تخصص (P.H.D) تھے۔ تکراحقرنے انہیں جتنی مرتبہ دیکھا پخت<sup>ی</sup>مل صوفیوں کی طرح تسبیح ہاتھ میں لئے دیکھا۔علمی مشاغل کے ساتھ ذکر وفکر، اوراد وطا کف اور تلاوت ونوافل کا اہتمام فرماتے۔ درس وتدریس اور فتاویٰ کے علاوہ تصنیف و تالیف کے ساتھ خاص مناسبت تھی۔متعدد تحقیقی وعلمی تصنیفات کے علاوہ درجنوں کتابوں کا ترجمہ کیا۔ان کی تحریر میں علمی سنجیدگی اور دینی فکر کے ساتھ سلاست و سادگی یائی جاتی تھی۔الفاظ بے ساختہ دل میں اترتے چلے جاتے ۔موت ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم ایک مقام پر رقم طراز ہیں:'' موت کو یاد کرنے کے فوائد میں ہے رہی ہے کہ انسان گنا ہوں میں لگنے ہے رہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنتا اور مصائب کا جھیلنا آسان ہوجا تا ہے۔ بھیا! ذرااتی بات توسوینے کہ جس کوسولی پرچڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہو کیا وہ کسی گناہ کا سوچتا ہے؟ کیاوہ دنیا کی کسی مرغوب چیز اور دنیا کی عیش وعشرت کی طرف تظر دوڑا تا ہے؟ اس پر ہرمصیبت آسان ہوجاتی ہے۔ برخلاف اس کے جے طویل دنیاوی زندگی کی امید ہووہ اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ بخت دلی دور کرنے والی چیز ول میں سے ان لوگوں کو دیکھنا بھی ہے جن كى روح يرواز كرنے والى ہو، اس لئے كەموت كى شدت،موت كے سكرات اور مرتے وفت روح پرواز کرنے کی تکلیف وغیرہ انسان کیلئے بڑی عبرت کا ذریعہ بنتی ہے اس لئے کہ انسان کو بہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب اس کے ساتھ بھی بیمعاملہ پیش آنے والا ہے۔جو تخص مرنے والوں ہے عبرت حاصل نہیں کرتا اے کی وعظ ونصیحت ہے فا کدہ نہیں ہوتا''۔ دومروں کوموت سےعبرت یائے کا درس دینے والاشخص! بی المٹا کےموت ہے جمعیں بھی بیسبق دے کیا کہ:

جگہ بی لگانے کی ونیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے (مسافران آخرت)

### مولا نااحسان الله فاروقي رحمه الله كي شهادت

۲۵/ دنمبر ۲۸۱۱ء بروز جعرات جامعہ فارو قیہ لاہور کے مہتم مولا نااحسان اللہ فاروقی کو چندظالم حمله آورول نے ان کے کھریر کولی مارکرشہید کر ویا۔انا لله وانا الميه د اجعون ـ مرحوم ، توجوان عالم دين ، فعال مرجبي رينما اور ديني غیرت وحمیت کے حامل ایک شعلہ بیان خطیب تنے بحکومت نے اس سلسہ میں فیاض نامی ایک ملزم کوگرفتار کیا ہے اور حکومتی ذرائع نے اسے ذاتی رجش کا متیجہ قرار دیا ہے۔ سیج صورت حال کاعلم تو عدالتی تحقیقات کے بعد ہوسکے گا، مگر حکومت کواس سلیلے میں ان آ را وکو ضرور طحوظ رکھٹا جا ہے جن کے مطابق اس قتل کا ذمہ دارایک مخصوص فرقہ کو گھرایا گیا ہے جس کی طرف ہے اکثر و بیشتر خون کی تدیاں بہانے "مریر کفن باندھے" اور" باک سرزمین کو کربلامیں تبدیل كردين كى دهمكيان سننے اور يردھنے ميں آتى رہتى ہيں۔ اس سلسلے ميں جماعت اسلامی کے سربراہ کا وہ بیان بھی قابل توجہ ہے جس میں موصوف نے اس اسلام دشمن متعصب فرقد کے بارے میں بیانکشاف کیا ہے کہاس نے علماء کرام اور مذہبی قائدین کی ایک ہٹ اسٹ تیار کی ہے اور مولا نا فاروقی کافتل بھی ای سلسله کی ایک کری ہے۔ (جمادی الاولی ۲۰۰۱ه ) (مسافران آخرے)

### ضياءالحق شهيدرحمه الثد

#### (صدر پاکستان جزل محمضیا والحق شهیدٌ)

شہید مرحوم جزل محرضیاء التی صاحب کے حادثہ وفات پر پچھلے گارے میں صرف چند
سطور لکھ سکا تھا، اور ساتھ ہی بیارارہ بھی ظاہر کیا تھا کہا گلے شارے میں ان شاء اللہ ان کی شخصیت،
ان کے ساتھ راتم کے تعلق کے واقعات اور ان پر پنی تاثر ات قدر نے تصیل سے قام بند کروں گا۔
آج جب اپ اس اراوے کی شمیل کیلئے جیٹھا ہوں تو پچھلے گیارہ سال کے واقعات
کی اتنی بہت می تصویریں نگاہ کے سامنے آگئی ہیں کہ انہیں ایک مربوط تحریر میں منضبط کرنا
دشوار معلوم ہور ہا ہے۔ اس لئے میں آغاز ہی میں یہ معذرت کرلوں کے۔

ورین کتاب پریشاں نہ بیٹی از ترتیب جب مدار کہ چوں حال من پریشان است

اللہ جہلے گیارہ سال میں بہت ہے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے میں

بہت ہے لوگوں کی رائے میں انقلا فی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ وہی لوگ جو ابتداء میں آئیں

فرشتہ غیبی کہتے اور جھتے تھے، انہی کی زبان سے بعد میں ان کے خلاف بڑے خت اور گئیل

الفاظ بھی سنے گئے۔ بہت سے لوگ جو شروع میں ان کے اسلامی مشن کی وجہ سے ان کے

برزور حامی تھی، پہر عرصے کے بعد ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے، یہاں تک کہ آئییں

اسلام دشمن یا منافق تک کہنے سے در لیخ نہیں کیا۔

اوران کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے اچھے کا مول کے بجائے ان کا موں پرزیادہ رہے گئی جو وہ بہتی کر سکے، یہاں تک کہ بالآخر وہ اشنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے بہتلیم کرنے ہی سے انکار کردیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، یا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح عملاً وہ بھی پہلے اور دوسرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آواز ہوگئے۔

ایک چوتھاطبقہ بھی تھا جواس بات کی تکلیف ضرور محسوس کرتا تھا کہ نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی ست رفآر اور تا کافی ہے، لیکن ساتھ ہی صدر مرحوم کے عہد میں جو قابل قدر کام ہوئے ہیں ، ان کی نفی کا بھی قائل نہ تھا اور اس بات کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کرتا تھا کہ بہت سے قابل نقیدامور کے باوجوداس وقت نفاذ اسلام کے مشن کے تق میں بظاہر حالات کوئی متبادل شخصیت سامنے ہیں ہے جوا تنا کا م بھی کر سکے، البذاوہ بھتا تھا کہ اصلاح حال کی بخر پورکو شھوں کے ساتھ ساتھ صدر ضیاء الحق کی ذات کو بسانینہ سے بھتا تھا کہ اصلاح حال کی بحروی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تا شیرو جمایت سے ہاتھ نہیں کھنچنا چا ہے لیکن تجی بات ہوئی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تا شیرو جمایت سے ہاتھ نہیں کو ہو ہی تھا کہ صدر سے کہ ساتھ تی بیط تین طبقات کی بنائی ہوئی فضاء سے اتنا مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کارناموں کی اس قدر کھل کرجمایت اور تعریف نہیں کر سکا جس کے وہ ستی مرحوم کے اجھے کارناموں کی اس قدر کھل کرجمایت اور تعریف نہیں کر سکا جس کے وہ ستی تھے ، اس کی طرف سے بھی ان کے اجھے کا موں کی تعریف وجمایت ہوئی اور اس میں بھی تنقید کا پہلوا کم و بیشتر غالب رہا۔

ال صورتحال کا مجموعی نتیجہ بیدنگلا کہ شہید مرحوم کے کارنا ہے پس منظر میں چلے گئے،
اور قابل تنقید امور زیادہ الجمر کر سامنے آئے ، یہاں تک کہ بیہ جملے زبان زدعام ہو گئے کہ
"میارہ سال میں پچھیمیں ہوا"" اسلام کوخواہ مخواہ بنام کیا گیا ہے" "اسلام کوصرف اقتدار
کوطول دینے کیلئے استعمال کیا جارہا ہے" وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ای ماحول میں جب کا اگست ۱۹۸۸ء کو یک بیک صدرم حوم کا حادثہ شہادت بیش آیا تو بدایک ایسا نا گہائی صاعقہ تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ کورہ چارطبقات میں ہے آخری دو طبقے جو اسلام کیلئے واقعہ تظامی ہے، اور جن کی ملک کے باشعور عوام میں اکثریت ہے، جب انہوں ہے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظر سے عائب ہوجانے کے بعد گردو پیش پرنظر ڈ الی تو انہیں یکا یک میہ جانکا احساس ہوا کہ انہوں

نے کیا چیز کھودی ہے؟ اب لوگوں کوا کی ایک کرکے وہ اچھے کام یاد آئے جو تقید کے زورو شور میں کم ہو گئے تنے ، اوراحساس ہوا کہ جن با توں کو ہم اب بک غیرا ہم ، تا کائی بلکہ کا لعدم سجھتے آئے تنے ، اب کہیں انہی کے لا لے نہ پڑجا کیں۔ اس احساس نے قوم کے ہر باشعور مسلمان کو ایک نا قابل بیان صدے اور زبر دست تھ لیش میں جتلا کر دیا۔ یہ صدمہ صدر مرحوم کے ساتھ عقیدت و عجبت کے طوفان میں تبدیل ہوگیا ، اور ملک کی اس'' فاموش اکھ بیت نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پر وہ فقید المثال نظارہ چیش کیا کہ شاید مرکلہ کی وہ فوری نے در کے موقع پر وہ فقید المثال نظارہ چیش کیا کہ شاید مرکلہ کی وادی نے پہلے بھی ایسانظارہ نہ دیکھا ہوگا۔

یددرست ہے کہ بی کے بی کے بی کے اور سال میں نفاذ اسلام کی طرف پیش قدی ست رفتارتھی ، یہ بی درست ہے کہ اس دور درست ہے کہ اس ذیا نے میں بہت کی تو قعات پوری نہیں ہوئیں ، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں بہت ہے قابل تنقید امور بھی پیش آئے جن پر میں نے البلاغ کے ان صفات میں مفصل تنقید کی بہت میے قابل تنقید امور بھی ہے ہتا سراسرظلم اور پر لے در ہے کی ٹاانسانی ہے کہ شہید مرحوم نے اس ذیا نے میں اسلام کی نمائش کے سوانفاذ اسلام کی ست میں کوئی کا مزید کیا۔

واقعہ ہیہ ہے کہ گذشتہ گیارہ سال کے دوران نفاذ اسلام وشریعت کے سلسلے بیں ہوا تھا اور نفاذ اللہ کے شہید مرحوم کے ہاتھوں کرایا، وہ اس سے پہلے کے شیس سال بین نہیں ہوا تھا اور نفاذ شریعت کے سلسلے بین ان گیارہ سال کوایک بلے بین اور پہلے کے شیس سالوں کو دوسرے بلے میں رکھا جائے تو یقیقا ان گیارہ سال کا بلہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور بین جو قابل تعریف کام ہوئے ان بین سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کوآج تک علم نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کوآج تک علم نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا کماھٹ احساس نہیں کیکن انشاء اللہ وہ مرحوم کیلئے صدقہ جاربہ ثابت ہوں گے، یہاں خاص طور پر بین چندا ہم کاموں کا ذکر کرتا چاہتا ہوں ، جن کا جاربہ ثابت ہوں کو تران تحسین چیش کرنے کے علاوہ یہ بجی ہے کہ عام مسلمانوں کوان کی اہمیت کا کماھٹ احساس ہو، اوروہ آئندہ ان کے بقا وہ تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔ کماھٹ احساس ہو، اوروہ آئندہ ان کے بقا وہ تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔ کماھٹ احساس ہو، اوروہ آئندہ ان کے بقا وہ تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔ کا بیا اسلام اور شعائر اسلام کی دوروہ کی وابعی کی دوسے عظمت وابھیت کا آیک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعائر سے علی وابعی درکھیں معلمت وابھیت کا آیک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعائر سے علی وابعگی رکھنے سکی سلام اور سمال کو سکی تو ابھیت کا آیک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعائر سے علی وابعگی رکھنے سکی دائیں۔ کا دیمیت کا آیک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعائر سے علی وابعگی درکھی

والول کوقدم قدم پرہمت شکنی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آئیس نشانہ استہزاء بنایا جاتا تھا اور فاص طور پرسرکاری حلقوں میں شعائر اسلام کوعملاً فرسودگی اور دقیا نوسیت کی علامت قرار دیے لیا گیا تھا، اور انگریز کی پیدا کردہ وہ ذبخی فضائہ صرف برقرارتھی، بلکہ اس میں اضافہ ہور ہاتھا، جس کے تحت اسلام کا نام لینے والے یا اس کے کسی شعار پڑمل کرنے والے کومعا شرے ہے الگ تحک کردیا جائے اور اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

شہید مرحوم کا بیکارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی متواتر جدوجہد ہے اس فضامین نمایاں تبدیلی پیدا کی اور وہ فض بنائی جس میں اسلام اور شعائر اسلام ہے وابستگی کو واقعة عزت و عظمت کا سبب اور سر ماید نخر و ناز سمجھا جائے۔اس طرح نہ صرف بید کہ ان لوگوں کے راستے کی رکاوٹیس دور ہو کیس جو پہلے ہے اسلام کے ساتھ ملی وابستگی رکھتے تھے بلکہ دوسر لے لوگوں کو بھی اس کی رکاوٹیس دور ہو کیں جو پہلے ہے اسلام کے ساتھ ملی وابستگی رکھتے تھے بلکہ دوسر لے لوگوں کو بھی اس کی رکاوٹیس ہوئی ۔۔

اندرون ملک کے علاوہ عالمی برادری ہیں بھی شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ ڈٹ کر پیش کیا۔ وہ تاریخ کے واحد حکمران تھے جنہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے پراصرار کیا، اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا پیغام پیش کیا۔ کیوبا جیسے و ہریہ ملک میں بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کواپنی تقریر کی بنیا و بنایا۔

دروازہ کھلا ہواتھا، فیرسلموں کے بہائے شراب کا استعال عام تھا بلکہ ایسی اطلاعات بھی المیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو فیر مسلم ظاہر کر کے شراب حاصل کی ، (ولعیا ذاباللہ العظیم) میں کہ لیس کہ لوگوں نے اپنے آپ کو فیر مسلم ظاہر کر کے شراب حاصل کی ، (ولعیا ذاباللہ العظیم) نا کاری جیسا گھنا و تا گناہ اگر باہمی رضامندی ہے کیا جائے تو وہ کوئی جرم نہیں تھا۔ قانون صرف ذنا بالجبر کو جرم قرار دیتا تھا اور اس بیس بھی اگر طزم عدالت کے ذہن میں بیشبہ پیدا کر فیر م عدالت کے ذہن میں بیشبہ پیدا کو وہ وہ جرم ہے بری ہوجائے کہ شاید اس بدکاری کے ارتکاب میں عورت کی مرضی شامل ہوتا وہ وہ جرم ہے بری ہوجا یا کرتا تھا۔ بیصور تھال ایک مسلمان کہلانے والے ملک کے ماشھ پرکلنک کا ایسا ٹیکہ تھی کہ الفاظ اس کی شناعت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ شہید مرحوم جزل فیا اور اس پر شری مرزا کی مقرر کی گئیں۔ زناکاری کی حد شری ( بعنی سوکوڑوں اور کیا اور اس پر شری مرزا کیل مقرر کی گئیں۔ زناکاری کی حد شری ( بعنی سوکوڑوں اور سنگساری) کو بطور قانون تا فذکیا گیا۔ چونکہ ذکورہ حد شری کا معیار ثبوت انتہائی شخت ہاں کئے حد تو شاذ و ناور ہی کہیں جاری ہو گئیں جن برا جک عدالتیں عمل کر رہی ہیں۔ دہاں حد کی شرائط پوری نہ ہوں وہ اس خت تعزیری سزا کیل مقرر کی گئیں جن برا جک عدالتیں عمل کر رہی ہیں۔

(۳) صدر مرحوم ہی کے زمانے میں ملک میں پہنی بار صدود شرعیہ کوبطور قانون نافذ کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اب تک کسی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں موئی ،جس کی بناء عمومآ یہ غلط بنی پائی جاتی ہے کہ ملک میں حدود شرعیہ نافذ نہیں ہیں ، یا اگر ہیں تو وہ صرف مجلی عدالتوں کیلئے ہیں ، اوراعلی عدالتوں پر حدود شرعیہ کا قانون لا گونہیں ہوتا۔

ندکورہ بالا خامیوں کی بنا پر اب تک کسی مجرم پر کوئی صد جاری نہیں ہوئی۔اس لئے اس قانون کے اثر ات بلاشیہ معاشر ہے پر ظام برنیں ہو سکے اور اس سلسلے میں عوام کو حکومت سے جو شکایت رہی ہے وہ بالکل بجا اور برحق ہے لیکن بیہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس فضامیں و نیانے حدود شرعیہ کے خلاف پر و پیگنڈہ کر کے آسان مر پر اٹھار کھا تھا و ہاں صدر مرحوم نے مخالف پر و پیگنڈہ کر ان تو انین کو نا فذکر کے ملک میں چلی ہوئی اس نظریاتی بحث کو ختم کر دیا کہ حدود شرعیہ اس دور میں واجب العمل ہیں یا نہیں؟

www.ahlehaq.org

ہمارے ملک کے ہر دستور میں یہ دفعہ کسی جاتی رہی ہے کہ '' ملک کے تمام قوانین قرآن وسنت کے مطابق بنائے جائیں گے' کین صدر مرحوم سے پہلے یہ دفعہ دستور کی ایک ہے جان دفعہ تھی نہ ہمی اس دفعہ کے تحت کسی قانون کو اسلامی بنایا گیا۔ نہ عوام کو یہ موقع فراہم کیا گیا وہ کسی مروجہ قانون کو غیر اسلامی ہونے کی بناء پر چیننے کر کے اسے بدلوا سکیں۔ علماء اور نفاذ اسلام کا مطالبہ کرنے والے طفوں کا یہ مطالبہ سالہا سال سے چلا آتا تھا کہ دستور کی نفاذ اسلام کا مطالبہ کرنے والے طفوں کا یہ مطالبہ سالہا سال سے چلا آتا تھا کہ دستور کی فرد وہ بلا دفعہ کوموثر اور عدالت کے ذریعے قائل تنقید بنایا جائے اور اس ملک کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ غیر اسلامی قوانین کو بدلوا سکتے ہیں۔ لیکن صدر مرحوم سے پہلے کی حکومت جسے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کو بدلوا سکتے ہیں۔ لیکن صدر مرحوم سے پہلے کی حکومت ہے مطالبے پر کان فہیں وہ اس کی قوانین کو بدلوا سکتے ہیں۔ لیکن صدر مناء التی شہید کو حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے غیر اسلامی قوانین کوعد لیہ جس چینے کرنے کا راستہ پیدا کیا اور اس غرض کیلے ہے کہ انہوں نے غیر اسلامی قوانین کوعد لیہ جس چینے کرنے کا راستہ پیدا کیا اور اس غرض کیلے وفاقی شرقی عدالت اور پر یم کورٹ جس شریعت اسلید نے قائم کی۔

قرارداد مقاصد ۱۹۲۸ء میں شخ الاسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب عثانی رحمہ اللہ اور دینی طلقوں کی کوشش ہے منظور ہوئی تھی۔ لیکن پاکستان کے ہردستور میں وہ ایک فیرمؤ ٹر دیا ہے کے طور پرشامل کی گئے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ عدالتوں نے بید نصلے دیئے کہ محض ایک دیا چہ ہونے کی بنا پراس کی کوئی لازمی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ صدر مرحوم کے دور میں پہلی ماراس قرارداد مقاصد کو آئین کا مؤثر حصہ بنایا گیا۔

یہ بھی ایک بدیری حقیقت ہے کہ شہید مرحوم نے ملک بی نماز کے اہتمام کیلئے یادگار
خد مات انجام دی ہیں۔ان سے پہلے نمازی لوگوں کیلئے بھی اپنی وفتری مجبور یوں کے تحت
نماز کے وقت نماز باجماعت اوا کرتا سخت دشوار تھا۔ صدر مرحوم کے احکام کے تحت تمام
سرکاری دفتر وں بی نماز باجماعت کا موثر انتظام ہوا اور اب شاید کوئی سرکاری دفتر ایسانیوں
ہے جہاں دفتری اوقات بی نماز باجماعت کا انتظام نہ ہو۔اسلام آباد سیکر بیٹر بیٹر میں اگر
دن کے ایک بے سے ڈیزھ ہے تک جا کر دیکھیں تو واقعۃ ایسامحسوں ہونے لگا ہے کہ یہ
مسلمان ملک کا سیکر بیٹر بیٹر سے ۔تقریباً ہر محادرت اور ہر بلاک بیس نماز باجماعت کے روح

پرور مناظر نظر آتے ہیں۔ اس اہتمام کے نتیج میں لوگوں کو نماز کی ترغیب ہوئی ہے، ور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت می جگہوں پر نماز کے متصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث سنانے کا بھی معمول ہے جس کی افادیت طاہر ہے۔

سرکاری دفاتر کے علاوہ سرکاری تقریبوں اور اجتماعات کے نظام الاوقات میں نمازی
رعایت بھی ای دور میں شروع ہوئی ورنہ پہلے کی سرکاری اجتماع میں جانے کا مطلب بیتھا
کہ انسان یا تو نماز ہے ہاتھ دھوئے ورنہ اس فریضے کی اوائیگی کیلئے بخت مشکلات کاشکار
ہو۔ ملک بھر کے تمام ہوائی اڈوں کر بلوے اسٹیشنوں اور دوسرے عوامی مقامات پر بھی نماز
اور وضو کے عمدہ انتظامات بھی ای زمانے میں ہوئے جنہوں نے نماز کی اجمیت کی عام فضا
پیدا کی ہے اور اس میں صدر مرحوم ہی کی ذاتی ولیسی کو وظل ہے۔

اس اہتمام کا بینتیجہ میں نے کھلی آئٹھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے وہ سرکاری افسران جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تنے رفتہ رفتہ نماز کے عادی بن گئے اور نماز ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہوگئی۔

خاص طور فوج کے ماحول میں اس زمانے میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ جس کی کوائی احتر کے سامنے سے بہت فوجی افروں نے دی۔ ان میں سے ایک صاحب کے الفاظ یہ ہے کہ میں 190ء سے فوج میں ہوں 'پہلے عالم بیتھا کہ جنگی مشقوں کے دوران اگر ہمارے چود وافسر ہوتے تو ان میں سے تیرہ تو اقدینا ورنہ چودہ کے چودہ شراب نوشی کے عادی ہوتے تیے اوراب بفضلہ تعالی بیرمال ہے کہ چودہ میں سے کم از کم بارہ افراد نماز کے عادی ہوتے ہیں۔ صدرم حوم سے پہلے رمضان کے صینے میں کھانے پینے کی تمام دکا نیں ہوئی کھلے ہوتے تیے بلکہ ان میں کھانے پینے کی تمام دکا نیں ہوئی کھلے ہوتے تیے بلکہ ان میں کھانے پینے والوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی صرف ایک آدھا تہائی پردہ 'احتر ام رمضان' کی علامت کے طور پر انکادیا جاتا تھا۔ صدرم حوم نے پہلی بارہ تھم جاری کیا کہ دمضان میں دن کے کی علامت کے طور پر انکادیا جاتا تھا۔ صدرم حوم نے پہلی بارہ تھم جاری کیا کہ دمضان میں دن کے وقت ہوئی ریستوران اور کھانے پینے کی تمام دکا نیس بانگلیہ بندر ہیں گی۔ چنانچہ گیارہ سال سے اس برعمل ہور ہا ہے اوراب محسون ہوئے نگا ہے کہ دمضان کام ہیں نہیں اسان می ملک میں آیا ہے۔ مرحوم بی پر ملی ہور ہے اوراب محسون ہوئے نگا ہے کہ دمضان کام ہیں کی کہلی بارصد دم حوم بی ملک میں مرکاری طور پر زکو ق کی وصولیا فی اور تقسیم کا انتظام بھی پہلی بارصد دم حوم بی ملک میں مرکاری طور پر زکو ق کی وصولیا فی اور تقسیم کا انتظام بھی پہلی بارصد دم حوم بی

کے دور میں شروع ہوا۔ اگر چہاس کی وصولیا ہی اور تقسیم دونوں کے طریق کار میں بہت نے نقائص ہیں جن کی وجہ سے اس اقد ام کے اشرات تو م پرنمایاں نہیں ہوئے ذکو ہ کی تقسیم کے بارے میں بالخضوص خور دیر دکی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں لیکن جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس کی شرابیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جتنی خور دیر دکا اندیشر تھا شاید عملاً اتی خور دیر د نہیں ہوئی۔ ذکو ہ کی رقم کو سرکاری شزائے سے بالکل علیحدہ رکھنے اور سرکاری ملاز مین کے بیائے عوام سے ذکو ہ کی تقسیم کا کام لینے سے اس سلسلے میں کافی مدد ملی ہے۔ بہر صورت! اس نظام کے تمام موجودہ نقائص کے باوجود اسلام کے ایک اہم رکن کو عملاً قائم کرنے کا آئی نظام کے تمام موجودہ نقائص کے باوجود اسلام کے ایک اہم رکن کو عملاً قائم کرنے کا آغاز ضرور ہوگیا ہے اب اسے مؤثر مشخکم اور مفید بنانے کی ضرورت ہے۔

صدر مرحوم ہی نے تمام سرکاری ملاز مین کوتو می لباس پہننے کا پابند بنا کر ملک کوانگریزی
لباس سے نجات دلائی۔ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر چھوٹا بڑا افسر انگریزی لباس کا خوگر
تھا ای کواپ لئے باعث فخر بجھتا تھا اور اس کے حق میں دلائل دینے کیلئے ہروفت تیار تھا' یہ
تہد ملی لا نا بھی شہید مرحوم کے اہم کارنا موں میں ہے ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے سرکاری
دفتر وں اور سرکاری تقریبات سے انگریزی معاشرت کا بینشان ختم ہوا' اس کے بعد رفتہ رفتہ
اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوکہ ملک میں انگریزی لباس
پہنے والے اقلیت میں تبدیل ہوگئے ہیں۔ لباس کے مسئلے کو کوئی شخص خوا و کتنا غیر اہم قرار
دینے کی کوشش کر سے لیکن زندگی پر اس کے نفسیاتی اثر اس کا انکار نہیں کیا جاسکا۔

تعلیم کے نصاب ونظام میں بھی اس دور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریباً ہر صفحون کیلئے نصابی کتابوں کی تدوین میں اسلامی افکار کو دنظر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامیات کوتعلیم کے ہر مرحلے میں لازمی قرار دیا گیا۔ اعلیٰ سول اور فوجی افسران کے تربیتی کورسوں میں بھی اسلامیات کو ایک لازمی مادے کے طور پر شامل کیا گیا۔ جوں اور تفتیثی افسران کوشر بعت سے روشناس کرانے کیلئے ریفریشر کورمز جاری کئے گئے۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی بو نیورٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا معیار تعلیم اسلامی علوم کے لئاظ سے ملک کی تمام سرکاری بو نیورسٹیوں سے کہیں زیادہ بلند ہے اور جہاں سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بہت بو نیورسٹیوں سے کہیں زیادہ بلند ہے اور جہاں سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بہت

التصاورة بل طلبه فارغ التحصيل ہوئے ہیں۔

اسلامی علوم کی تدریس میں ملک کے ویٹی مدارس کا معیار تعلیم ہمیشہ یقنینا ملک کی ہر
یونیورٹی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار سے کہیں زیادہ رہا ہے۔ سرکاری یونیورسٹیوں سے
اسلامیات میں ایم اے یا پی ایج ڈی کرنے والے علم دین میں دیٹی مدارس کے فارغ انتصیل
طلبہ سے کوئی نبست نہیں رکھتے۔ اس کے باوجو دسرکاری حلقوں میں دیٹی مدارس کے فارغ
التحصیل طلبہ سے کوئی نبست نہیں رکھتے۔ اس کے باوجو دسرکاری حلقوں میں دیٹی مدارس کی
سند کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن سرکاری مناصب پر علماء کی ضرورت تھی
وہاں بھی دیٹی مدارس کے فارغ انتحصیل طلبہ کے پہنچنے کا قانو نا کوئی راستہ نہ تھا۔ صدرم حوم
نے اپنی ذاتی دلیسی سے سرکاری طور پر دیٹی مدارس کی سندکوا یم اے کے مساوی قرارہ کے تعلیمی
اداروں اور دیگر سرکاری مناصب کوعلیاء کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فرا ہم کیا۔

 اخبارات ورسائل اورریڈ ہوئی وی کے پروگراموں کاموازنہ جولائی ۱۹۷۷ء کے بعد ہے کیا جائے تو بیفرق محسوس کیا جاسکتا ہے۔

ہمارا ملک ہر دور میں مرزائیت کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے مجروح رہا ہے ان سرگرمیوں پرجس قدرکاری وارصدرضیاء الحق شہید مرحوم کے زمانے میں کیا گیا' اس سے بہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

جہاد افغانستان کے معاملے میں صدر مرحوم کے کارتا ہے کسی تشریح کے مختاج نہیں ہیں۔ افغان مہاجرین کی امداد اور مجاہدین کی پشت پنائی سے ان کا مقصد اپنے ستم رسیدہ مسلمان بھائیوں کی امداد تو تھائی اس کے علاوہ ان کا منصوبہ بیتھا کہ اس طرح افغانستان مسلمان بھائیوں کی امداد تو تھائی اس کے علاوہ ان کا منصوبہ بیتھا کہ اس طرح افغانستان میں ایک مفہوط اسلامی حکومت قائم ہو جو اس علاقے میں احیاء اسلام کی تحریک کو مہار اور جس کے منتیج میں پاکستان اور افغانستان پوری ہم آئٹی کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن کو پایہ بھی کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن کو پایہ بھیل تک پہنچا سکیں۔ انہوں نے یہ پالیسی جس کا میابی سے چلائی اس نے پوری دنیا سے خراج تحسین حاصل کیا۔ یہاں تک کہ دوس جسی طاقت کو اس علاقے سے پہیا ہوتا پڑا۔

بیصدرم حوم کے دور کے چندوہ موٹے موٹے کام ہیں جن کی بناپر ش بیکہتا بدترین انسانی ہوتا ہوں کہ ان کے دور ش اسلام کیلئے کوئی کام ہیں ہوا۔ اس بیل شک نہیں کہ دہ نفاذ اسلام کے مشن کو ادھورا چھوڑ گئے۔ ابھی اس ست میں بہت سے جرائت مندانہ اقد امات کی ضرورت تھی اور جواقد امات ہوئے تئے ان کوموڑ و متحکم بنانے کیلئے بہت کچھ کرنا باتی تھا لیکن ان کے مندرجہ بالا اقد امات نے اس ملک کو پہلی بارصحے رخ دیا اور نفاذ اسلام کے مشن کیلئے بیٹی حد تک راہ ہموار کی۔ اگر آئندہ اللہ کے کہی بندے کواس مقصد کو آگے بردھانے کی توفیق ہوگی تو وہ موں کرے گا کہ اس راہ کے کتنے کا نئے صدر مرحوم چن آگے بردھانے کی توفیق ہوگی تو وہ موں کرے گا کہ اس راہ کے کتنے کا نئے صدر مرحوم چن آگے ہیں آج سیاس چھٹے گا اور اسلام کا در در کھنے والے کی مورخ کوغیر جانب داری کے ساتھ ملکی حالات کے چھٹے گا اور اسلام کا در در کھنے والے کی مورخ کوغیر جانب داری کے ساتھ ملکی حالات کے جزیہ کا موقع مے گا تو وہ ان تمام کامول کوشہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق کے درخشاں کارنا موں میں شار کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

تلاوت قرآن کریم کا بھی معمول تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ان کے آخری سفر بیل بھی ساتھ تھا جو صرف چند گھنٹوں کا سفر تھا۔ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی تغییر معارف القرآن ان کے ڈرائنگ روم بیل نمایاں رکھی نظرآتی تھی ایک دن جھے سے اس تغییر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ایک بہت بڑا خزائد ہے اور جب جھے قرآن کریم کی کوئی بات بچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ویٹی کتب بات بچھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ویٹی کتب کے مطالعے کا معمول تھا اور آخر وقت بھی بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء برآ مد ہو کیں ان بیس ایک قرآن کریم کا نسخہ اور دو کتا بیس شامل تھیں ان دو کتا ہوں ہیں سے ایک اصلاح اسلمین اور ایک تھوف کے موضوع کی کتاب تھی۔

تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے ایک سفر کے دوران جہاز میں کشم کے ایک ڈائر یکٹر میرے ہم سفر ہو گئے گفتگو کے دوران وہ اپنی پچھ مشکلات بیان کرنے گئے کہ ہم اگر او نچے سرکاری افسران یا ارکان پارلیمنٹ کا سامان کم کھول کر چیک کرلیس تو ہماری شامت آ جاتی ہے حالا تکہ صدر مملکت کے سواہمیں قانو نا ہر مخص کے سامان کی چیکٹ کا افتدار حاصل ہے۔ البتہ ملک میں ایک شخص ہے جو غیر ملکی سفر سے واپسی پراہی سامان کی جا بیاں کشم آ فیسر کے حوالے کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے اور وہ ہے صدر ضیاء الحق وہ چیکنگ سے مشتی ہونے کے باوجود کہدو بتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لائق ہوتو میرے اے ڈی تی ہے وصول کر لین باوجود کہدو بتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لائق ہوتو میرے اے ڈی تی ہے وصول کر لین باوجود کہدو بتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لائق ہوتو میرے اے ڈی تی ہے وصول کر لین

اورایک مرتبه انہوں نے اپ ہم سفروں کے سامان کی چیکنگ کی بھی ہدایت کردی تھی تواس روزتقر بہاوس بارہ عدوا یہ تھے جن کو کسی نے اپنی ملکیت تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔
مرحوم نے اگر چہ ٹیلی فون کے ڈریعے گفتگو اورشخصی طور پر ملا قات کے ایسے مواقع فراہم کررکھے تھے جوطویل رکی طریق کار سے مبرا تھے کیکن میں نے ان کوشدید ذہنی ضرورت کے سوابھی استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ ان سے شخصی ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں ہوئیں ان کے ساتھ جو حالات وواقعات گزرے ان سب کی تفصیل اوران پرتبمرہ اس وقت مقصود نہیں ان کے ساتھ جو حالات وواقعات گزرے ان سب کی تفصیل اوران پرتبمرہ اس وقت مقصود نہیں اس وقت اجمالی طور پر ان کے محاس اورائے ان جذبات کا اظہار مقصود وتھا جو ان کی خبیں اس وقت اجمالی طور پر ان کے محاس اورائے ان جذبات کا اظہار مقصود تھا جو ان کی خبیں ہو کہیں ڈرکرنے کا موقع نہیں ملا۔

ان سے میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب انہوں نے شریعت آرڈی نینس کے سلطے میں مشورے کیلئے اسلام آباد آنے کی دعوت دی اس موقع پر دو دن تقریباً پورے کے پورے ان کے ساتھ آرڈی نینس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو میں گزرے ۔ اگر چہ بے شاراندروٹی اور بیروٹی مسائل کی وجہ سے ان پر اس زمانے میں کام کا بہت دباؤتھ 'لیکن وہ حسب معمول مج نوسے شام تک پوری کیسوئی کے ساتھ شریعت آرڈی نینس پر بحث میں مصروف رہے ۔ بحث کی جمیل کے بعد دوسرے حضرات آرڈی نینس کی تموش کے انتظار میں ایک دن مزید رک لیکن میں بعض مصروفیات کی بنا پر دوروز بعد صدر صاحب سے میں ایک دن مزید رک لیکن میں بعض مصروفیات کی بنا پر دوروز بعد صدر صاحب سے اجازت لیک دن مزید رک لیکن میں بعض مصروفیات کی بنا پر دوروز بعد صدر صاحب سے اجازت لیک کرچلا آبا۔ چلتے وقت حسب معمول وہ دروازے تک پہنچانے کیلئے آئے کہ میں ان شریعت آرڈ بینس کے بعد بعض دوسرے امور کیلئے بھی مختصر مشورہ کیا اور قرمایا کہ میں ان معاملات کو بھی آخری شکل دینا چا بتا ہوں اور اس کیلئے آپ کو پھرز شت دینا چا ہوں گا۔ میں نے حامی بھر لی لیکن کے معموم تھا کہ بیان کے ساتھ آخری ملاقات ہے اور اب اسلام آباد نے حامی بھر لی لیکن کے معموم تھا کہ بیان کے ساتھ آخری ملاقات ہے اور اب اسلام آباد تے کی زحمت وہ کی اور عنوان سے دینے والے ہیں۔

۳ محرم کا اگست کومغرب کے بعد میں گھر آیا تو میرے بھینچے مولوی زبیر اشرف سلمہ نے بتایا کہ' ناظم آباد سے ایک خاتون کا فون آیا تھا وہ روتی ہوئی پیز خبر دے رہی تھیں کہ صدر ضیا ، آئت ساحب کس طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ول پر ایک وحکا سالگا کیکن اس میں کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبداڑ چکی تھیں۔ خبر کا ڈراید بھی پچھ مصدقہ نہ تھا۔ میں نے ول بھی خبری تر دید کی کوشش کی۔ گرز بیرمیاں نے کہا بیس نے جنگ کے دفتر میں فون کیا تھا۔ انہوں نے جنگ کہ ہمارے پاس بھی اس متم کی اطلاعات آئی ہیں۔ گرہم ابھی تصدیق کی اطلاعات آئی ہیں۔ گرہم ابھی تصدیق کررہے ہیں۔ پاٹج دس منٹ بعدریڈیو کی خبریں ہونے والی تھیں 'آٹھ بجے ریڈیو کھولاتو پہلی ہی خبر دل چرتی چلی گئی۔'' اٹاللہ واناالیہ راجعون''۔

صدر مرحوم کی شہادت پر ملک کی تاریخ کا ایک دورختم ہوگیا۔ اب ملک اور اس کے عوام کیلئے سب سے بڑا چیلنے یہ ہے کہ مرحوم نے ملک میں نفاذ اسلام کی حرکت کوجس منزل تک بھی پہنچایا تھا 'قوم اس کے تحفظ و بقا وادر اس کو آگے بڑھانے کیلئے کیا کرتی ہے؟ مغربی جمہوریت کے راستے سے نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی راہ میں رکاوٹ سے ہوئے میدان صاف ہے 'جن لوگوں کے خیال میں مرحوم نفاذ شریعت کی راہ میں رکاوٹ سے ہوئے تھے 'اب بیر کاوٹ ورہوگئی اب ان تمام حضرات پر بیڈم ض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تھے' زیادہ کمل زیادہ پائیدار طریعے سے ملک میں شریعت نا فذکریں اور کروا کیں۔

اب تک سیاس جماعتوں کی جدوجہد کا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا اور وہ تھا'' صدر ضیاء کو ہٹانا'' اللہ نے خود ہی انہیں اس طرح ہٹا دیا کہ کسی جماعت کو ان کے ہٹنے کا کریڈٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ بہر حال! اب انہیں کوئی شبت پروگرام پیش کر کے دکھا نا ہوگا کہ ان کی جولا نیوں کا میدان صرف نفی ہی نفی نہیں ہے۔

ای طرح وہ لوگ جوصدر مرحوم کے بارے میں یہ بیجھتے تھے کہ واقعۃ ان کامشن نفاذ اسلام ہے اور اس وجہ سے ان سے محبت رکھتے تھے اب ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اس مشن کی جمیل اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں اور اس جدوجہد کیلئے کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ اس طرح دونوں تتم کے لوگوں پراس وقت بہت بھاری ذمہ داری عاکمہ ہوگئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تو فیق خاص کے بغیر عہدہ برآ ہونا ممکن نہیں۔ (نقوش رفتاں)

# مولا نامحد مجامد كى شهادت رحمه الله

**74**4

وہشت گردی کے عفریت نے پچیلے چندسالوں میں جوقیمتی جانیں لی ہیں۔ان کی سیح تعداد بھی متعین کرناممکن نظر نہیں آتا۔ ملک و ملت کے نہ جانے کتنے عظیم سرمائے اس شرمناک درندگی کاشکار ہوئے ، کتنے گھرانوں کے روشن چراغ گل ہوئے کتنے بچوں کے سر سے باپ کا سابیدا ٹھا، کتنی خواتین اپنے شوہروں سے محروم ہوکر بے آسرا ہوگئیں اوران حادثات کا سلسلہ ہے کہ کی طرح ختم ہونے میں نہیں آرہا۔

ابھی ایک تازہ حادثہ فیمل آباد میں پیش آیا، جہاں آسان علم فضل کے ابھرتے ہوئے ستارے، مولا نامفتی محمد مجاہد مساحب اور ان کے شاگر درشید مولا نامحمد شاہ کو ہر ہریت کا نشانہ بنا کر انتہائی ہے در دی سے شہید کر دیا حمیا اور ان کے ساتھ ایک ممنام رکشہ ڈرائیور بھی انسانیت دشمنی کی جمینٹ جڑھ کیا۔ انا ملہ واتا الیہ راجعون۔

جولوگ مفتی جریجابد ان کے والد گرامی شیخ الحد یہ حضرت مولا تامفتی نذیر احمد صاحب
می البیم اور فیصل آبادیس ان کی قائم کردہ باو قار اور معیار دینی درسگاہ جامعہ ابدادیہ ہے واقف
ہیں، انہیں بھی اس حقیقت میں ایک فیصد بھی شک نہیں ہوسکا کہ بید حضرات ہرتم کی سیاسی
مرگرمیوں اور فرقہ واریت سے کوسوں دورانہائی خاموثی کے ساتھ دین اور علم دین کی خدمات
انجام وے دیے ہے کی قتم کی فرقہ وارانہ عصبیت سے ان کے اونی تعلق کا تو سوال ہی کیا
تقا؟ ان کی پوری زندگی فرقہ واریت کے خلاف دین کی بنیادی تعلیمات کے فروغ کیلئے
وقف تھی اور وہ بھی کسی لیمے کسی سے ذاتی ، گروہی ، جماعتی یا مسلکی عداوت میں ملوث نہیں
ہوئے ۔لیکن وہشت گردی کے جنون نے ایسے مزجان و مرنج حضرات کو بھی اپنی آ دم خوری
ہوئے ۔لیکن وہشت گردی کے جنون نے ایسے مزجان و مرنج حضرات کو بھی اپنی آ دم خوری
سے محفوظ نہیں رکھا، اور ملک وطت کو ایسے جواں سال عالموں سے محروم کر دیا جو ستنتبل کے
افتی پرامید کے روشن چراخ تھے۔ جن کی صلاحیتوں کے تصور سے اپنے عہد کے افلاس اور قبط
الر جال کے احساس میں کی آتی تھی۔ اور جن کے بارے میں طالم قاتکوں کو یہ معلوم تہیں کہ
الر جال کے احساس میں کی آتی تھی۔ اور جن کے بارے میں طالم قاتکوں کو یہ معلوم تہیں کہ

انبیں اپنی درندگی کانشانہ بنا کرانہوں نے خوداینے یا وَس پر کلہاڑی ماردی ہے۔

مولاتاً مفتى محر مجابدًى عركل بتيس سال تقى ۔وه ٥ تبر ١٩٦٥ موبيدا ہوئے تھان كوالد گرامی قدر حعزرت مولانا نذیر احمد صاحب ان سیح الفکر اور اعتدال پیندعلاء دین میں ہے ہیں جنہوں نے ہمیشہنام ونمودے بے نیاز رہ کرخاموثی اوراخلاص کے ساتھ ملک وملت کی خدمت ک ہے، وہ تحریک یا کستان کے بھی ایک گمنام سیابی رہے ہیں ان کی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کا اثر بيب كدفيمل آبادك روع كصحلتول مس ان كانام احترام بى كبيس بحبت سالياجاتا ہاور ملک کے تمام علمی حلقے ،بلالحاظ مسلک وشرب،ان کی عزت کرتے ہیں۔ان کے کعریش ۵ ستبر ١٩٦٥ والركابيدا مواتو الطيعي ون مندوستان في لا مور ير تمليكر ديا ، اور ١٩٦٥ وي جنك حیر کی مولانانے اسے نوزائیدہ بیٹے کا نام ای مناسبت سے فال نیک کے طور پر" محر مجاہد" ركها\_بينوزائيده مجابدان كي آغوش تربيت بين علم حاصل كرتار بالسنة قرآن كريم حفظ كيا يمر اسلامی علوم کی بھیل کی اس کے بعد ہمارے دارالعلوم کراچی میں تین سال درجی تصعص کے ذریعیہ فتوى كى تربيت ماسلى اورايي تمام اساتذه كامنظور نظر بنار باريهال تك كداس في اين والد مرامی کے قائم کردوادارے" جامعدامدادیہ مستعلیم وقدریس کی خدمات انجام دین شروع کیس اورائی مسنی کے باوجوداس ادارے کے ذریع افرادسازی کی گرانفذرخدمت اس انداز سے انجام دیی شروع کی کدان کے ہم عصروں میں اسکی مثال نہیں ملتی۔ نوعری ہی میں تدریس سے مراحل الط كرت موا عرد الما عالم والله كمتبول ترين اساتذه صديث من شار مون الكاس كے ساتھ ساتھ انہوں نے فتوى اولى كاسلسلە بھى محت اور حقيق كے ساتھ جارى ركھا، يهال تك کہان کے باس صرف عام مسلمانوں کی طرف سے نہیں دوسرے ابل علم کی طرف سے بھی سوالات آتے ماوردہ پوری حقیق کے ساتھدان کا جواب دیتے تھے۔

تدریس اور فتوئی کے ساتھ تھنیف و تالیف ہے بھی ان کوشغف تھا۔ان کی متعدو تخریس ملک کے مقدر علمی رسالوں میں شائع ہوتی تھیں، لا ہور کے ماہنامہ ''الحس'' میں وہ مستقل دینی سوالات کا جواب دیتے تھے، جنہیں شوق اور دلچیں سے پڑھا جاتا تھا۔اوراس کے علاوہ بھی وہ عمری موضوعات پر علمی مضامین لکھتے رہتے تھے۔(حیات وخدمات)

### مولاناحا فظمحرحسن صاحب شهيدرحمه الله

۱۲/ جمادی الاخری کے ۱۳ ایون ۱۵ جنوری کے ۱۹۸ و کواس خبر نے دل و د ماغ کو ہلا دیا کہ ملتان کے معمر بزرگ خطیب حضرت مولانا حافظ محر حسن صاحب کو محر مار کرشد پیرزخی کرویا گیا اورای دن عصر کے وقت وہ جبیتال میں چند گھنے گز ارکر خالق حقیقی کو جا ملے۔ اناللہ واناالیہ راجعون کی بے قصور کافتل خودا تنا براجرم ہے کہ قرآن نے اسے پوری انسانیت کے قل کے برابر قرار دیا ہے اس براجرم ہے کہ قرآن کی فرمت اور قباحت کیا ہو سکتی ہے۔

مولانا مرحوم ایک مرنجال مرنج، بردلعزیز مخلص عالم دین شے جونہایت خاموثی سے جامع مسجد چوک شہیداں متمان میں • ۵ سال سے خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے تھے لی کے دن مبح کواشراک کے نوافل کے بعد مرحوم مسجد میں قرآن یاک کی تلاوت کرر ہے تھے کہ ایک شقی القلب نے آپ پر خنجر سے وار کر کے شدید مجروح کر دیا اور اس زخم سے اس دن مرحوم ، اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثہ پر بورے ملتان میں تم وغصہ کا شدیدا ظہار کیا گیا۔ علماء ،طلباء اور دیندارمسلمانوں نے جلوس کی شکل میں اس بے تصور عالم وین کے اندو ہناک حادثہ پر احتجاج کیا ۔ ۔ دومہینوں میں علاء دین کے قبل کا پیہ دوسرا سانحہ ہے، مگر حکومت نے اس راز ہے کوئی پر دونہیں اٹھایا کہ اس کے پیچیے کن کا ہاتھ ہے؟ اس ہے پہلے باز اروں ،سیر گاہوں ،گلیوں اورمحلوں میں فنل کے واقعات سننے میں آتے تھے ، اب خدا کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ فالی الله المشکی مولانا مرحوم کا پورا گھرانہ اور ان کے صاحبز اوے مولوی حافظ محمود الحن ہماری دلی تعزیت کے مستحق ہیں۔اللہ تعالی انہیں اس حادثہ فاجعه يرصبر كرنے كا جرجز مل عطا فرماوين ( آمين )\_

# حضرت پیرجی عبدالعلیم رائے بوری رحمہ اللہ کی مظلو مانہ شہادت

۵ الجنوري ١٩٩٥ مي شام كوچند سفاك ظالمول نے فائرنگ كر كے حضرت مولانا پير جی عبدالعلیم رحمة الله ملیه کوشهبید کر دیا۔ جب که وہ اینے مکان کے باہرا یک مہمان کورخصت کررے متھے۔ بیاندو ہناک خبر ہورے ملک میں غم وافسوں کے ساتھ کی ہے۔ پیر جی شہید ا جامعہ خبرالمدارس ملتان کے فاضل تنے اور رائے پوری خاندان کے چتم و چراغ تنے۔ بیہ حفرت الشيخ حافظ محمر صالح صاحب رائع بوري فليفه اجل قطب الارشاد حضرت كنكوبي قدس مرہ کے یوتے تھے آپ کے والد ماجد حصرت مولانا پیرجی عبدالطیف رائے بوری حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے بوری کے متاز خلفاء میں سے تھے۔ ہندوستان و یا کتان میں بیخاندان بڑے تقدی واحتر ام کی نظرے دیکھا جاتا ہے۔شہیدمرحوم کے تایا حضرت اقدس مولانا عبدالعزيز رائے پوری چک نمبراا والے اور والد ماجد حضرت الشيخ بير جی عبدالطیف رائے بوری رحمہاللہ کے ہزاروں متوسلین ومریدین یا کستان ہیں موجود ہیں۔ ہم حضرت شہیدم حوم کی اہلی محتر مداوران کے براوران حافظ عبدالمجید صاحب،حضرت مولانا عبدالوحيد ،حصرت مولانا عبدالكيم اورحصرت حافظ عبدالجليل اورمحرم بهائي عبدالقدير ،مولانا حافظ عبدالحفیظ مرحوم کے برادرسبتی حضرت مولا نا حافظ عبدالرشید صاحبان اور دیگر جمله متوسلین ،احباب اور متعلقین کی خدمت میں اس اندو ہنا ک سانحہ پر تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں كەلانتەتغانى مرحوم كوجنت الفردوس عطافر مائىي اورىسىما ندگان كوصېرتمىل عطافر مائىي ـ حضرت پیر جی شہید بہت خوبیوں کے مالک تھے۔ شکفتہ طبیعت ، ہنس کھو، ملنسار دوست وتثمن کے عمنحو اراور بڑے مہمان نواز تھے ان کی زندگی کے ہمنری سالوں میں بڑے نشیب وفراز آئے مگر کسی بھی موقع پر وہ ممکین اور افسر دہ نہیں دیکھے گئے ۔اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں بھی الی خوشیوں جری حیات ابدی نصیب فرمائیں۔ برو الله مَضَجَعَة وَاعلىٰ دَرَجَتَهُ فِيُ الشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيُّزَ www.ahlefraq.org

محذشته چندسالوں سے ملک وملت ایک ایسے مخصوص طبقہ کے ظلم وستم کا نشانہ ہے ہوئے ہیں جوائے ندموم مقاصدی محیل کیلئے اورائے سیاس اور فرقہ وارانہ جذبات کی سکین کیلئے ملک وملت کونا قابل تلافی نقصان پہنچار ہاہے۔ ملک دولخت ہوتا ہے تو ہوجائے مگران کی ہوں افتد ارتشد ندر ہے۔ ملک وملت کے اجتماعی مفاوات تباہ ہوتے ہیں تو ہوجا کیں مگر ان کی انقامی سیاست پروان چرستی رہے، یادرہے اس متم کے خطرناک جذبات رکھنے والول نے ملت اسلامیہ اور اسلامی ممالک کونقصان پہنچایا ہے۔ سالہاسال کی متحکم اسلامی ملطنتیں اس گروہ کی بدولت صفحہ ستی ہے مث کئیں عظمی بد بخت نے محض اس جذب انقام کی تسكين كيك بغدادكي اينك سے اينك بجوا دي۔ بنظر انساف ديكما جائے تو شہيد ہونے والول مس كئ شخصيات اليي بين جن كاسياست ، فرقد بندي اور بنكامون ي كوئي تعلق نبيس تها ان كاقصور مرف يمي تفاكه وه الل السنة والجماعة بين اور ديني جماعتون مين ايك ابم حيثيت رکتے ہیں۔ حکومت کی طرف ہے آج تک کوئی ایسا شبت قدم نہیں اٹھایا گیا جس کی مجدے بہ اطمینان کیا جاسکے کہ اختلافات کی بہ بجڑ کئے والی آگ سرد ہوجائے گی۔ دن بدن شعلے بدعة جاري جي وائره محيلاً جار ما بداب حالات ال مج يريج على يك كسى بعى وقت خانہ جنگی ہوسکتی ہے جس کے نتیجہ میں ملک وملت دولوں کو نا قابل تلافی نقصان پہنچے گاے حکومت اگر الی اند معاد مندشر مناک قبل کی وار دانوں میں ملوث بحرموں کومز انہیں دے یاتی تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے وارثوں کے انتقامی جذبات بجڑک اٹھیں کے اور وہ بھی ایسے اندها دهندلل جیے جرم کا ارتکاب کریں ہے اگر حکومت بھی میں جائی ہے جیے کہ اس کے موجوده طرزهل (جس میں کوئی قائل گرفتار ہوکر کیفر کردار کوئیں بھٹی رہا) سے ظاہر ہے تو یہ آگ قاملوں کی سر پرسی کرنے والوں کے الوانوں تک بھی پہنچ سکتی ہے ..... اور حکومت مخلصانہ طور پر ملک میں اس وامان مائی ہے تو قرآن محیم کے دونوک نصلے ولکم فی القصاص حيوة اورم في كم تولد: القتل انفي للقتل ك يخت الياقدامات كرني مول مے جن کے تحت سفاک و در ندو مفت قاتل اسے انجام کو پہنچیں۔ یا در ہے کہ قرآن کے اس آ زمودہ و مجرب اصول ونظریہ کے سواکوئی ایسا متبادل فارمولانہیں جوامن کی صانت دے سكے ويكسيں حكومت اے عمل سے كيا شوت بهم پہنچاتى ہے؟ (شعبان المعظم الله

## مولا نامفتي عتيق الرحمن شهيدرحمه الله

ابھی روز نامیہ اسلام' کے اساس رکن اورسینئر صحافی مولا نامحمہ ذاکر خان قصوری مرحوم کی نا کہانی جدائی کاصدمہ تازہ تھا کہ بیل انقدر عالم، جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی کے استاذ الحدیث اورروز نامه" اسلام" كم مقبول كالم نكار حضرت مولا نامفتي عتيق الرحلي كي السناك شهادت نے قلب وجگر کومزید مجروح کر دیا۔مولانا کو۲۳ جون ۲۰۰۵ء کی شب کو دہشتگر دوں نے اس وقت نہایت ہے دردی اور بربریت ہے شہید کر دیا جب وہ برنس روڈ کراتی کے قریب جامع مسجد مدینه میں درس قرآن دے کرگھر لوٹ رہے تھے۔اس سانحہ میں مفتی صاحب کے قریبی دوست و معتقدارشادالحق بھی شدیدزخی ہوئے جو بعدازاں زخموں کی تاب ندلاتے ہوئے چل ہے جبکہ مولا ناعتیق الرحمٰن کے ۹ سالہ صاحبز اوے زخمی ہونے کے باعث تا حال زیرعلاج ہیں۔ مولا نامفتی متیق الرحمٰن صاحب کابیر بہیانہ قل استنگسل کا حصہ ہے جس میں گزشتہ کئی سالوں سے علماء حن کوبطور خاص نشانہ بنایا جار ہاہے۔مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی مولا نا ڈاکٹر حبيب الله مختار،مولا نامفتي نظام الدين شامز كي ،مولا نامحمه أعظم طارق ،مولا نامفتي محمد جميل خان ، مولا نا ہاروان القاسمی اور مول تا انیس الرحمٰن درخواسی کے بعد اب مولا نامفتی عثیق الرحمٰن اور برادرار شادالحق كالمناك سانحة تل اس امر كاغماز ہے كہ پس پر دہ تو تیں اسبب ووسائل اور منصوبہ بندی کے لحاظ سے انتہائی منظم اور طاقنور ہیں اور اپنے نبیث ورک کے مطابق بے خوفی کے ساتھ علماء کرام اور ممتاز دینی شخصیات کونشانہ بنانے میں مشغول ہیں۔ تعجب ہے کہ دہشت گردی کے روزافزوں سانحات اوران کی شدت کے باوجود حکومتی سطح پر دہشت گردی کے خلاف کوئی سنجیدہ اور حقیق کوشش نہیں کی جاتی۔اب تک دہشت گردی کی بیسیوں وار داتوں میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں بے گناہ افراد مارے جا چکے ہیں تمر ہمارے حکمران سیاسی بیان بازی اور دہشت گردی کے خلاف نام نہاؤم م چلانے کے اعلان کے سوا کچے نہیں کرسکے۔ موا؛ تامفتی عتیق الرحمٰن رحمه الله کی شہاوت ہے بیاشارے بھی ملتے ہیں کہ ملک کی بعض تو تیں نہیں جاہتیں کہ دہشت گر دی کا خاتمہ ہوا ور مل امن وامان کا گہوار ہ ہے ،اس لئے كەمفتى صاحب نے حال بى ميں سى شيعه فسادات كے خاتمه كيلي بلائے محية ايك سرکاری اجلاس میں انتہائی مدل اور قابل عمل تجاویز پیش کی تھیں ۔اگر ان پرعمل ہو جاتا تو

www.ahlehaq.org

عوام کو بدامنی اور فسادات سے نجات بل جاتی لیکن صد افسوں کہ فسادات کے خاتمے کا خواہشند خود دہشت گردول کا نشانہ بن گیا۔اس ہے معلوم ہوتا ہے مفتی عثیق الرحمٰن صاحب کوشہید کرنے والے ملک جی فسادات کی آگ بچھانے کی بجائے تیز کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کا تعلق کی مسلکی تنظیم سے نہیں تھا، وہ تعلیم و مذریس کی دنیا میں مگن اور محدوم درسہ تک محدود سے مسوال میہ ہے کہ جب ان جیسے گوشہ نشین ،امن بیند، غیر جانبدار، شمل و برد یار ملائے دین کی جانبیں بھی محفوظ نہ ہول گی تو ملک میں امن کیسے قائم ہوگا؟ حکومت عوام کے جان و مال کی حفاظت کا فرض کب اداکر ہے گی ؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی ملیتی الرحمٰن اور ان کے عزیز دوست برادرار شادائی کو جنت میں اعلی مقام نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین تی کی خدوجہد کرتے رہنے کی تو فیتی نصیب فرمائے۔ آمین ۔ (مسافران آخریت)

ا قبال صديقي كي شهادت

اقبال صدیقی نام ہاس شخص کا جے مولا ناحق نواز شہید کے ابتدائی ساتھوں میں سے ایک ہونے کا شرف حاصل تھا اور پہلے مرکزی ڈپٹ سیکرٹری اور سیاہ صحابہ کی مرکزی مجلس شوری کے رکن تھے۔ جنگ میں رہائش کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں کیٹر ہے کا اچھا کاروبار تھا اور رہائش نیصل آباد میں تھی۔ بڑے کھرے آ دمی گئی لیٹی بات کرنے کے حقت مخالف۔ جس بات کو تیجے سمجھا مخاطب کے منہ پر کھرے آ دمی گئی لیٹی بات کرنے کے سخت مخالف۔ جس بات کو تیجے سمجھا مخاطب کے منہ پر کہدی، چا ہے اور فیصل آباد جا کیں اور ان کی میز بانی سے لطف اندوز نہ ہوں یہ مکمکن نہیں تھا۔ جماعت کے شعبہ نشر واشاعت میں دل کھول کر خرج کرتے ۔ کیم منی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک روز چوہنگ میں ان کی شہادت کے بعد جھنگ میں حالات خراب میں کہ شہادت کے بعد جھنگ میں حالات خراب ہوگئے تھے کیونکہ چوہنگ میں اخبار مل جاتا تھا۔ اس خبر سے بہت ہی صدمہ ہوالیکن ' قبر ورویش کہمی کسی نہ کسی انداز میں اخبار مل جاتا تھا۔ اس خبر سے بہت ہی صدمہ ہوالیکن ' قبر ورویش کر جان وویش نوال ہوات تھی۔ نہیں ان ہور ہم کہمی کسی نہیں آئی۔ (ایمان افروز واقعات) میں جو جاتے ہی جارہ تھا کہ بارگاہ ابر دی میں ان شہداء ناموں صحابہ کے ورجات کی بلندی کیلئے ہاتھ اٹھ تارہوں سواس میں کمی نہیں آئی۔ (ایمان افروز واقعات)

## شہدائے مسجد الخیر

رع آسان راحق بود گرخون بیارد برزمین

٣٣/ تتمبر ١٩٩٦ ء كي صبح الله ملتان كيلئة "شام غريبال" بن كرآئي \_ممتاز آباد كي مسجد" الخيز" میں نماز فجر کے دوران نامعلوم دہشت گردوں نے اندھا دھند فائز نگ کرے ۲۶ نماز ہوں کو شهیداور ۴ کوشد بدزخی کردیا - انانقدوا ناالیدراجعون متاز آبادیس واقع مسجد" الخیز"مسلک ابل النة والجماعت كي مركزي جامع مسجد ہے، جس ميں حفظ و ناظر ہ ، قر آن مجيداور درس نظامي كي تعليم كاانتظام بهي ب\_ال مسجد كاسنك بنيا واستاذ العلماء حضرت مولانا خير محمرصا حب تورالله مرقدۂ نے رکھا تھا۔جس میں حضرت والا کے ایک قریبی عزیز مولا نامحد ایخن صاحب خطیب تھے۔ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبز ادے مولانا ابوب الرحمٰن صاحب خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، جواس سانحہ میں شدید زخمی ہوئے اور ابھی تک زیر علاج ہیں۔اس مسجد میں عام طور پر نمازیوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔۲۳/متبر کو فجر کی نماز کا آغاز ہوا ہی تھ کہ تقبی دروازے سے تین کے افراد مسجد میں داخل ہوئے اور خدا کے حضور میں ہاتھ یا ندھے ہے گناہ نمازیوں پر کلاشنکوف کا فائر کھول دیا پچھلی صف میں قر آن مجید حفظ کرنے والے معصوم طلبہ تنے ،سب سے پہلے وہی کولیوں کانشانہ ہے۔ بعدازاں دوسرے نمازی کولیوں کی ز دمیں آئے ہوں آنافا نا۲۷ تم ازی جام شہادت نوش کر گئے۔ بعدازاں بحرم کاریس بیٹھ کرفرار ہو گئے۔ اس سانحه پر ہر شخص سو گوار او . ہر آ نکھاشکبارتھی ۔مسجد'' الخیر'' عبادت گاہ نہیں ،مقتل کا منظر پیش کرر ہی تھی۔شہداء کے لاشے ہڑئے ہے ہوئے زخمی کولیوں سے چھلتی جسم ،سفیدریشون نوجوانوں اور معصوم طلبہ کے خون ناحق سے رنگین صحن مسجد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح اورعصر کے دفت فرشتے بی نوع انسان کے اعمال کی فہرست بارگاہ خداوندی میں چیش کرتے ہیں ۔ ۲۲ستمبر کی صبح کوشاید فرشتوں نے بھی آنسوؤں سے وضو کر کے ان شہداء کی فہرست بارگاہ خداوندی میں پیش کی ہوگی جنہوں نے خدا کے حضور میں بحالت قیام امام کی زبان سے ایاک نعبد وایاک نستعین کها اور فزنا ورب الکعبه (غداکی شم بم تو کامیاب موكئ) اللهم اغفرلهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم راكرم نولهم ووسع مدخلهم وابدلهم داراخیر امن دارهم واهلاخیر امن اهلهم (سافران ترت) اینول کی سما دگی اور غیر ول کی عیاری

۱۱۳ میں ۲۰۰۲ء روز نامہ'' نوائے وقت' کے صفحہ اول پرایک بڑے چو کھٹے میں پچھاتھو ہوں کے تراشے ہیں۔ درمیان میں ایک سوال ہے اور اوپر چند سطری دروول تصومري تراشون مين كوكمون کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہیں مختلف جسامتوں اور مختلف شکلوں کے بینے دضاحت موجود ہے کہ بید احمد آباد کے مسلمانوں کی جلی ہوئی لاشیں ہیں۔سوال میہ ہے'' کیا اب کوئی محمد بن قاسم پیدانہیں ہو گا ؟ " ورد دل بول ہے کہ بھارتی فلمیں و مکھنے ہے پہلے ان تصویروں کو بھی و مکھ لیا جائے۔ یہی تصوریں اور اس طرح کا تھرہ" روز نامداسلام ہفت روزہ اضرب مومن" یا اور کسی ندہی جریدے میں ہوتا تو اسے شدت پسندی یا مذہبی جنون قرار دے کر بردی آسانی ہے نظر انداز کیا جاسکتا تھا لیکن نوائے وقت ملک کے دو بڑے اخباروں میں سے ایک ہے۔اس کے ما مک مدیراور کالم نگارلین شیو ہیں۔ سوٹ بوٹ مینتے اور ملک کی لگاتے ہیں کسی طرف ہے و میصنے پر بھی" بنیاد پرست" "ندہبی جنونی" یا"شدت ببند' نظر بیں آتے کیکن بات وہی کہتے ہیں جس کا الزام جہادی تظیموں دینی مدرسوں مولو یوں طالبان اورالقاعده کودیاجا تا ہے۔ لکھنے والول کا پیجی دعویٰ ہے کہ بیا کشرمسلمانوں کےدل کی آواز ہے۔ اخبار والوں نے دو یا تیں لکھی ہیں جن میں ایک اختیاری اور دوسری غیر اختیاری ہے۔ایک محض حسرت ووسری ولوں پر دستک۔غیرا ختیاری حسرت تو پیہ ہے'' کیا مسلمانوں

اخبار والول نے دو ہا ہل کی ہیں۔ بن ہیں ایک اصیاری اور دوسری پیراضیاری اسے الکی محض حسرت و میرے '' کیا مسلمانوں میں کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے؟'' میں سمجھتا ہوں کہ محمد بن قاسم تو موجود ہیں کین ان کی تائیس کھینچنے اور پشت سے وار کرنے والے بہت زیاوہ ہیں۔سلیمان بن عبدالملک نے فاتح ہندوستان محمد بن قاسم کوز بردی والیس بلا کرفتل کرواد یا تھا۔ یہاں بھی اپنے اقتد اراور مفاد کی خاطر ایسے کتنے محمد بن قاسم کوز بردی والیس بلا کرفتل کرواد یا تھا۔ یہاں بھی اپنے اقتد اراور مفاد کی خاطر ایسے کتنے محمد بن قاسم موں کو امر یکہ کے سامنے قربانی کا بحرابنا دیا گیا ہے۔محمد بن قاسم بن خاطر ایسے کتنے محمد بن قاسم بن خاص کے انجام کود یکھتے ہوئے اب کوئی بینہیں جا ہتا کہ اس کے گھر پیدا ہو نیوالا بچ محمد بن قاسم بن جائے ۔ اپنی اولا د کے بارے میں مال باپ کے منصوبوں میں ڈاکٹر انجینئر 'سول یا فوجی افسر کے سوا پھی نوا کم بنے سے انتقام لینے کا موراسایا ہوا ہے گر فی الحال تو ان کے ہاتھ یا وگ بند ھے ہوئے ہیں۔

www.ahlehaq.org

دلوں پر دستک دیتی ہوئی اختیاری الیل بدے کہ انڈین فلمیں و سکھنے سے سلے ان كوئلوں كى و جيريوں يرجى تظروال لى جائے جونكرى كى بجائے انسانى بٹريوں سے بتائى تى ہیں۔اس اپل اور دستک کا پس منظر بھنے کے لئے اس اخبار میں ایک خبر اور بھی ہے کہ سگریث بنانے والی ایک یہودی کمپنی اپنے منافع کا اکیس فیصد اسرائیل کے جنگی اخراجات میں ادا كرتى ہے بيرحصه سائھ كروڑ ڈالر سالانہ بنيا ہے۔ بياس منافع كاحساب ہے جوصرف مسلمان ملکوں ہے دصول ہوتا ہے بقیہ 9 نیصد کا انداز ہمجی کرلیا جائے۔ ہریہودی صنعت کاراسی طرح اہے منافع کا ۲ فیصد اسرائیل کو اوا کرتا ہے۔ ندکورہ نفع فقط ایک سکریٹ ساز کمپنی کا ہے۔اس کے علاوہ وہ مشروبات جن کے مالک یہودی ہیں اور جومسلمان ممالک میں بے دریغ ہے جاتے ہیں ان کے نفع کا تخمینہ ہوش اڑانے کے لئے کافی ہے لیکن ان کے ہوش اڑانے کے کئے جن کے ہوش ٹھکانے ہیں۔ ہوش ٹھکانے رکھ کر ہی ہم اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں پر برسنے والا ہر کولہ کرنے والا ہرمیزائل اوران کے سینوں اور سروں ہے گزرنے والی ہر کولی ہمارے ہی خون نیسینے سے کمائے ہوئے مال سے خریدی جاتی ہے۔ حتی کدان کے مینکوں اور طبیاروں میں استعمال ہونے والا پٹرول بھی مسلمان ہی فراجہ کرتے ہیں۔ چندسال پہلے ہندوستان کے وزیر دفاع ہے کسی پورپین نامہ نگار نے پوچھا تھا کہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے اس کے باوجوداس کی سات لا کھ فوج تشمیر میں تعینات ہے جو سلسل حالت جنگ میں ہے آخریہ جنگی اخراجات کیے پورے ہوتے ہیں؟ جواب میں اس نے قبقہدلگایا اور اپنا مندمغرنی نامہ نگار کے کان کے قریب کر کے کہا" سے اخراجات مسلمان ادا کرتے ہیں'' ، ''وہ کیے؟'' ، ، اس نے جرانی سے یو چھا ... ''وہ ایسے کہ ہندوستان کے محتب وطن گلوکاروں اور فلمی ادا کاروں نے مسلمان ملکوں (خصوصاً عرب ا مارات اوریا کتان ) میں مکنے والی فلموں اور گانوں کی کیسٹوں کی رائکٹی د فاعی فنڈ میں دے ر کھی ہے۔اس فنڈ سے تشمیر کے جنگی مصارف پورے ہوجاتے ہیں۔ ''جی ہاں! تعلینوں میں یروئے جانے والے بیج گینگ ریپ کا شکارمسلمان عورتیں اور نو جوانوں کے تڑپتے لاشے ہماری ہی عیاشانداورمسر فانداخراجات کے مرہون منت ہیں۔ اب اس اختیاری اپیل پرغور فرما کیں جو یقینا قابل عمل ہے میرے آپ کے ہاتھ میں فوج یا حکومت نہیں 'اسلحہ اور قوت نہیں۔ ہم اور آپ یعنی مسلمان عوام امر یکا ہندوستان اور اسرائیل ہے نگرانے کی سکت نہیں رکھتے۔ بڑتی لاشوں سلگتے جسموں اور کٹتی عز توں کو و کمپیے کران طاقتور ظالم ہاتھوں کونبیں روک سکتے ہم ان بلڈوزروں کے آھے نہیں لیٹ سکتے جو اسطینی بستیول اور کیمپوں کومسمار کرنے کے لئے آئے بڑھتے ہیں ہم برستے راکٹوں گرتے ہموں اور تباہی پھیلاتے میزائلوں کے آ مے ہندنہیں باندھ سکتے۔ہم احمد آباد میں مسلمانوں کےخون ہے جلتی آ گ کونہیں بچھا سکتے 'ہم افغانستان میں ڈیزی کٹر اور تھرموبیرک بموں کی ہلاکت خیزی کورو کئے پر قادر نہیں مجر ، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس ظلم میں شریک نہ ہوں جسموں کوچیتھر ول میں بدلنے والا اسلحہ ہمارے مال سے نہ خریدا جائے مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عزت لوٹے والے ان وحشی درندول کی تخواہیں ہم اپنی جیب سے ادا نہ کریں۔ان کے ٹینکوں اورطیاروں میں استعمال ہونے والا پٹرول ہمارے چشموں کا ندہو۔ احمر آباد میں جلتی آگ کوہوا ويين على جارا حصد شد مو يرسي بال! . .. ايسا كرنا بهت آسان بادر جارب بس على بعي اگر ہم پینیسی اور کو کا کولا کی بجائے اینے ہال کے بے تھلوں کے جوس اور مشروبات استعمال کریں جوستے بھی ہیں اور مزیدار بھی صحت بخش بھی ہیں اور خوشبودار بھی۔ روح افز ااور جام شیریں شربت بزوری اور تھادل اور اب تومہران باٹلرزیا کولا والوں کاسپزسرخ اور کالا ہرطرح کاعمہ ہ اور معیاری مشروب بازار میں بآسانی ملتاہے۔ بیند ہوتو ستوکسی اور مجبین ورند شنڈا یانی تھوڑی سی ہمت کر کے سگریٹ نوشی کی بدعا دت پر قابو یالیس فلمبس کے بھے اور گانا سنے بغیر ہماری جان کلتی ہو تواس ذوق بدی تسکین کے لئے بھارتی مسلمانوں کے آل فنڈ میں حصہ ڈالنا کیا ضروری ہے؟ میکڈونلڈ اور کےابیف سی کے برگراور بیارگا یول کے بیف کی بجائے گھر کی روٹی یا ڈبل روٹی پر ا کتفا کرلیں۔ بمارے دلوں میں مسلمانوں کا در داوراسلام کی غیرت ہوتو ہیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگرینبیں کر سکتے تو محص حکمرانوں کوالزام دینا کافی نہیں وہ بھی ہماری طرح اغراض کے بندے ہیں ان کی اغراض بڑی ہیں اور ہماری چھوٹی ہم اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ان کے بس میں تھااڈ ہے دینالا جسٹک سپورٹ قراہم کرنا اور معلومات کا تبادلہ وغیر دوغیرہ ۔ ہم ہر پیلیسی پر بچاس میسے ہرسگریٹ پرایک ہیں۔اسرائیل کواور ہروڈ یونهم پرتمیں ہیے ہندوستان کوجنگی امداد فراہم کرتے ہیں خود ہی غور کرکے بتاہے ہم سبٹریک جرم ہوئے یانہیں ؟صرف حیثیت اور استطاعت کا فرق ہے اور حیثیت کے فرق ہے جرم میں شرکت کی نفی نہیں تائید ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں توسہی کیا استقلین جرم کی تا سُدیھی ہماری دنیوی اور اخروی تباہی کے لئے کافی نہیں؟

# شہدائے لال مسجد

سانحدلال مسجد کے بارے میں ملک بھر کے دیندار کالم نگاروں کے لیک وایمانی تاثرات اگر ہم اس پس منظر کوسا منے رکھتے ہوئے جولائی کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں ہونے والے لال مسجد کے سانحے کا تجزیہ کریں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے ، کوئی غیر ملکی طاقت پاکستان کو ایک بار بھر 1971ء کی صور تحال تک لے آئی ہے جس طرح 1971ء طاقت پاکستان کو ایک بار بھر 1971ء کی صور تحال تک لے آئی ہے جس طرح 1971ء کے پہلے مشرقی پاکستان کے عوام پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے تھے۔ بالکل اس طرح آج کے پاکستان میں نہ جب پسند طاقتیں ، مدارس ، مساجد ، علائے کرام اور طالب علم یا کستان کی اصلی طاقت ہیں۔

پاکستان کوگالی ضرور دی۔ ان میں بے شار لوگ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ پاکستان کوگالی ضرور دی۔ ان میں بے شار لوگ نظریہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ پاکستان میں ایسے جعلی وانشوروں کی بھی کوئی کی نہیں جو پاکستان میں ایسے جعلی وانشوروں کی بھی کوئی کی نہیں جو پاکستان کے مطالبہ کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں ایسے جعلی وانشوروں کی بھی کوئی کی نہیں جو پاکستان کے وجود تک کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ بیط بقات ہر دور میں پاکستان کے ٹوٹے کی پیشینگوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ بیلوگ بھی پاکستان کے فلاف روس کے ایجنٹ بن کر مدمات سرانجام دیتے رہے اور بھی امریکا کے کاسدلیس بن کر پاکستان کے عوام کو گراہ کر رہے ہیں۔ ایکن آپ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ ہیں کوئی ایسا مدرسہ کوئی الی مجد ، کوئی ایسا طالب علم اور کوئی ایسا نہ بی رہنمانہیں بتائی مجد ول کونظریہ پاکستان کی حفلاف ایک لفظ بھی نکا ہو۔ پاکستانی مجد ول کونظریہ پاکستان کا منبر کہر جاتا تھا ور ملا کے کرام کو پاکستان کا محافظ بھی فکا ہو۔ پاکستان کی سالمیت پر جب بھی کوئی براوفت آپاتو یہی کرام کو پاکستان کا محافظ بھی جاتا تھا۔ پاکستان کی سالمیت پر جب بھی کوئی براوفت آپاتو یہی وہ لوگ ہوتے تھے جو سب سے پہلے فوج کے شانہ بیٹ نہ کھڑے ہو کر بیرونی اور اندرونی وہ لوگ ہوتے ہو سب سے پہلے فوج کے شانہ بیٹ نہ کھڑے ہو کر بیرونی اور اندرونی

وشمنوں کا مقابلہ کرتے نتھے۔ یا کستان کی ہر جنگ کے دوران علی ئے کرام نے مساجد کے لاؤڈ انٹیکر سے نہ صرف اذا نیس دیں بلکہ انہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت بھی دی۔

اگر دیکھا جائے تو مذہب پیندلوگ یا کشان کا سب سے بڑا اٹا ثد تھالیکن اگر پچھلے آ ٹھ سالوں کا تجزید کریں تو یوں محسوں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت اس معاشرے ہیں موجود تنتمی جواسلام پسندعناصرفوج اور یا کستانی حکمرانوں کے درمیان نفرت اور غلط فہمیاں پھیلا ر بی تھی اور ان غلط فہمیوں کا نتیجہ 10 جولائی کو ہوا تھا۔اس آ پریشن کے آغاز میں یا کستانی فوج کے چنددستوں نے لال مسجداور جامعہ هفصہ کا گھیراؤ کرلیا۔انہوں نے جامعہ هفصہ اور لال مسجد كی طرف جانبوا لے تمام روڈ خار دارتاریں لگا كر بند كر دیئے ،مور ہے بنا ليے۔ پوزیشنیں سنجال کیں اور اس کے بعد اسلام آباد کے جی سکس سیٹر میں کرفیو نگا دیا۔ یہ آ پریشن جامعہ هفصہ کے طلبہ کے احتجاج ہے شروع ہوا اورا ختنا م کوچہنیتے چہنیتے سینکڑوں بے گناہ جانوں کونگل گیا۔آغاز میں طلبہ کے احتجاج پرسکیورٹی فورسز کی جانب ہے فائر تگ اور ھیلنگ شروع ہوئی۔رات گئے تک فائر تگ کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے روز سر کاری اعدا دوشار کے مطابق 13 طلبہ سمیت 4 سکیورٹی آفیسرز جاں بحق ہوئے۔ 3 جولائی منگل کوشروع ہونے والا فائر تک کا بیسلسلہ 10 جولائی تک و تفے و تفے سے جاری رہا اور بھاری اسلے کا استعال کیاجا تارہا۔ 4 جولائی کی شام مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کیا گیا۔ جس کے ساتھ سینکڑوں طلبہ نے سرنڈر کردیا۔ اس دوران مختلف اوقات میں جامعہ حفصہ کے طلبہ وطالبات كومرتذركرنے كے اعلانات كيے جاتے رہے اور انہيں حكومت كى طرف سے معافی دینے کا اعلان بھی کیا جاتارہا جس کے نتیج میں 1300 طلبہ وطالبات نے سرتڈ رکیا سکن اس کے ہاوجود 1800 طلبہ و طالبات جامعہ حفصہ میں ڈٹ گئے جبکہ اس دوران مولا ٹا عبدالرشيد غازي ہے بھی بار بارمطالبہ کیا جاتار ہا کہ وہ اسپنے ساتھیوں اورطلبہ و طالبات سمیت سرنڈر کردیں کیکن غازی صاحب سرنڈر کرنے پر آ مادہ نہوئے۔بعدازاں 9 جولائی شام یا کچ بجےحکومت کی طرف ہے طلبہ و طالبات اورمسجد میں موجود طلب کو آخری وارنگ دی گئی کہ وہ اسلحہ بھینک کر باہر آ جا <sup>ک</sup>یں <sup>ریک</sup>ن اس کا خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ اس موقع پر

صومت نے غازی صاحب نے ندائرات کے لئے ایک وفد تشکیل دیا۔ وفد نے لال مجد کے باہر سے میگا فون پر مولا نا عبدالرشید غازی کو فدائرات کی دعوت دی۔ دونوں فریقین کے درمیان فون پر فدائرات جاری رہے۔ غازی صاحب اپنے ساتھیوں سمیت Safe کے درمیان فون پر فدائرات جاری رہے۔ غازی صاحب اپنے ساتھیوں سمیت Passage کے دوران غازی صاحب کو Safe Passage دے دیا گیا گئی جس کے دوران غازی صاحب کو Safe Passage دے دیا گیا گئی اس کے ساتھیوں کو لے کر جانے کی شرائط نہیں مانی گئیں جس پر فدائرات ڈیڈلاک کا شکار ہوگئے۔ فدائرات کی ناکا می نے بعد ہے کہ بجے لال مجداور جامعہ هفصہ کے خلاف فائن آپریش شروع کر دیا گیا۔ اس آپریش سے پہلے وفد کی ان ملا قانوں سے بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا یہ مسئلہ ختم ہوگیا اور صوحت کی بھی وقت غازی صاحب کو اپنے ساتھیوں سمیت لال مجد سے نگلے کا موقع فراہم کر دے گی جس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے گالیکن اچا تک موقع فراہم کر دے گی جس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے گالیکن اچا تک مواج نے میں سرکاری اعداد وشار کے مطابق مولانا عبدالرشید غازی سمیت 73 طلبہ وطالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیور ٹی مولانا عبدالرشید غازی سمیت 73 طلبہ وطالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیور ٹی الکار جال بحق ہوئے جبکہ 1300 طلبہ وطالبات اور مجاہدین شہیداور 10 سکیور ٹی الکار جال بحق ہوئے جبکہ 1300 طلبہ وطالبات کور ہاکر دیا گیا۔

غیرسرکاری اعداد وشار کے مطابق اس آپریش کے دوران شہید ہونے والے لوگوں
کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ آن لائن کے مطابق 300 طلبہ وطالبات شہید ہوئے جبکہ بعض
ثیلی ویژن نیٹ ورک شہید ہونے والوں کی تعداد 1500 سے 1800 تک بتاتے ہیں۔
بعض ذرائع صوبہ سرحداور بلوچتان کے بعض ایسے سردخانوں کی نشاندی بھی کرتے ہیں
جن شرک کومت نے 284 لاشیں محفوظ کیں جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق دارالحکومت
کی انتظامیہ نے 11-11 کے قبرستان میں 50'50 گر کبی اور چوڑی قبریں تیار کی ہیں اور
ان قبروں میں لاشوں کی اجتماعی تدفین کی گئے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ''جمک'' اور
''روات' میں بھی اجتماعی قبریں کھودی گئی ہیں جن میں سے دوقبروں میں 70 سے زیادہ لاشیں
وُئن کی کئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے ایک ایک تابوت میں تین تین اشیں بند کی تھیں۔
ہیآ پریشن اوراس آپریشن کے بعد کی صورتحال پاکستانی عوام کے لئے انتہائی حساس

حیثیت اختیار کرگئی ہے۔ ایک بین الاقوامی سروے کے مطابق پاکستان کا کوئی ایسائخفی نہیں جس نے اس آ پریشن کی جمایت کی ہوا در ان خبر دوں پر اس کا دل نہ دکھا ہو۔ 12 جولائی کو حکومت نے اڑھائی سو کے قریب اخبار نویبوں کولال معجد اور مدرسہ حفصہ کا دورہ کروایا۔ اس دورے کے دوران انتہائی خوفناک صورتحال سامنے آئی۔ دورے نے قبل مدرسہ اور معجد کی تمام دیواروں اور فرش کو دھودیا گیا تھا اور پینکڑ دن لوگوں کے شہید ہونے کے باوجود خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا گرلہو، باروداور جلنے کی بوباتی تھی۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے سرگوں ، بکتر بندوں اور تبہ خانوں کے دعوے خام خیالی ثابت ہوئے۔ مدرسہ غربت کی ایک تصویر پیش کر رہا تھا۔ بجیوں کے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے یستر ، جو تیاں ، غربت کی ایک تصویر پیش کر رہا تھا۔ بجیوں کے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے یستر ، جو تیاں ، کتابیں ، اسکول بیگ ، جیومیر ٹی بکس ، ربڑ کی پنسلیس ، کا بیاں اور ان پر تحریر چھوٹی چھوٹی تحریر میں دل کو ہلا دینے والی تھیں۔ ایک طالبہ کی پھٹی ہوئی ڈائر کی سے ایک ورق پر لکھا تھا'' کے درق پر لکھا تھا'' یا اللہ ایمیں شہادت کی موت عطافر ما!

صحافیوں کواس دوران ایک طالب علم کا خط بھی ملا جواس نے اپنے گھر والوں کے لئے لکھا تھااس میں اس نے گھر والوں کو وصیت کی تھی ' میری شہادت پر میرا قرضہ چکا دینا۔ بھائی صالح نثار کے 50 روپے اور عبداللہ کے 30 روپے دینے ہیں۔ وہ آئیس لوٹا دینا اور دوست احباب ہے کہنا وہ مجھے معاف کردیں۔' اس دوران صحافیوں نے اپنی آئکھوں ہے مہجد کے احبار حصوں پر گولیوں اور مارٹر کے نشانات و کھے۔ مہجد کا گذید شہید ہو چکا تھ جبکہ مجد کی دیواروں پر گلے اس نے ربانی گولیوں سے چھائی ہو چکے تھے۔ مہد کے اندرقر آن مجید کے ایک دیواروں کو دھونے کے باوجود خوان کے دیواروں کو دھونے کے باوجود خوان کے دیجے موجود تھے جو گولیوں کا نشانہ ہے۔ مہد کے فرش اور دیواروں کو دھونے کے باوجود خوان کے دیجے موجود تھے جبکہ طالبات اور طلبہ کا س زوسا ہ ن بھی ایک ایس کہ نی بیان کر رہا تھ جسے دیوارکٹی ہوگیا تھا۔

اسلام ایک ایسار شتہ ہے جسے کوئی مسلمان مجروح ہوتے ہوئی ہیں دیکھیس دیوار امریکا اس کے اسلام ایک ایسار شتہ ہے جسے کوئی مسلمان مجروح ہوتے ہوئی ہیں دیکھیستا۔ امریکا

www.ahlehaq.org

کے اس وقت 102 ادارے اسلام اورمسلمانوں پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ان اداروں کی

متفقہ رائے ہے کہ ایک مسلمان ہر چیز پر جھونہ کرسکتا ہے کیکن وہ ندہب پر بھی سمجھونہ ہیں کرتا۔اللہ تعالی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ ، از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، اللہ اللہ عنہ میں ہون پر کوئی مسلمان کسی کے سامنے پہائی اختیار نہیں کرتا۔ راجیال ہے لے کرسلمان رشدی تک مسلمانوں کے اس فلفے کی عملی مثالیں ہیں لہٰذااگر دیکھا جائے تو لال مجداور جامعہ حفصہ کا سانحا کی الیک ایس فلفے کی عملی مثالیں ہیں لہٰذااگر دیکھا جائے تو لال مجداور جامعہ حفصہ کا سانحا کی الیک دوسرے کو والے وقتوں میں پاکتانی فوج اور اسلام پہند طاقتوں کو تقییم کردے گی۔ یہ ایک دوسرے کو دور بہت دور لے جائے گی۔اتنا دور کہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح ابناد ہمن جھائشروع کے درمیان دشتی شروع ہوگئی ہیں۔ کو کردیں گی جس طرح 1971ء میں بہت فرق ہے۔ اس کے باوجود ان دونوں میں جذب کا اشتراک پایا جاتا ہے۔ میں جب جو لائی 2007ء کے سانح کا تجزیہ کرتا ہوں تو جھے محسوس ہوتا ہے کہ دو کام جو بھارت ، امریکا اور روس 60 سال کی کوشش کے باوجود کمل نہیں کر سکے ہوتا ہوتا ہے کہ دو کام جو بھارت ، امریکا اور روس 60 سال کی کوشش کے باوجود کمل نہیں کر سکے درکام ہماری حکومت نے پاکتان میں درکام ہماری حکومت نے پاکتان میں لا اللہ الا اللہ ال

#### گلاپ کا پھول

الل مبحد کا فرش ، حیست اور و بوارین . . . جامعہ هفصه کی در سگاہیں ، گزرگاہیں اور آرام گاہیں . معصوم و پاکیزہ طالبات کے خون سے لال ہیں ۔ آزاد فرائع 500 سے ایک ہزار طالبات کی پڑا ہمرار گمشدگی کا بار باراعلان کررہے ہیں ۔ مولا ناعبدالعزیز صاحب کے خیال ہیں 7 سوطالبات اس خونیں واقعے ہیں شہید ہوئی ہیں ۔ یہی خیال جمبر قومی اسمبلی شاہ عبدالعزیز کا بھی ہے جواس آگ کو بجھانے کی کوشش کر نیوالوں میں سرفہرست ہے ساتھ بنا اسلام کی بندرہ سوسالہ تاریخ ایسے بھیا تک اور وحشت ناک واقعے کی نظیر ہیش کرنے سے قاصر ہے جہال و ثیا جہال کے جدید ترین اسلے اور تربیت سے لیس کمانڈ وزنے اپنی ہی ہم وطن ، ہم ند ہب اور بالکل نہتی معصوم بچیوں کا بول قبل عام کیا ہو ۔ ایسا تو سر بول نے بوسنیائی بچوں کے ساتھ بھی شاید نہ کیا ہو۔

لال مجد کا دورہ کرنے والی سی فیوں کی ٹیم نے ایسی دلدوز تفصیلات اور دردناک مشاہدات بیان کے ہیں کہ ان کوئ کرتو ہلا کو خان کا کلیج بھی منہ کو آ جائے۔ پورے جامعہ حفصہ بیس کسی مرد کی موجودگی کے آ خار تھے نہ بی مردانداستعال کی چیزیں، جوتے یا کپڑے مقصہ بیس کسی مرد کی موجودگی کے آ خار تھے نہ بی مردانداستعال کی چیزیں، جوتے یا کپڑے میں بھر کرف زنانہ کپڑے، چاوریں، ڈوپٹے اور طالبات کے بہتے ، کتابیں اور چیومیرٹی بھر بھرے ہوئے نتھ، معلوم ہوتا ہے کہ بچیوں نے اپنے سروں پر منڈلانے والی موت دیکھی کراپنے ورثا کے نام پیغا مات پہلے سے لکھ لیے تصاوران آخری تحریری کو بیدی کوئی کہ اس بستے کو بستوں میں "دمخفوظ" کر کے اس کے اوپر ایک معصوم ہدایت بھی لکھ دی تھی کہ اس بستے کو وارثوں کے علاوہ کوئی نہ کھو لے ضدا جانے انہوں نے بیہ کوئی بھی کہ ان کے معصو جانوں کو سیسے کے نکڑوں سے چھائی کرنے والے ان کی اس ہدایت پر "حرف بحرف" عملدر آ مد کوسیسے کے نکڑوں سے چھائی کرنے والے ان کی اس ہدایت پر "حرف بحرف" عملدر آ مد کریں گریں گریں کے دوئی کوئی کی مرسماری کی تدامت یا خیالت کا احساس تو در کنار بلکہ اپنے روثن کا متاب بیا تو شاید بغداد میں امریکی بھی نہیں کر ہے۔

جامعہ هضعہ کا دورہ کرنے والی صحافیوں کی ٹیم میں موجود غیر ملکی صحافی جیران سے کہ خالص تعلیمی اور گھریلو ماحول کے اس ادارے سے پوری دنیا کے امن وامان کو کیا خطرہ تھا؟

پورے احاطے میں یا تو پڑھنے کا سمامان تھا یا روز مرہ کی گزران بسران کے اسباب سے اس دورہ مالی دہشت گردوں' سے جو بین الاقوامی تباہی کے ہتھیا راور دور مار میزاکل برآ مدہوئے ان کی تفصیلات پچھاس طرح بیان کی گئیں۔ بیجیوں کے کپڑے، جوتے اور ہوائی چپلیس، ڈویٹے ، سوکھی ، روٹیاں، چند پٹیلے، بڑے در گیجے ، بستر اور جیکے، بستے ، کا بیال، کلپ اور کنگھیاں ساس کے علاوہ '' خطرناک تح بری مواذ' بھی ملا اور وہ ان بیجیوں کے کبٹ ورثاء کے نام پیغامات ہیں جن میں ان کونماز روزے کے اہتمام حقوق العباد کی ادا گئی کی مقین اور سب سے معافی تلافی کی درخواسیس ہیں۔

اس کے علاوہ صحافیوں کو دکھانے کے لئے جواسلی اور دیگر چیزیں جھاڑ پونجھ کرایک سلیقے

اور قرینے سے قطار در قطار سجائی گئی تھیں۔ آزاد ذرائع نے کھلا کھلا شکوک وشبہات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی '' ملکیت'' کا معاملہ مشکوک ہے۔ جہاں نکھے حرارت کی وجہ سے ٹیڑھے ہوں ہوگئے ہوں ہوگئے ہوں ہوگئے ہوں الماریاں پکھل گئی ہوں ، کنگریٹ کے درود بوار ریز ہ ریز ہ ہو گئے ہوں وہاں میچ بیت و کہتے نئے کورہ تھیا ر بالکل درست حالت میں کیسے نئے گئے؟ بیہ عقد ہ تو کوئی وزیریا تد ہیری حل کرے۔ سادہ دل موام تو اس کھی کو سلحمانے میں کامیا بنہیں ہور ہے۔

انسانی طبیعت ہے کہ ہرنقصان کے بعدوہ بیضر درسوجہٓ اے کہ اگر ایسا ہوجا تا تو شاید یوں نہ ہوتا۔اس موقع پر بھی دل میں آتا ہے کہ اگریوں ہوجا تا تو شاید بیہ خونریزی کل جاتی یا شاید 7 سوکی بجائے سات یاستر کے عدد پر آگ وخون کا بیطوفان تھم جاتا۔

کے بغیرر ہانہیں جاتا کہ سیاس قیادت نے اپنی ذمہداری یوری نہیں کی۔ان سے جس قدر دلسوزی، جگر کاوی، بھاگ دوڑ اور سرگری کی تو قع کی تھی وہ پوری نبیں ہوئی جب اس تختل عام کا سورج سوانیزے پرتھا تو رہنمایانِ اُمت' اُندن یا ترا'' پر روانہ ہو گئے۔وہاں جا کربھی اے بی سی کوسیوتا ژکرنے کے علاوہ کوئی بڑی قومی خدمت انجام نہیں دی۔ پھروہاں سے برتی آگ اور گرتی لاشوں کے جال مسل کھات میں جینے" متوازن''،"معتدل''اور" نے تلے ' بے ضرر بیانات ویتے اس نے رہی مہی اُمیرختم کردی۔ایے سانٹ امیج ( Soft ) Image) كى حفاظت كے لئے اتنا معذرت خواہاندرويہ بم كم فہمول كى ناقص عقول سے بالاتر ہے۔اگر چدان کے پاس اینے اس رویے اور طریقے کار کے لئے ہزار تاویلات ہوں مگر و یکھنے والوں نے ویکھا کہ وفاق المدارس کے وفد نے کسی سرکاری منصب یا بڑی سیاس حیثیت کے بغیر جس قد رسرگرمی اور دلسوزی کا مظاہرہ کیا اور اپنے تنیئں کوئی کسرنہیں چھوڑی اس نے غمز دہ قلوب کو بڑی تقویت بخشی اور ہر جگہ یہی کہ گیا کہ اس سے زیادہ کوشش ان کے لئے ممکن نہتھی اور وہ تمیں سالہ نو جوان شاہ عبدالعزیز جس طرح تنہا ایک درہے دوسرے ورخوار ہوتا رہا، فریادی کرتارہا، نی وی مذاکروں میں چوکھی لڑتا رہا بھی اِن ہے تو بھی اُن ے رابطے کرتارہا ، کیا جارے سیاس قائدین اس سے بھی زیادہ بس تھے؟ ہم وال لیتے ہیں کہ مولا ناعبدالعزیز صاحب کے طریقہ کار ہے کسی کو ہزار اختلاف ہوگر ان سینکڑوں

معصوم بچیوں کی زندگیوں کا تحفظ تو تمام تراختلافات سے بالاتر چیزتھی آج طریقہ کار کے اختاا فات سے بالاتر چیزتھی انجھ طریقہ کار کے اختاا فات سے بالاتر چیزتھی انجم تھیں اختلاف کے دوسے ناواقف طالبات کی رومیں سوال کرتی ہیں کہ ہماری زندگیاں اہم تھیں یالندن کی وہ بے روح و بے جاں کا نفرنس جو حسب تو قع بے نتیجہ رہی ؟!

تنظی بریاں کہاں ہیں؟

جامعه هصد كتهدفاني سے عائشكل كابسة بهى ملا برخدا جانے بينھى يرى ملك کے کس جھے ہے آئی تھی ؟ تحریری ہے پتہ چاتا ہے کہ اس کی عمروس ، باروسال ہوگی۔ بستے کے اویرلکا ہے.''ورثاء کےعلاوہ کوئی اور نہ کھو لے''تنظی پری کی اس ہدایت پڑمل نہ ہوسکا ہے فیوں نے بہتی آئکھول اور کپکیا۔تے ہاتھول سے بستہ کھول دیا۔ تین کا پیاں ، دو کتابیں ،پنسل ،ایک قلم ، ربر اور شاپنر کے علاوہ ایک یا د داشت بھی نگلی۔ بھول جانے کے خوف سے نفی پری نے چند با تیں نوٹ کر لی تھیں۔ایک توبیامی جان کے لئے بیچ لے کر جانی ہے۔ پچھوٹے بھ کی کے لئے جوں کا ڈیرلینا ہے اور مجن کے لئے کتاب۔اس کے علاوہ ایک کتاب میں سے گلاب کا سوکھا بھول لکلاشا پیرشی بری نے ابا جان کو دینا ہو۔ آج اے کون بتائے کہتمہاری ماں کی ساری عمر اب تنبیج رو لتے ہی گزرے گی۔اس کی آ نکھ ہے بھی تنبیج کے دانوں کی طرح آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کرتی رہیں گی۔جس جھوٹے بھائی کے لئےتم جوس کا ڈیہ لئے کر جاتا جا ہتی تھی وہ جوں سے کہاں بہلے گاوہ تو باجی باجی کی رث نگائے ہوئے ہے اور سوکھا پھول ابا کے لئے بہت مناسب تخفہ ہے کیونکہ اس کے ار مانوں اور خواہشوں کا ہرا درخت بھی سوکھ گیا ہے۔ وہمہیں ع لمه، حافظ دیکھنا جا ہتا تھا گراہتمہارے بے جان لاشے کی تلاش میں مارا مارا پھررہا ہے۔ میتھی یری اپنی و گرمہیلیوں اور ساتھی طالبات کے ساتھ ہی لال مسجد سانچے کی كمشدگان ميں سے ہيں۔اس كے بستے كے ساتھ يزى ديگر كاپيول برخد يجہ،ام ايمن، رخسانہ، زینب، فاطمہ اور کے نام مکھے ہیں۔ بیساری ہم جولیاں معلوم ہوتی ہیں۔ان سب کے بارے میں کسی کو پچھ نہیں پتہ کہ بید کہاں وفن میں؟ کوئی کہتا ہے کہ H-11 کے قبرستان میں ہے ، کوئی کہتا ہے 1-10/3 کے سردغانے میں اور کوئی کہتا ہے کہ نامعلوم اجتماعی قبر میں اور کوئی کہتا ہے (ضرب موس)

### تنضىشنراد يو!تم كهال ہو!

سیلال معجد ہے۔ اب تک دیواروں پر کئے گئے لال رنگ کی وجہ سے لال معجد کہلاتی تھی اب فرش پر بھر سے خون اور دروو دیوار پر چیکے گوشت کے لوتھڑ وں کی وجہ سے لال معجد کہلایا کر سے گی ۔ اس کے مقدس درود دیوار چھلنی ہیں۔ چھتوں ہیں بھی سوراخ ہیں۔ بچھنیں آتا یہ کسے ہوئے ؟ فضا ہیں باروداورخون کی ہو ہے۔ اس غضب کی آتش باری کی گئی ہے کہ پینکھوں کے ہر پگھل کر لئک گئے ہی۔ مجد کے مینار ٹھوں ہیں۔ ان ہیں اندر سے او پر چڑھا نہیں جاسکتا لیکن کہا گیا ہے کہان پر چڑھ کر فائر بگ بھورے پڑے ہیں۔ ایک صحافی کہان پر چڑھ کر فائر بگ بوق تھی۔ معجد کے اندر قر آن نٹر بیف بھر سے پڑے ہیں۔ ایک صحافی کہانا ہے۔ '' ہیں نے خود قر آن پر کے کا ایک نسخہ اٹھا کر چو ما اور الماری ہیں رکھا۔'' فور سز والے بوٹ پہنے نہل رہے ہیں۔ تبجب ہے کہ صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کر یم کواٹھا کر بوٹ پہنے نہل رہے ہیں۔ تبجب ہے کہ صفائی کی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کر یم کواٹھا کر الماری ہیں کیوں ندر کھا؟ احتر ام قر آن نہیں صفائی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کر یم کواٹھا۔ الماری ہیں کیوں ندر کھا؟ احتر ام قر آن نہیں صفائی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کر یم کواٹھا۔ الماری ہیں کیوں ندر کھا؟ احتر ام قر آن نہیں صفائی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کر یم کواٹھا۔ الماری ہیں کیوں ندر کھا؟ احتر ام قر آن نہ سی صفائی مہم کے دوران انہوں نے قر آن کر یم کواٹھا۔

ایک کمرے میں اسلحہ سجایا گیا ہے۔ پچھاتو ایسا ہے جس کا مسجد میں محصورین کے لئے استعال نامکن تھا۔ اس کوانہوں نے آخر کارلایا ہی کیوں؟ پچھایسا ہے جوسات دن تک آگ اوردھو کیں کے کھیا ہے جوسات دن تک آگ اوردھو کیں کے کھیل میں استعال ہونے کے باوجود ایسا نوائکور ہے جیسے پیکنگ کی سیل بھی تو ژمی گئی ہو۔ ایک صحافی ایک کلاشن کوف جس پر ٹیپ لیٹا ہوا ہے اٹھا کرنال سوتھنا جا ہتا ہے۔ اہلکار اسے منع کرتے ہیں کہ 'بیزندہ بارود ہے۔'صحافی اسے واپس رکھ دیتا ہے۔وہ یہ بچھنے سے قاصر

ہے کہ خبریں تو زندہ مردہ ہوتی ہیں لیکن بارو دزندہ ومردہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اوراب آئے! جامعہ حصلہ کی طرف جیتے ہیں۔روئے زمین کی پاکیزہ ماؤں بہنوں کامسکن

جنہوں نے پوراایک ہفتہ بھوک بیاس زخیول کی کراہوں شہدا کی تر بی ماشوں برستے گولوں اور

وهوئیں کے مرغولوں میں ایسی استقامت ہے گزارا گویا گوشت پوست کے انسان نہیں ، فولا دہیں

ڈ سطے ہوئے دجود ہیں۔ میر اُتھن میں دوڑنے والیاں کہاں ہیں؟ اگر انہیں سوقع ملے تو ان پا کیزہ

ہستیوں کے پاؤں چھوکرمنہ پل لیں۔شایدای سےان کی سیاہ بختی پچھ کم ہوجائے۔

تعجب ہے پینکڑوں طلبہ و طالبات گرفتار ہوئے۔ ایک نے بھی محاصرہ کی تختی کا شکوہ کی پڑی کے کہ بہر مدید میں وقع شراک شرکت کا سرکت کا سرکت کا سرکت کا شکوہ

نہیں کیا' کیا نہ کوئی ایک اندرموجود'' برغمالی دہشت گردوں'' کےخلاف بیان دینے پر تیار

ہوا۔ لے دے کے ایک نامعلوم نو ممراز کے سے چند بے ربط جملے سرکاری ٹی وی پر کہوائے گئے اور پجرائے بنی چینیاوں کے سامنے پیش کرنے سے مکمل احتر از کرتے ہوئے خاموثی سے گھر بھیج دیا گیا۔ آخری وقت میں اندر سے جوخوا تین گرفقار ہو کیں۔ انہوں نے ایک ہی تمنا کا اظہار کیا۔ 'شہادت' اور انہوں نے ایک ہی چیز سنجال رکھی ہوئی تھی' ' نفاؤ شریعت کا وصیت نامہ' ایک چھوٹی بچی کواس کے والد نے والدہ کی بیماری کا کہد کر باہر بلایا۔ اس پر کا وصیت نامہ' ایک چھوٹی بچی کواس کے والد نے والدہ کی بیماری کا کہد کر باہر بلایا۔ اس پر مشنے وہشد یدغمز دو تھی بلکہ قدر سے برہم کہ اسے شہادت سے محروم کر دیا گیا۔ وین حذیف پر مرشنے کے اس بے بایاں شوق کی ایسی مثال اس دور میں شاید ہی چیش کی جا سکے۔

جامعہ حفصہ کے اندر واضل ہوں تو عجیب منظر سامنے ہے۔ کا پیاں 'کتابیں' چوڑیاں' کتابیں' چوڑیاں' کتابیں اور ربڑ' روٹی کے خشک ککڑے' آ نسو کیس سے بہتے کے لئے بالٹیوں میں ڈبوئے ہوئ ویٹے ۔ دیواری چھانی ہیں کو یا پوری پلٹن نے چاند ماری کی ہاوراس وقت اندر واضل ہوئی ہے جب کلی تصفیہ کا لیقین ہو چکا تھا۔ چھتیں وھونیں سے سیاہ ہیں۔ نالروں کا ہستر فائز نگ کی شدت ہے اوھڑ گیا ہے۔

www.ahlehaq.org

اطلاعات کی وجہ سے ایسے بہت ہے آتش فشال دمک رہے ہیں نجانے کب ان سے لاوا بہنا شروع ہوج ئے۔خداجانے ارباب افتدار کواس کا احساس ہے یانہیں؟

M92

اور بيتو كسى شيرنى كى جنى ہوئى گئى ہے۔ ذرا كليج پر ہاتھ ركھ كرمو چئے! سسراور ساس دونوں شہيد شو ہراور سب سے بڑھ كرسات موسے زائد طالبات جواس كى اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ عزیز تھیں کا بیتہ ہیں 'رخی ہیں 'آ کھوں كے ساسنے جان دے رہی ہیں ليكن مجال ہے كہاس كے ليج طنطنے'آ واز كے دبد ہے اور جال كے رعب وہ قار ميں كوئى كى يا فرق آيا ہو۔ اتنا حوصلا ایسا ظرف اس قدر برداشت ورا تنا جگرتو سيدہ ضنسا ، رضی الله عنها كا عنا اور پڑھا تھا جس نے كھڑ ہے كھڑ ہے چار بوان جہاں جئے كؤاد ہے اور پھراس سعادت سرمدى پڑھا تھا جس نے كھڑ ہے كھڑ ہے جا بربوان جہاں جئے كؤاد ہے اور پھراس سعادت سرمدى پرجذبہ شكر گزارى ہے لير برسجدہ ريز ہوگئی۔ جن زہ د كھ كرتوا چھوں كے قدم جسم كا بو جھ اٹھانے سے انكار كرد ہے ہیں۔ بیجانے كس مٹى كى بن ہے كہ خوا تين سكيور ئى المكارول كے اٹھانے ہوئے والى سكيور ئى كى بنے ہوئے والى سكيور ئى كى خوا تين سكيور ئى المكارول كے خوا تين تو ميمياں لگتی ہیں حالا نكہ وہ فتح كے نشے سے سرش راور بيگر فق رغم والم ہے۔

شنید ہے کہ جب نورسز اندر داخل ہوئیں تو اس نے زور دارنعر ہُ تکبیر بلند کیا۔ ساتھ موجودہ بچیوں اور استانیوں نے جواب میں جر پور ساتھ دیا۔ اسلحہ بردار کیے جرکو ہیتھے ہے۔ گئے۔ اسنے میں عقبی دیوار گولہ لگنے ہے اڑگئی۔ نہتی خوا تین کے پاس تھا تو بچھنیں۔ وہ چاروں طرف سے نرنے میں تھیں کیکن اس وقت میں بھی بچیوں کوا بٹی معلّمہ (آپ جی) سے اور معلّمہ کا بچیوں سے وفا داری کا منظر لاز وال اور انمن ہے۔ اے گندی اور حقیر دنیا! تو نے اور معلّمہ کا بچیوں ہو تھی کا جموم میں جو رہتی و نیا تک اور ہمیشہ کی ہزترت میں جگھی ختم نہ ہوں گی۔ بیتاری کے ماتھے کا جموم میں جو رہتی و نیا تک اور ہمیشہ کی ہزترت میں جگھگتے رہیں ہے۔

عازی جیس شخص بھی کسی مال نے کیا جنا ہوگا؟ قدرت نے کیما اعلی دماغ اور کتنی مؤثر رائی و کتنی مؤثر رائی و کتنی مؤثر رائی و کتنی مؤثر رائی و کتنی و بال دی تھی؟ تن تنہا دنیا بھر کے میڈیا ہے بھی نمٹ رہا ہے۔ ڈیڑھ دد ہزار محصورین جس میں نصف سے زیادہ خوا تین ہیں کو بھی سنجال رہا ہے۔ بکل بند ہے بیانی حتم ہے گیس منقطع ہے بھی تی گرفتار ہے مال گود میں آخری بچکیاں لے رہی ہیں۔ راشن ا تنانبس کہ بچیوں کو بچھ کھل سکے۔

دوائیاں نہیں کہ زخمیوں کو عارضی تسکین فراہم کی جاسکے۔ موت سر پر ہے۔ سرتھیوں کی الشیں آئکھوں کے سامنے ہیں۔ باہر بیٹے کرخبریں سنن والوں کے اعصاب ریزہ ریزہ ہو گئے مگر کیا مجال کہ اس کے لیج کی کاٹ یا آواز کے دہد ہے میں فرق آیا ہو۔ وہی خوداعتادی وہی بے خوفی۔ انسان تھیا فولا د! کاش اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرلیا جاتا ؟ اس کا جرکوئی ایسا بھی تو نہ تھا کہ اکابراور مقتدر ترین علمائے کرام کی مصالحتی جماعتوں کو پول خالی ہا تھا دیا جاتا۔

اور بیدو و تصویریں ہیں۔ ایک ہیں ایک فوجی جوان و کمزی کانٹ ن بنارہا ہے اور ووسری ہیں برقع ہیں ملبوس چند خوا تین ہیں۔ یہ بھی فتح کانٹان بنارہی ہیں۔ فوجی جوان چاق و چو بنداور اسارٹ لگ رہا ہے۔ ساتھ بیٹے دوسرے الم کاربھی شکل سے تیز طرارا ور دھواں دارتم کے دکھ کی وسے تیز طرارا ور دھواں دارتم کے دکھ کی وسے جی بیں۔ صاف طاہر ہے کہ بیر کمانڈ وزکا دستہ ہے۔ برقع میں ملبوس خوا تین پولیس کی تحویل میں ہیں۔ میں بیں۔ کل مانڈ وزکا نشان فتح بنانا تو مجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دیا ہوا میرف پوراکر کے جارہے ہیں۔ اگر چہ کمانڈ وزکا نشان فتح بنانا تو مجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دیا ہوا میرف پوراکر کے جارہے ہیں۔ اگر چہ اپنی تاریخ کے برخلاف آئیس اعلان کر دہ چار تھنٹے کی بجائے چوہیں گھنٹے سے زیادہ وقت نگا لیکن تاریخ کے برخلاف آئیس اعلان کر دہ چار تھنٹے کی بجائے چوہیں گھنٹے سے زیادہ وقت نگا عقل والوا بیے بچو بتو حل کر کے دو۔ دونوں طرف فتح کا دعویٰ ہے۔ اس کی حقیقت تو روز تی مت عقل والوا بیے بچو بتو حل کر کے دو۔ دونوں طرف فتح کا دعویٰ ہے۔ اس کی حقیقت تو روز تی مت واضح ہوگی۔ البتہ دنیا میں تو بیہ ہوا ہے کہ غازی کا جنازہ ملک کے دور دراز علاقے میں اٹھایا گیا صفحت گرمی اور پانی ندارد سیکین سی فریز ہو ہے دوسفیں پوری ہو کے نددیں۔ شخت گرمی اور پانی ندارد سیکین اس میں ڈیڑ ہوسے دوسفیں پوری ہو کے نددیں۔

قدرت کا لکھ پورا ہوکر رہتا ہے۔ انسان بہت سے واقعات بھدادیتا ہے۔ بہت سے اسے مرجز ہوئے رکھتی ہیں۔ بیواقعہ بھی لوگوں کوش پر بھول جائے مگریہ ہوتے ہیں۔ بیواقعہ بھی لوگوں کوش پر بھول جائے مگریہ بات نہ بھولے کے کہ جمعہ بین کم از کم ہزار سے ڈیڑھ ہزار طلبہ و جالب سے بچھا وران میں سے 73 شہیداور 102 کے قریب بڑی ہوئے تو بقیہ طلبہ و طالب سے کہ ربی ہیں؟ کہاں گئے؟ ان کا اتا بتا کیوں نہیں؟ کوئی بتائے تو سہی! اے میری بہنو! تم کہ ربی ہو! بتہ و تو سہی! اے نیمی شنزاویو! جگر پر وہ بارہ بارہ ہورہا ہے۔ زندگی لعنت کا طوق بنتی جارہ کی ہے۔ خداراا بتاؤ تو سہی ہو؟

معركه كربلااورسانحه لال مسجد مين مما ثلت ..... چندنشانيان

معرکہ کر بلا میں حینی لشکر کی ایک خاص بات میہ بھی تھی کہ سرکاری فوجوں کی بے بناہ قوت کا اندازہ ہونے کے باوجود کسی ایک کے لہجے میں کمزوری نظر نبیں آئی 'کسی کا ایمان متزلزل نہ ہوا' کسی نے بھی اجازت منے کے باوجود ساتھ نہ چھوڑا' سب کواپنے برحق ہونے کا لیقین تھا' جیرت انگیز طور پر شہدائے لال مسجد کا کروار میں بالکل ایسا ہی رہا' جان و بینے والی بچیوں اور آخری سانسوں تک لڑنے والے نوجوانوں کی شہادت سے چند منٹ قبل ٹی

وی پر براه راست گفتنگوسنانی گئی جس میں خوف اور کمز وری کا دور دور تک گز رند تھا

یہ بچ ہے کہ میدان کر بلا میں بپاہونے والامعرکہ جن وباطل، رکانہیں تھانہیں تا ابد بیسلسلہ جاری وساری رہے گا۔ جن اور ناحق کی تکراراس کا نئات کی تخلیق کے بعد ہے جاری ہے۔ اس فکراؤ کی علامت سے کہ سہ بمیشہ اپنوں کے مابین ہوتا ہے۔ میدان کر بلا میں رونما ہونے والا واقعہ بھی اپنول کے درمیان تھا۔ تاریخ اسوام بھٹکے ہوئے جابر مسلمان عکم انوں اور راہ حق کے مسافرول میں فکراؤ کے واقعات سے لیریز ہے لیکن دی جولائی حکم انوں اور راہ حق کے مسافرول میں فکراؤ کے واقعات سے لیریز ہے لیکن دی جولائی شدت اور شکل وشاہت کے امترار سے بلاشہ معرکہ کر بلا کا عکس تھا۔ وونوں سانحات کا ہر ہر پہلواس میں شکل وشاہت کے امترار سے بلاشہ معرکہ کر بلا کا عکس تھا۔ وونوں سانحات کا ہر ہر پہلواس می شکت کی گوائی دیتا ہے لیکن چندنشا نیاں ایسی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔

سیدنا حضرت حسین بین علی کااصرارتها که اس دور کی حکومت غیرشری ، غیرجمهوری اورغیر قانونی ہے۔ انہول نے اس حکومت کو تسیم کرنے ہے انکار کیا اوراس کے خلاف با قاعدہ مہم جلائی ۔ اس مہم کی داستان منبر ومحراب ، کھلے اجتماعات اور میدان جہاد تک بھیلی ہوئی ہے۔ جنت کے سردار کا ساتھ کسی نے نہ دیا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اورخون کا آخری قطرہ بہنے تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ شہدائے الی مسجد کا اصرار بھی بہی تھ کہ موجودہ حکومت غیرشری ، غیرجمہوری اورغیر قانونی ہے۔ انہوں نے بھی اس حکومت کے خلاف علم بعنوت بلند کی اور منبرو محراب ، کھلے اجتماعات اور بال مخرخون کا آخری قطرہ بہنے تک مہم جاری رکھی سیدنا حضرت محراب ، کھلے اجتماعات اور بال مخرخون کا آخری قطرہ بہنے تک مہم جاری رکھی سیدنا حضرت حسیدی اور ان کے جانا روں کونگ بھیگ وس روز تک فوجی محاصر سے بیس رکھا تا ہا۔ کھانے پیغے حسیدی اور ان کے جانا روں کونگ بھیگ وس روز تک فوجی محاصر سے بیس رکھا تا ہا۔ کھانے پیغے

کے ساوان کی ترسیل بند کردی گئی۔ شہدائے لال مجد بھی دس روزمی صبر سے بیس رہے۔ کھانے پہنے کی اشیاء سمیت تمام بنیادی ضروریات کی ترسیل بند کردی گئی معرکہ کر باا کا خاص پہلویہ تھا کہ دومسمان گروہوں کے مابین خونیں آصادم ٹالنے کے لئے سید حضرت حسین مسلسل مذاکرات میں مصروف رہے گئیں جان کے دشمنوں نے مذاکرات کا میاب نہونے ویئے۔ اس موقع پر تین نہایت معقول تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ جو پچھ یوں ہیں۔

نمبرا۔سیدنا حضرت حسین گوساتھیوں سمیت مدینہ واپس جانے دیا جائے جہاں وہ باقی زندگی عبادت دریاضت میں گزار سکیس گے۔

نمبر۲ ۔ایسی سرحد کی طرف روانہ کردیا جائے جہاں جہاد جاری ہوتا کہ وہ اس میں شریک ہوئیس۔

نبرس - دمشق جانے دیا جائے جہاں وہ حاکم دفت کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر معاملات سلے کر سکیس جان کے دشمنوں نے ان تجاویز کو رد کر دیا لال مسجد کا غازی شہید بھی مسلمانوں کے دوگر وجوں میں خونیں تصادم کو ٹالنے کے لئے ندا کرات سے آخری دفت تک جڑارہا جسے جان کے دشمنوں نے کامیاب نہ ہونے دیا ۔ اس سانحہ میں بھی اطراف سے تین نبایت معقول تجاویز بیش کی گئیں۔

نمبرا۔ آبائی گاؤں جانے دیاجائے جہاں وہ ہاتی زندگی گزار سکیس نمبرا۔ جلاوطن کر دیاجائے

نمبرا لیرفنارکر کے ملکی قانون کے مطابق مقد مات جلانے جا کمیں

ایک تجویز پراتفاق بھی ہو گیالیکن جان کے دشمنوں نے ہر تجویز روکر دی ہمعرکہ کہ با،
اور سانحہ ال مسجد میں مما ثلت کی گی اور ولیس بھی بیں 10 محرم الحرام کو بیا ہونے والامعرکہ فریقین کی عشری قوت میں بہت بڑ نے فرق کے باوجود کی تھنٹے جاری رہا۔ مال مسجد کا حتمی آپیشن بھی عسکری قوت میں واضح فرق کے باوجود کی تھنٹے جاری رہا۔ سید ناحسین معرکہ کر بلا کے دوران اپنے بیاروں کی ماشیں اٹھاتے رہے۔ غازی شہید بھی اپنی والدہ ، بھتے بے اور چھو بھی زاد بھائی سمیت اپنے متعدد بیاروں کی لشیں اٹھاتا رہا۔ معرکہ کر بلا میں حربن اور چھو بھی زاد بھائی سمیت اپنے متعدد بیاروں کی لشیں اٹھاتا رہا۔ معرکہ کر بلا میں حربن

تیمی کا کر داریا دگارتھا ،لیفٹینٹ کرتل ہارون الاسلام سانحہ لال مسجد کا حرثکلا ہے۔ کمانڈ کے دوران حتمی آپریشن کوٹا لے رکھااور بالآخراپی جان نثار کر دی معرکہ کر بلااور سانحدلال مسجد میں مما ثلت کی ایک بوی نشانی بیمجی ہے کہ جس طرح شہاوت امام حسین اُ کے بعدامت کی اکثریت نے خاموثی اختیار کر لیتھی بالکل اس طرح سانحہ لال مسجد کے بعد مكمل خاموثى ہے۔ايم ايم اے كى كال ير 13 جولائى بروز جمعہ يوم احتجاج اس انداز ميں منایا گیا کہ اسلام آباد کی ایک سراک پرصرف بچاس لوگ نظر آئے۔واقعہ کر بلا کے بعد حکومتی رٹ قائم کرنے کے لئے سرکاری فوجوں نے کئی علاقوں میں بڑے بڑے آ پریشن کئے۔ سانحہ لا أسجد كے بعد بھى سركارى قوت كى وھاك ببيشانے اور حكومتى رہ قائم كرنے كے لئے ملک بھر کے کئی علاقوں میں سخت گیرآ پریشن کیلئے پرتولا جارہا ہے۔ شہدائے کر بلا پر حکومت وفت کا الزام تھا کہ وہ حکومتی رٹ کوچیلنج کرر ہے ہیں۔انہیں یاغی قرار دیا گیا۔ لال مسجد کے شہداء برہمی میں الزام تھا۔ واقعہ کربلا کے بریا ہونے کی اہم وجہ وہ خطوط اور ورخواستیں تھیں جن میں کوفہ کی اہم شخصیات سمیت ہزاروں او گوں نے سید نا حضرت حسین ہ کواپنے ہرممکن تعاون کالیقین ولایا تھااورتحریک منظم کرنے کے لئے کوفہ آنے کی وعوت دی تھی کیکن جب کر بلا کا میدان گرم ہوا تو ان میں ہے ایک کی تکوار بھی نیام ہے باہر نہ نکلی۔ لال مسجد کے شہداء کو بھی بعض اہم شخصیات نے ایسی ہی یقین دہانیاں کر کے تحریک منظم کرنے براکسایا تھا۔ انہی شخصیات کی بدولت غازی شہید حکومت کے اندر کی با تنیں منظر عام برلایا کرتے تھے لیکن جب تھیرا تنگ ہوا تو بیا ہم شخصیات لا پنة ہو تنئیں اور اب تک لا پنة ہیں بدانہی شخصیات کی یقین و ہانیاں تھیں کہ مولانا عبدالعزیز لال مسجدے باہر آ گئے اور انہیں ذلت آمیز طریقے ہے گرفآر کرلیا گیا۔غازی شہید کولحد میں اتارے جانے ہے قبل آخری و بدار کے موقع پران کے چبرے برکھبر جانے والی مسکراہٹ ان لایت اہم شخصیات کے لئے پیغام تھ کے دیکھویں نے تمہاری یقین دہانیوں پراعتبار کر کے اپنا دعدہ پورا کر دیا۔ ابتم اپناوعدہ پورا کرو۔غازی شہید کے چبرے کی مسکراہٹ بتار بی تھی کہ انہیں ابدی زندگی کی طرف لے جانے والے فرشتہ اجل نے آخری لمحات میں کوئی الیی خوشخبری سنائی ہے

جس کی لذت لحد میں اتر نے تک غازی پر طاری رہی ۔غازی عبدالرشید کی محفل میں جیٹھنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خوشی کے لیجات میں ان کی مسکراہٹ بالکل ایسی ہی ہوتی تھی جو آخری دیدار کے وقت ان کے چبرے برنظر آئی۔

معرکہ کربلا میں سینی نظری ایک کے لیجے میں کمزوری نظر نہیں آئی۔ کسی کا ایمان متزلزل نہ کا اندازہ ہونے کے باوجود کی ایک کے لیجے میں کمزوری نظر نہیں آئی۔ کسی کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ کسی نے بھی اجازت ملنے کے باوجود ساتھ نہ چھوڑا۔ سب کواپ برتق ہونے کا یقین تھا ۔ جیرت آگیز طور پر شہدائے لال مبحد کا کر دار میں بالکل ایسا ہی رہا۔ جان دینے والی بچیوں اور آخری سانسوں تک لڑنے والے نو جوانوں کی شہادت سے چند منٹ قبل ٹی وی پر براہ داست گفتگوسانگی ٹی جس میں خوف اور کمزور وری کا دور دور تک گزرنہ تھا۔ انہوں نے موت بن کرلیکی گفتگوسانگی ٹی جس میں خوف اور کمزور وری کا دور دور تک گزرنہ تھا۔ انہوں نے موت بن کرلیکی گولیوں کی بوچھاڑ اور ساتھیوں کی گرتی لاشیں و کھی کربھی و بی بات کی جوروز اول سے ان کی ٹوبلوں کی بوچھاڑ اور ساتھیوں کی گرتی لاشیں و کھی کربھی و بی بات کی جوروز اول سے ان کی ویان پر براہ داست سانگی گئی۔ اول مجد کے نہتے محصور بن نے اجازت ہونے کے باوجود بیا ہر جانے سے انکار کر دیا اور آخر تک ایسا ساتھ نہھایا کہ و نیا دعل رہ گئی۔ اس جرت انگیز مما شکت سے بھی صرف نظر ممکن نہیں کہ ایسا ساتھ نہھایا کہ و نیا دعل رہ گئی۔ اس جرت انگیز مما شکت سے بھی صرف نظر ممکن نہیں کہ امام حسین کے والہ سیدنا حضرت علی کوشہید کیا گیا جبکہ شہید اسلام ثانی علامہ عبدالرشید عازی بھی شہید باب کے بیٹے تھے۔

معرکہ کر بلاانسانی تاریخ کا ایک ایسامقدی واقعہ ہے کہ کوئی سانحہ کوئی واقعہ اس کے ہم بلہ نہیں ہوسکتالیکن رہتی و نیا تک جب بھی حق و باطل میں معرکہ در پیش ہوگا اے پر کھنے کی کسوٹی واقعہ کر بلاہی ہوگا۔لال مسجد آپریشن میں کون جیتا؟ کون ہارگیا؟اس کا فیصلہ تاریخ کر بگی جبکہ حتی فیصلہ دوز آخر ہوگا۔ آج تو صرف اتنا کہا جا سکتا ہے۔

مار ڈالے گا اے اس جرم کا احساس آخر قبل کرکے جے مقتول پہ سبقت نہ ملی

#### دوسراحصه



مفتی منصوراحمرصاحب مدظلہ کے برادرشہید
حضرت مولانا محم مقصوداحمرصاحب رحمہالقد کے مرتب فرمودہ ان
شہداء کا تذکرہ جو ملک پاکستان کے پچھ گوشوں سے معرکہ حق و باطل
میں برسر پریکارہوئے اوراپی جانوں کا نذرانہ....اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے
قربان کر کے بوری قوم کے خوابیدہ ضمیروں پرایک الی دستک دے
گئے جوان کی بےروح زندگی میں ایمانی حرارت پیدا کرسکتی ہے۔
مولانا محم مقصوداحم شہیدر حمہ اللہ کے مرتب شدہ مسودہ کو حسب
ضرورت جدید ترتیب و تخیص کے ساتھ کتاب ہذا میں دوسراحصہ کے
طور پرشامل کراہیا گیا ہے۔ (مرتب)

# بدايله ولخار الريحيد

#### نحمده ونستعينه ونصلي وسلم على رسوله الكريم

شہادت موت نہیں' زندگی کا استعادرہ ہے ۔ ایک ایسی لذیڈ' وجد آ فریں اور خوبصورت زندگی جواز روئے فرقان قرآن کریم ہمارے شعوراورادراک ہے بہت بلند ہے۔ ایک سی عاشق اور وفا دار امتی کیلئے اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ شہادت کی تمنا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے۔ حصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین تنبع تابعین اوراس امت کے خوش نصیب اور سعادت مندلوگ ہمیشہ شہادت کی سعادت کیلئے سر کر داں رے۔حضرت شیخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے محسن ومر بی حضرت بینخ البند مولانا محمود حسن رحمه الله کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں: ''مولا ناشبیر احمد صاحب مرحوم کا بیان ہے حضرت نے تھوڑی وریآ نکھ کھول کر جیوت کی طرف دیکھا پھر فر مایا کہ مرنے کا تزیجھ افسوں نہیں ہے مگر افسوں ہے کہ بیں بستر پر مرر ہا ہوں ۔ تمنا تو بیقی کہ میں میدان جہاد میں ہوتا اور اعلاء کلمۃ الحق کے جرم میں میرے نکڑے گئے جاتے۔اس کے بعد بلند آواز سے القد القد مات مرتبہ کہا' آٹھویں مرتبہ آواز بند ہو کئیں۔ (نقش حیات) محترم جناب حافظ محمد آئق صاحب ملتانی زیدمجد ہم اوران کے اوارے کے نام ہے دینی کتب معمولی شغف از دوخوال بھی نا دافف نہیں ہوسکتا۔ان کی زبانی جب بیرے لم ہوا کہ وہ امت مسلمہ کے خوش قسمت اور سعادت مند افراد کی'' بزم شہیداں'' سجار ہے ہیں تو بندہ

www.ahlehaq.org

۵+۵

نے اپنے برادر عزیر مولا نامح مقصودا حمد شہیدر حمداللہ جوایک عملی مجابد بہترین ادیب اور نامور سحافی ہے۔ میں نے ان کے کہیوٹر میں محفوظ اپنے تحریر کردہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اور چند دیگر تحریریں جواس موضوع کے متعلق تھیں۔ حضرت کی خدمت میں بیش کرویں تا کہ وہ اس میں سے مناسب مجھیں اپنے گراں قدر مجموع میں شامل فر ہالیں۔ اللہ تعدالی کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ وہ برادر عزیز سمیت تمام شہداء اسلام کی اللہ تقالی کی بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ وہ برادر عزیز سمیت تمام شہداء اسلام کی شہادتوں کو قبول فر ما کر امت مسلمہ کی بیداری اور شوق جہاد کی آبیاری کا ذریعہ برائے۔ آبین بارب العالمین۔

بنده محمر منصورا حمد عفاالله ۱۳۲۹ ۱۸٬۲۹ مدم یامنامه اجھے بچراولپنڈی

# شہدائے کشمیر

### سلطان محمود

مجھے ہم فروری ۲۰۰۳ء کی وہ تخ بستہ رات بھی یا دے کہ جب وہ الند کے حضور سر بسجو د ہو کر رخت سفر باندھتے ہوئے آ کے منزل کی تیاری میں مصروف تھااور پھر ساتھیوں ہے شہادت کی وعائمیں کرار ہاتھا۔اس شہادت کی تڑب میں ساتھیوں سے الوداعی کلمات کہد کر رخصت طلب کررہا تھا۔ دعاؤل آرزوؤں تمنائے شہادت اور پھر حسرت بھری نگاہوں کے بعدجدائی کاوقت آبی گیااورراوچن کے مسافر نے معرکہ جن وباطل کے لئے تیاری مکمل کرلی اور پھر رخصت ہوگیا۔ انہیں جاتے وقت سب حسرت بھری نگاہ ہے دیکھ رہے تھے اور اپنی بدسمتی یرآ نسو بہارے نتے کیکن اس کا چبرہ تو خوثی ہے چیک رہا تھا جبکہاہے بخو بی علم تھا کہ میرے رائے میں کولیوں مارٹروں اور نہ جانے کن کن خطرات کا سامنا ہوگا وہ بیسب پھھالیک خواب محسول کرر ہاتھاوہ اے ہوا کا جھوٹ کا سمجھ رہاتھا۔وہ تو خوش ہے چھو لے بیس سا رہاتھا اس کئے کہاس کی منزل اے قریب نظر آ رہی تھی اے شہادت ہے محبت ہوگئی تھی وہ اس فائی ونیا ے اکتا گیاتھا۔اس کے چرے برخوشی ہے آنسومو تیوں کی مانند بہدرہ تھے چند کھوں بعد ہی ، اس پر یانچ پوسٹوں نے فائرنگ شروع کردی۔اس جھڑپ میں وہ اپنے یانچ ساتھیوں سمیت زخمی ہوگیا اس کے جسم میں گولیاں پیوست ہوگئیں تھیں جب اے ہسپتال ولی لایا گیاجہاں اس کے جسم سے گولیاں اور چھرے نکالے گئے مجھے وہ مرحد بھی خوب یادہ کہوہ زخمی حالت میں پڑا ہوابھی ہمیشہ کی طرح مسکرا کرجواب دیتا تھا اورا پنے کئے پر نادم نہیں تھ بلکہ حسرت بھری آ ہے جواب دیتاتھا کہ فلال میرے سامنے شہید ہو گیااور میں۔ اس کے زخموں کود مکھے کرسوچ رہاتھ کہ شاید ہے جوان اب گھر بیٹھ جائے گالیکن ایب تو شہو ر کا۔ بلکہ اس کے شوق شہادت میں اور بھی اضافہ ہوتا چار گیا۔ ابھی زخم بھی تندرست نہ ہوئے کہ دوبارہ لانچنگ کمانڈرصاحب کے پاس آپنجا کہ مجھے کشمیر بھیج دومنتیں، ساجتیں شروع کردیں بار

بارا بی تمنااورآ رزوکااظهر رکرتار با، یهال تک که ۸ ماه کاعرصه گزرگیا بالآخرا ہے اپنی مراداورمنزل مل گئی۔ابھی چند دن قبل ہی تو وہ گھرے واپس کوٹلی آیا تھا دفتر میں ایک مختصری نشست ہوئی خلاف معمول اس مرحباس کے چبرے برخوشی کے آثار پھھ زیادہ نمایاں سے وہ ملاقات ابھی میری آ تھوں کے سامنے ہاں کی ہاتیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں وہ مجھے کہدر ہاتھا کہ میری تشکیل ہوچکی ہےاہے بین کر بے مدخوشی ہوئی تھی کہ چندون میں و مقبوضہ تشمیر میں معرکہ حق وباطل کیلئے پہنچ جائے گااور مظلوم سلمانوں کی مدد کیلئے دشمنان اسلام ہے پنجہ آ زمائی کرے گابلآ خروہ اپنی مرادیا گیا۔ ۲ نومبر۳۰۰ء کی رات اس نے خونی کیبرکویاؤں تلے روندااور گائے کے بجاریوں سے برسر پر پارہونے کیلئے میدان کارزار میں اترا۔اس کی حسرت بوری ہوگئی جار دن کے بعد ہی اے وہ مقام ل گیا جس کا وہ عرصے ہے متلاثی تھا اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمالیااس کی جوانی کی طرف جب نظرانھتی ہے کہ چند دن قبل ہی تو وہ ہمارے ساتھ شریک سغرتھا تو ہے اختیار دل ہے ایک آ ونکتی ہے لیکن جب اس کی تڑپ شہادت اور پھراس پر ملنے والےرب کی جانب سے انعامات پر نگاہ جاتی ہے تو بے ساختداس قابل رشک جوانی پر واہ کاتی ہے کہ رمضان السبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ سے عشق کے دعو پدار عمرہ اور بہت اللہ کی زیارت سے اپنی آ تکھیں شنڈی کرنے کیلئے حجاز مقدس کا سغر کرتے ہیں پھر جب ان کاعشق بڑھ جائے تو آنسوؤل کی برسات میں اینے رب کے حضور گناہوں کی معافی اور استعفار طلب كرتے ہيں اين رب كوراضى كرنے كيلي أنسوبهاتے بيل كيك اس جوان كا كيا كہنا جے الله كى محبت نے تڑیایا تو سوئے مقتل رخت سفر باندھا تو پھر جب ال کاعشق بڑھا تو آنسوؤں کے بجائے خون جگر پیش کر کے رب کے حضور دست بست عرض کرر ہاتھ کہ

اجازت ہوتو آ کر میں بھی شامل ہوجاؤں ساہے کل تیرے در پہ بجوم عاشقاں ہوگا ۔

ارمضان المبارک کا وہ مرحلہ کیریا عجیب اور جیرت انگیز ہوگا کہ جب روزہ کی حالت میں ایٹ ہمسلر حافظ سیف الرحمان کے ساتھ ہی جام شہادت نوش کر کے افظاری اپنے رب کی جانب ہے جنت میں تیار کر وہ ان نعمتوں ہے کی ہوگی جن کا تصور اس و نیا میں رہنے والے نہیں کر سکتے شہادت کا جام لیوں میں لیتے وقت زبان حال ہے امت مسلمہ کے جوانوں سے کہ در ہاتھا کہ شہیدتم سے یہ کہ در ہے ہیں اہو ہمارا بھی نہ دینا ہم عہدا پنانہ حالے ہیں تم عہدا پنا بھلانہ وینا

## شهبيدلال مسجدمولا نامقصوداحمرشهبير

گلشن تیری یادوں کا مہلتا ہی رہے گا مولانا محد مقصود احدیم جولائی ۲۰۰۷ء کو مبح نماز فجر کی ادائی کی کے فور اُبعد مرکزی لال

مجدين شهيد موكة \_انا الله وانا اليه واجعون

بدتو کئی مرتبہ سوچا تھ کہ آگر میں دار فانی ہے جد چلا گیا تو میر ہے صدقات جاریہ بالخصوص کھی ہوئی کتابوں کی حفاظت اور بقاء کے لئے مقصود بھائی تو ہیں۔لیکن بدتو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ مقصود بھائی مجھ سے پہلے ہی نکل جا نمیں کے اور کئی ذمہ دار بوں کا بھاری بھرکم بوجھ میرے کندھوں پرڈال جا نمیں سے لیکن

قدر الله مايشآء ويفعل ما يريد. ان الله ما احد وله ما اعطى

وكل شيء عنده باجل مسمى. القلب يحزن والعين تدمع وانا بفراقك

لمحزونون يا مقصود ولا نقول الا مايرضي به ربنا تبارك وتعالى

(الله تعالى جوچاہتا ہے مقدر فرماتا ہے اور جیسا اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک جو پھے اللہ تعالیٰ لے لے وہ بھی اس کا ہے جووہ دے وہ بھی اس کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم چیز کا ایک مقررہ وقت ہے۔ دل ممکنین ہے اور آئھ ہے آئسو بہہ دہ ہیں ، اے مقصود! ہم آپ کی جدائی پر دل گرفتہ ہیں کیکن ہماری زبان سے صرف وہی پھے ہی نکلے گا جس سے ہمارار ہے جل شائ راضی اور خوش ہو)

مقصود شہید پر کیا لکھوں؟ داستان حیات کہاں سے شروع کروں؟ اور شہید کے عزم و حصلے کے بارے میں کیا کہوں؟ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے احباب جانتے ہیں کہ میر نے قلم کورواں کرنے میں مقصود شہید ہی میں شامل کرنے میں مقصود شہید ہی میر نے قلم کورواں کرنے بلکہ یوں کہیں کہ مجھے اہل قلم میں شامل کرنے میں مقصود شہید ہی پس پردہ کوشاں رہے۔ یہ عجیب سالگتا ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کیسے حوصد و یا؟ اور مقصود شہید کی شہادت سے پہلے تک مجھے خود بھی اس کا زیادہ احساس نہیں تھا کین آج جب میں چھھے مراکرد کھتا ہوں تو مجھے سوائے مقصود شہید کی حوصلہ افزائی اور ان سے تعلق کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ۔ وہ بڑے ادب ، انتہائی سلیقے اور ڈھنگ سے بیکام کرتے تعلق کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ۔ وہ بڑے ادب ، انتہائی سلیقے اور ڈھنگ سے بیکام کرتے تعلق کے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ۔ وہ بڑے ادب ، انتہائی سلیقے اور ڈھنگ سے بیکام کرتے

رہے۔ بھی عنوانات کی فراہمی ، بھی شائع شدہ کالم پراظہار خیال ، بھی ڈھکی چھی تحسین اور

بھی ہلکی پھلکی تنقید مقصود میرا بھ کی ہی نہیں تھ ، میرا ہمراز ، ہدم ، ہم خوار ، دوست ، ساتھی
اور راہنما بھی تھا۔ جب ہم دونوں آپس میں ' خصوصی گفتگو' کرتے تو اس بات کا ضرور
خیال کرتے کہ کوئی تیسر افتحص نہ من رہا ہو ، بیا ہتمام اس وجہ ہے نہیں ہوتا تھا کہ خدانخو استہ ہم
کوئی منصوب یا سازشیں بناتے تھے اور قسم ہے اس رب کی جس نے اسے شہادت کی
سعادت سے سرفر از فر مایا وہ تحت اختلہ ف ت رکھنے کے باوجود بھی سرزشوں ہے کو سوں دور تھا
کہ شاید بیرگ اس میں تھی ہی نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ ہماری با ہمی بات چیت میں اتنی
ہے تاری بچھ لیتایا انہیں بہتے ہوئے خیا است باور کرتا۔

عاری بچھ لیتایا انہیں بہتے ہوئے خیا است باور کرتا۔

مقصود بھائی دینی صی فت کی راہ کے راہر وی نہیں بلکہ اس وادی پر خارمیں روش میں ر کی حیثیت رکھتے تھے۔انہوں نے لکھا ورنوب لکھا، بہت قیمتی لکھا اور بہت احیھا لکھا اور اس وقت کھا جب لکھنے کی سخت شرورت تھی۔اٹھا کیس سال کی عمر میں انہوں نے میں سے زاید لیمتی ، ولچسپ اور مقبول عام کتابیل تکھیں۔ انہوں نے ایک دونہیں ، نصف درجن سے زاند

دین مجلّات وجرائد کی ادارت کی جن میں سے کئی انتہائی اہم اور اپنے زمانے کے مقبول

ترین جرائد ہتے۔ پاکستان کے ایک تو می سطح کے کالم نگار نے انہیں بھاری معاوضے پر سے

پیشکش کی کہ چونکہ مقصود بھائی اور موصوف کا طرز نگارش بہت ملتا ہے اس لیے وہ چ ہتے سے

کہمواد وہ فراہم کریں کے اور میر المقصود ان کے نام سے کالم ککھ دیا کرے کہ وہ خود بہت

معروف ہوتے ہیں ، میرے مقصود نے بھی خود داری اور شن استغناء سے جواب دیا کہ

معروف ہوتے ہیں ، میرے مقصود نے بھی خود داری اور شن استغناء سے جواب دیا کہ

میں تو ایک نظریاتی شخص ہوں اور وشش کرتا ہوں کہ اپنے قلم سے اسل م کی کوئی ٹوٹی پھوئی شریق ایک نظریاتی استخام دے سکونی ٹوٹی پھوئی میں تو ایک نظریاتی دیا میں اور کوٹ کوٹی کوئی ٹوٹی پھوئی

میں آپ کالم میں ' القلم' کے قارئین کو بیافسوں ناک اطلاع بھی ویتا چلوں کہ عظمت مساجد پرمنجد ہی کی نہیں ہوئے والے میرے بی کی صرف محم مقصودا حمد ہی نہیں سے ان کے ساتھ غازی علم دین ، ابن احمد شخ ، علی بی کی ، مقصود المحمود ، نورانی ، کمال دین اور خالد بن والید بھی شہید ہوگئے ہیں ، اس لیے آئندہ جہ رہ سے قارئین ان حضرات کے کالم بھی خالد بن والید بھی شہید ہوگئے ہیں ، اس لیے آئندہ جہ رہ سے خارات کا جنازہ بھی ایک ساتھ ہوا نہیں پڑھ سکیں گے ۔ آپ چیران ہوں کے کہ ان سب حضرات کا جنازہ بھی ایک ساتھ ہوا اور انہیں ایک ہی قبر میں وفن کیا گیا۔ آپ پوچیس کے کہ کیوں؟ اصل بات رہ ہے کہ میرا مقصود ہی ان سب ما موں کے پر دے ہیں مستور تھا اور وہ جب زبادہ لکھتا تو اپنا اس کمال کو چھیا نے کے لئے مختلف نا موں کی اوٹ میں گم ہوجا تا تھا۔

میں اپنی پر بیٹانی کی وجہ ہے زیادہ نہیں لکھ سکا کہ تقصود بھائی صرف میر اوست راست نہیں تھا بلکہ وست وہاز و تھا۔ اس کے مشور ہے بہت قیمتی اور ہالوٹ ہوتے تھے، اس کا تعاون انہی نی انمول ہوتا تھا۔ میری تمام کہ بول کی تیاری ہاشا عت تک کے تمام مراحل ہوہ قدم بھترم میر ہے نئر یک رہا۔ پھر ابھی اس کے بہت سے قرضے بھی میرے ذمے باقی یں کہ وس کے قریب ان کی غیر مطبوعہ کہا ہیں جنہیں شائع کروانا ہے، بھر ان کے کالموں کے جموعے تر تیب دینے ہیں اور تو فتی الہی شامل حال رہی تو ایک مستقل کہ بھی ان کی حیات وضد مات کے حوالے کے لیمنی ہے۔قار کین ہے بھی احتماس ہے کہا گران کے بات مقصود بھائی کی کوئی امانت بصورت یا دگاروا تعہ ہوتو وہ جھی تک ضرور پہنیادیں۔

الله تعالى ان كى شہادت كواعلى در ہے ميں قبول فرمائے اور جميں بھى اس سعادت سے بہرہ ورفر مائے۔ آمین فم آمین میں ....

ایسے میں ایک خوبصورت ، دراز قد جوان رعنا جب بیسب کھ شنتا ہے تو شنتے ہی ایک جھنگے ہے اُٹھ کھڑا ہوکر اس بھڑ گئی آتش نمرود میں کود جانے کے لئے پر تو لتا ہے جس دہ کئی جھڑ گئی آگے کہ کہ کہ تو ساری دنیا والے ہی رہے ہیں گر جب بی قر اس بھڑ گئی آگے کہ کہ خواد می طاقت ہے واما خو ہرو جوان عقاب کی طرح جھٹنے کے لئے بیقرار ہوجا تا ہے تو شمعلوم کوئی طاقت ہے جو آ نافانا اُسے اُس کی منزل تک بجنجادیتی ہے طویل فاصل محوں میں طے ہوجا تا ہے۔

ادھرشام کے سائے گہر ہے ہونا شروع ہوئے رات کا اندھر اقریب آیادھرالل ایمان کے دلوں کی دنیا اندھیر ہونا شروع ہوئی چارسُو ایسامحسوس ہوتا جیسے ہرایک کو سانپ سُونگھ گیا ہو۔
لیکن وہ مسین وجمیل جوان پہلے تو تمام رکاوٹوں کو آنا فافاع بور کر کے مظلوموں کے درمیان دکھائی دیا اور وہ بھی اس شان ہے کہ آگ کے اس بھڑ کتے دہ کہتے الدؤ کے بیچوں جے ایسا تازہ دم ایسا بھر تیلا چو کنا اور متحرک جیسے بنگیل کو چیجہائے کے لئے بھولوں بھرا چین ل گیا ہو۔

معاملات مزید تھمبیر ہو گئے آتان نے ایک نیا نظارہ دیکھا کہ پوری طرح اسلی ہے سکے انگل معصوم انشازہ سازہ سازہ سازہ سا اور بالکل معصوم انسانہ میں پڑی پھر کیا تھا گا جرمولی کی طرح کاٹ کے دکھ دینا تو اب پُر انی بات ہوگی اس وحتی شکر نے معصوم انسانوں کو مارڈ النے کے ساتھ ساتھ اُن کے جسموں کوجا، ناشرہ ع کردیا۔

طافت اور وسائل کے نشے میں پُور یہ سفاک اور بے رحم درندے ایسے بے ضرر انسانوں پرحملہ آور شے جن کے باس اسلحہ تو وُور کی بات اپنے سرکو بچانے کے لئے اپنے ہی ہاتھوں کے ملاوہ کوئی ڈھال بھی نہتی۔

ا پہے میں دور بہت دور ہے کی نے آ واز شنی وہ جوانِ رعنا پورے جوش، ولولے، ایمانی جذبے اور طنطنے کے ساتھ اُن درندوں کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر اُن سے مخاطب تھااور ساتھ ساتھ معصوم دے گناہ انسانوں کومخاطر ہے کی تنقین کرر ہاتھا۔

ہوا کے دوش پر آنے والی آ وازیں پچھ یول تھیں''اللّٰہ کے دشمن رخموں سے پھور پھور زخمیوں کونشانہ بنار ہے ہیں'' پھرایک اور آ واز اُ بھری''اللّٰہ کے دشمنوسُن لو! ہم ایمان والے موت سے نہیں ڈریے'' پچھ دیر کے بعد ایک اور گونج سُنا کی دی''اللّٰہ کے دشمنو! ہم ایمان والے میں اور ایمان و، لیخوشی خوشی لیلائے شہادت کو گلے لگاتے ہیں''۔

اب تعدرات آدمی بیت چی تھی اور بہت و ور سنائی دی جانے والی ان آوازوں میں صرف بنی پھی تھی بھی تھیں ایک گھن کرج اور جنگ کی شدت کی آوازی بھی تھیں جن سے آس پاس والول کے قرکیا میلوں و ور فی صلے پر وجودلوگوں کے دل دہل رہے تھے اور اندازہ ہور ہاتھا کہ شاید ہی کوئی ذی زوح آج زندہ نیج سکے گراس ماحول میں بھی شہادت کی تجی اندازہ ہور ہاتھا کہ شاید ہی کوئی ذی زوح آج زندہ نیج سکے گراس ماحول میں بھی شہادت کی تجی تھے۔

اليه ميں جبكہ بڑے بڑے بہادروں كاپنة پائى ہورہا تھا ہوش أڑے ہوئے تھے ول أچل كرحلق ميں الحكے ہوئے تھے كى نے تشویش بھرے لہج ميں اس جوان رعن ہے ہو تھا '' ياركيا ہوگا؟'' جواب ملا''شہيد ہو جا كيں گے اور كيا ہوگا'' بالكل اليمے ہى جيسے كى مُس فر سے دم واپسى يو جھاجائے بيا ارادہ ہے؟ وہ كہ داپس گھر جانا ہے اور كيا ارادہ ہے۔

بنس پھرکیا تھارات اور معاملات ایک ساتھ ہی تیزی سے مثنا شروع ہو گئے جوان جو صرف ای رات کانہیں بلک ٹی بہر ہے مسلسل جاگ رہاتھ تبجد کی تیاری کرنے لگ گیا وضو کے لئے پانی کباں؟ تیم کی اور تیج می تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کر دکھائی پھر وقت سے لئے پانی کباں؟ تیم کی اور تیج می تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کر دکھائی پھر وقت سے ایم وقت سے بھرا و دور ہار میں فریا دمیں مشغول ہوگی شاید وہ شہادت کے لہو سے بھی سب کچھ دھونا جا جتا تھا۔

ا کے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت نماز فجر سجد میں اداکی اور نماز اداکر کے جونمی از ان شروع ہوئی ادان شروع ہوئی اسے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت نماز فجر سجد میں اداکی اور نماز اداکر کے جونمی اس نے سجد سباہر کی طرف رُخ کیادک کاری رُخم سینے کے بینچ اس کے کیا جو وجر تا چلا گیا اور وہ بیارے رب کی وہر پر اُسکا بیاران م لیتے ہوئے بیٹھتا چلا گیا۔ و بیسے والے بن تے ہیں بنب اُست سہارا دینے کے لئے اُس کے قریب ہوئے ان لا الله الا الله و اشھدان محمداً عدد ورسوله کا تیز تیز وردشنائی دیا اور بچھ ہی در سوله کا تیز تیز وردشنائی دیا اور بچھ ہی در بیس وہ رُسکون ہوگیا بالکل رُسکون۔

عمر بحری بے قراری کوقرار آبی گیا۔ جس نے میصا کہا نیند میں ہے ، سور ہاہے ، زندگی جمرات بھر جا گئے اور فجر کے بعد سونے برروک ٹوک ہی ہوتی رہی گر قدرت نے اُس کوشا بیرائی کے بہند بیدہ وقت میں نبیند شوا نامنظور کیا ہوا تھا کیونکہ وہ روز جوای وقت سوتا تھا فرق صرف اتن تھا کہ آج ابدی نبیند تھی۔ سکون اس کے چبرے سے ،اطمینان اُس کی بیشانی فرق صرف اتن تھا کہ آج ابدی نبیند تھی۔ سکون اس کے چبرے سے ،اطمینان اُس کی بیشانی

ے اور مسکراہث اُس کے لیوں ہے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ویکھا تو بالکل ایبالگا کہ ملکے ملکے تبہم کے ساتھ خوبصورت خواب ویکھتے ہوئے ہوئے ہولے ہولے کو کے کہ رہا ہے۔ میں نے کان اُس کے لیوں کے قریب کر دیے تو آ واز آئی۔

راہِ وفا میں ہر سُو کانٹے وطوپ زیادہ سائے کم لکین اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم نام....مجمع مقصودا حمد

ولديت ..... ميجر (ر) احد محمود شيخ حفظهٔ الله تعالى

قلمی نام .... این احدیثیخ ، غازی علم دین ، خالد بن ولید ، نورانی ، کمال الدین ، علی بھائی تاریخ پیدائش .... ، کمارچ ۱۹۷۸ء

مقام پیدائش..... آبائی علاقه ائک شمر

تعلیم ..... ما ڈل پبلک اسکول راولینڈی۔ جامع مسجد صدیق اکبڑراولینڈی۔معہد الخلیل السلامی کراچی ۔وارالعلوم حقانیہ اکوڑ ہ خٹک۔جامعہ دارالعلوم کراچی ۔

#### شهادت

بروز بدھ ۱۸ جمادی الاخریٰ ۱۳۲۸ ہے مطابق ۴ جولائی ۷۰۰۲ء۔ مرکزی لال مجد اسلام آیا د کے اصالطے میں نماز فجر کی ادائیگی کے قور اُبعد۔

> اللهم اغفرله وارحمه و اكرمه و عافيه واعف عنه. اللهم تقبل شهادته صديمتُوياك مِن آتاب:

"الله تعالى كے يہاں شہيد كے لئے جداع از ہوتے ہيں

پہلے ہی لیجاس کی معفرت کردی جاتی ہے اوراس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ت

عذاب قبرے محفوظ كردياجا تاہے۔

فزع اكبر (قيامت كى مصيبت ) يصحفوظ كرديا جاتا ہے۔

اس کے سر پرعزت ووقار کا تاخ رکھا جا تا ہے ،جس کا ایک یا توت دنیا اور اس میں جو پچھے ہے بہتر ہے۔

شکوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی بہتر حوروں سے اس کی شادی کردی جاتی ۔ اس کے ستر رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ (ردا،الزندی ابن ہد)

## شهبیدافغانستان ظاهرشاه کیشهادت

جیل میں شہید ہونے والے قیدی ظاہر شاہ شہید کی شہادت ہمیں جہاد کی طرف بلار ہی ہادران کے جسد مبارک ہے آ واز آتی ہے کہاٹھومسلمانوں جہاد کی طرف آ جاؤاوراللہ کے وین برسرقر بان کرلو، ظاہر شاہ شہید مسلع سول ہے تعلق رکھتے ہتھ۔ وہ سعودی عرب سکتے اور و ہاں پر مز دوری کرر ہے تھا۔لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالا راعظم نے انہیں ایسی دولت بتائی كهوه بميشه اورابدأ بمتى ياظا هرشاه شهيد كوخواب مين حضورصلي الله عليه وسلم بمع جار ساتفيون صدیق اکبر،عمر فاروق ،عثان اورعلی رضی النه عنهم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ظاہرشاہ شہید رحمہ الله نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کرے ایک ایسے علاقے پر پہنچایا جہاں سارے ہی سارے کالے پہاڑتھے اور پچھنبیں تھا۔حضورصنی اللہ عایہ وسلم نے اپنے دست مبارک ہے میرے کندھے پر راکٹ لانچرر کھ کر مجھے فر مایا کہ جاؤاوران کا فروں ، ظالم اسلام دشمنوں ہے جہاد کرو۔وہ بہاڑ مجھے لگ رہے تھے کہ بیا فغانستان ہےاور میں نے ان لوگوں ے جہادشروع کردیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو جیران رو گیا کہ کیسا یہ عجیب خواب ہاور پھر میں نے اپنے آپ کود مکھے کر کہا کہ میرے دل میں تو بھی جہاد کا شوق نہیں تقااور ووسری طرف حضورصلی القدعلیہ وسلم خواب میں بیفر ماتے ہیں میں نے بھی بیسو جا بھی نہیں تھا كه مين جهاد كرونگا۔انجى شيطان دل ميں مختلف وساوس ڈالتر تھا بھى كہتا تھا كہ بيصرف خيال ہی تھا اس لئے کہ جہاد کرنا تو میرے خیال و گمان میں نہیں تھا۔لیکن اللہ کا کرنا تھا میں پجھے وقت بعد يا كستان آيا\_ پھرجذبه جہاد كاشوق كيكرافغانستان گياو ہيں پردوران جنگ شديدمقابله ہوا ای دوران میں نے اپنے ساتھی مجامد کو بیسے دیئے۔ اور والدصاحب کا سلام بھی پہنچایا اور کہا کہ باب نے کہا ہے کہ جہاد جاری رکھیں۔ آخر کاراللہ کا کرنا تھا کہ جارا محاصرہ جوا اور زیادہ طویل جنگ کرنے کے بعد گرفتار ہو گئے بشمنوں نے پنجشیر جیل ہمیں پہنچادیا وہاں پراسیری www.ahlehaq.org

کی زندگی گزارتے رہے اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کررہے بھے آخر کار تکالیف زیادہ ہونے کی بناء پر سخت بیار ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔

انا لله وانا الیه راجعون اور وہ خواب جس پیل حضور الله وانا الیه راجعون اور وہ خواب جس پیل حضور سلی ابتدعلیہ وسلم نے ان کو جہا دکر نے کا حکم دیا تھا جیل میں ساتھیوں کو بیان کیا اسے پہلے بھی بیان نہیں کیا تھا۔ان کی بیہ مبارک تھکیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ بہترین تھکیل تھی اللہ انکی شہادت قبول کر کے ہمیں بھی راہ حق میں قربانی کی تو فیق وطافر ما کیں۔ آمین

## شهداء شميروا فغانستان محمداختر شاكرشه پيدر حمداللد

اختر شہیدر محمۃ اللہ علیہ نے قرآن جیدگی ابتدائی علیم تلاک مبدیں قائم مدرسہ سے ماصل کی اس کے بعد اسکول کی تعلیم شیخ کے اس جھے میں جب اکثر نو جوان کھیلی ہوراں کے بی شرار ۔۔۔ بی بی اختر شہید کواللہ تعالیٰ نے اس عظیم مشن کید قبول فر مالی جوالی کے بی سلی الد علیہ المران عنت ہے۔ تعالیٰ نے اس عظیم مشن کید قبول فر مالی جوالی کے بی سلی الد علیہ المد علیہ المد علیہ مقبوضہ شمیر کے وہ ماہ محرم کی ایک مبارک شامتی جب مجاہد مین کی ایک تفسیر المد عظیم کے مشام کی ایک تفسیر المد علیہ مقبوضہ شمیر کے منطح کیواڑ و کی تحصیل اوااب کے علاقے میں ایک خفیہ مشن دیا ہے تا ہی اس بھی جائے کیلئے سفر کررہی تھی کہ اچا تک بھارتی فوٹ کی بھاری نفری نے کہ جانے مشام در جائی تھی ماور کرلیا۔ اس صور تحال میں جاہد مین نے ہتھی رو النے کے بجائے مشام نفر بھائی نعیم اور تحصیل کمانڈ ربھائی تھی مردانہ وارمقا بلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ بہن تھیں مردانہ وارمقا بلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ بہن تھیں 'بھائی اختر شخصیل کمانڈ ربھائی تھیں مردانہ وارمقا بلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ بہن تھیں 'بھائی اختر شخصیل کمانڈ ربھائی تھیں مردانہ وارمقا بلہ کرتے ہوئے شہید ہوگے ۔ بہن تھیں 'بھائی اختر شنہ کا کم مردوعے تھے۔

## قاري معين الدين شهيدر حمدالله

دنیا فائی ہے اس کی ہرشے ختم ہونے والی ہے بوے بوے بوٹ لوگ آئے اور اپنی متعین زندگی گزار کر چلے گئے۔ محربعض ایسے لوگ بھی ہیں جواپیے حسن کردار، نا قابل فراموش عمل اور بامثال قربانیوں کے باعث رہتی دنیا تک یا در کھے گئے۔ ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں تلہ مجنگ کے گاؤں کوٹ گلہ کے قاری معین الدین شہید" بھی ہیں۔

#### جذبه شهادت

آپ میں جذبہ شہادت کوٹ کو بھراہوا تھا۔ آپ اپ بھائی کو کہا کرنے سے کہ میں قرآن شریف پر کھا یات کل کرنے ہے میں قرآن شریف پر کھل کم کی جہاد قبال نہ کروں تو پہرا یات کل کرنے ہے بہاتی رہ جا دوقال کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سخت بھی ادا ہوجائے گی اور شاید میری شہادت کی خواہش بھی پوری ہوجائے گی۔ آپ طالبان کی طرف سے الرجون ۱۹۹۸ء کو جہاد کیلئے روانہ ہوئے آپ نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں چار ماہ کے بعد والیس آؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے الرحائی ماہ کے عرصہ میں آپ کی شہادت کی خواہش پوری کردی۔ آپ تقریبا ڈیڑھ ماہ کا بل کے فرد میں قباد میگ (عمریار پوائٹ ) پروشمن سے کردی۔ آپ تقریبا ڈیڑھ ماہ کا بل کے فرد کی قلمہ مراد میگ (عمریار پوائٹ ) پروشمن کے کردی۔ آپ تقریبا کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ کی مرکزی دفتر میں کی کام کیلئے بلایا گیا گیا گیا کی کا بل کے مرکزی دفتر میں آپ کی خواہش کے مطابق افغانستان کے شابی صوبہ قندوز میں تشکیل کردی گئی جہاں کما تھ رملا آپ کی خواہش کے مطابق افغانستان کے شابی صوبہ قندوز میں تشکیل کردی گئی جہاں کما تھ رملا داداللہ کی ذریر گرانی آپ کی موشوں اور منافقین کے ساتھ بچیس دن بر مربیکار رہے۔ واضح داداللہ کی ذریر گرانی آپ کی مواث شوت تیں جہاد کے دوران بھی آپ کے فارغ در اور قلد مراد بیگ کے ماد خواران بھی آپ کے فارغ

#### www.ahlehaq.org

وقت میں آپ کے مجاہدین ساتھی آپ سے تلاوت کلام یا ک اور نظمیں سنا کرتے تھے۔ آپ اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ایک نومسلم مجاہد کو (جو کہ پہلے قادیانی تھا چکوال کا رہائشی تھا) آب نے کہا ہوا تھا اگر میں شہید ہو گیا تو آب نے میرے کھر جا کرتمام احوال سے آگاہ کرنا ہے۔اس کے کہنے کے مطابق شہاوت کے ایک دن سلے معین الدین کو حضرت ابو برصدیق اور حضرت عمر فاروق رمنی الله عنبما کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ان دولوں صحابہ کرام ہے معین الدین کوشہادت کی خوشخبری سنادی معین الدین نے اپنے تمام مجاہدین ساتھیوں ہے الوداعی ملاقات کی ساتھیوں کے اصرار پرآپ نے بتایا کہ مجھے خواب میں ان دونو ل صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے مجھے شہادت کی خوشخبری سنائی کیکن میں نے ( یعنی نومسلم سائقی نے کہا) کہ آپ کواس محاذیر آئے ہوئے صرف پچیس دن ہوئے ہیں جب کہ مجھے سات ماہ ہوئے ہیں آ ب کس طرح پہلے شہید ہوں کے تو اس نے مجھے یہ جواب وے کر خاموش کردیا کہ میکبیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے آئے ہیں اور آپ بی پہلے شہید ہوں گے شہیدوہی پہلے ہوگا جس کی شہادت اللہ تعالیٰ کو پہلے منظور ہوگی اور میرا فیصلہ ہو گیا ہے اور جھے آگاہ کردیا گیا ہے۔ ۲۲۴ راگست دن تقریباً دی بجے کا دفت تھامعین الدین اور میرے درمیان بهی باتیس مور بی تھیں میں مورچہ کھود رہا تھا اور معین الدین کلاشکوف لئے گرنیڈ ا مُعائے جاری حفاظت پر مامور تھے کہ دشمن نے اجا تک حملہ کردیا۔ بہلی کولی معین الدین کی وائيس ران پر لکي معين الدين بينه کيا مجھے اس بات کاعلم نہيں تھا کہ فائرنگ کی آ واز تقريباً ہر وقت آتی رہتی ہے۔ میں نے معین الدین کومور جدمی سے مٹی نکالنے کا کہا تو معین الدین نے کہا کہ جھے تکلیف ہے آپ کسی اور ساتھی کومٹی ٹکالنے کیلئے بلائیں لیکن میں بات نہ مجھ سکا۔ میں نے کہانہیں آ ب بی نکالیس کیونکہ دشمن کے حیلے کا خطرہ قریب آ رہاہے معین الدین ا منابی تھا کہ دوسری کولی اس کی بائیس ران میں لگ گئی معین الدین نے کلاشنکوف کارخ دشمن کی طرف کیا تو تیسری کونی معین الدین کی دائیں پہلی میں لگ گئی پھرچھوٹھی کو لی معین الدین کے سینے میں لگی جس ہے معین الدین منہ کے بل گریڑا میں نے اسے سیدھا کیا تو اس نے مجھ

ے یا ٹی ، نگا۔ دوسرے ساتھی لڑائی میں مصروف ہو گئے میں نے معین ایدین کو کہا کہ یا ٹی تو ہمارے پاس موجود نیس ہے اس نے کہا کہ کسی اور ساتھی ہے پہتہ کریں میں یانی کیلئے چلا ہی تھا کہاں نے مجھے بیچھے ہے آ واز دی میں واپس اس کے پاس کیا تواس نے مجھے کلمہ پڑھنے کا کہا میں نے کلمہ پڑھا اس کے بعد اس نے تین دفعہ کلمہ پڑھا اور آئکھیں بند کرلیں بجائے میرے ہاتھوں سے یانی پینے کے اس نے حضور صلی القد ملیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جا کر پیاس بجھائی۔ جب معین الدین شہید ہوا تو اس اثناء میں ہمارے دوسائقی اور بھی شہید ہو گئے اس وقت تو پول کے دہائے ہماری طرف آگ اگل رہے تھے۔ وشمن ہماری طرف نشانہ لے کرہمیں مارر ہے ہتھے۔ہم نے معین الدین اور باقی شہید ساتھیوں کو چھوڑ ااور ہم نے دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا۔ بیمعر کہ تین دن جاری رہا مبھی وہ ہمیں پیچیے دھکیل ویتے اور مجھی ہم انہیں دھکیل دیے آخر کارتیسرےون ہم بیمعر کہ جیت گئے شالی اتحاد کے کئی کیمونسٹ فوجی ہم نے مردار کئے اور تقریباً دوسو پچاس • ۲۵ فوجی گرفتار کئے۔ تیسرے دن تقریباً ۵ میکننوں کے بعد شام تقریباً جار بیج ہم جب اپنے شہید بھائیوں کوسنبیا لنے کیلئے کئے تو باقی ساتھیوں کو دیکھ کرتو ہمیں یقین ہوگیا کہ شہید ہو گئے ہیں لیکن معین الدین کی اس وقت ہم نے عجیب حالت دیکھی کہ عین الدین کے ہونٹ بل رہے تھے بعض ساتھیوں نے کہا کہ قاری معین الدین ابھی زندہ ہے لیکن بعض ساتھیوں نے کہانہیں شہید ہوگیا ہے کثرت ے تلاوت کل م یاک کیا کرتا تھا۔اس وجہ ہے القد تعالیٰ نے اس کواس کرامت ہے توازا ہے۔معین الدین کا جسد خاکی بذریعہ بیلی کا پٹر ہم نے کا ہل روانہ کر دیا۔ افغانستان کا صوبہ قندوز بالکل ثمال میں روس کے بارڈ ریر واقع ہے اور زمینی راستہ پرحز ب وحدت کا اس وقت قبضه تقام معین الدین کا جسد خاکی رات بھر کا بل میں رہااور جناز ہ پڑھا گیا۔ مبئی کو بین الدین کا جسد خاکی بذر بعیدوین اسلام آباوروانه کرویا گیا۔معین الدین کا دوسراجناز و تحصیل تله گنگ کے گا وُں سکھر میں ہے اراگست کورات دیں ہجے پڑھا گیا۔ آپ کے جسد خاکی کو ۲ ۸ گھنٹوں کے بعدرات ً میارہ ہے آ پ کے ھر پہنچا یا گیا۔

### شهيد کی کرامات

۱-۱۸ گھنٹوں کے بعد جب تابوت کھولا گیامیت ہالکا صحیح سلامت تھی ہالکل تاز ہتھی۔ ۲- رات بارہ بجے سے لے کرضبح دیں ہی جنازہ پڑھنے تک ہونٹ ملتے رہے بھی ہونٹوں کی حرکت تیز ہو جاتی اور بھی آ ہدے اور بیدنظارہ کی لوگوں نے دیکھا۔اس طرح محسوس ہوتا تھا جیسے تلاوت کررہے ہوں۔ ۳-منہ، ناک اور پیٹ ہے تا ز وخون جاری تھا۔منہ سے خون کے ملیلےا ٹھتے تھے۔ سم -جسم اطهرے عجیب ی آواز آئی تقی محسوس ہوتا تھا کے سانس جاری ہے۔ ۵-جسم اکڑا ہوانہیں تھا۔ بہنوں نے یاؤں کے انگوٹھوں ہے دھاگے کھولے تو یا وُں علیحدہ علیحدہ ہو گئے ۔جسم کود بانے سے جسم دب جاتا تھا۔ ۲-جسم مبارک ہے کافی دور تک خوشبوآ تی تھی اور شنڈک محسوں ہوتی تھی۔ ے- جنازہ کے بعدمنہ ہے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ جنازہ شہید ہونے کے 91 گھنٹے بعدیرٌ ھا گیا۔ آپ کی بیکرامات ہزاروں لوگوں نے دیکھیں۔ آپ کا ۱۸۷ راگست ۱۹۹۸ء (۵رجمادی لاقل ۱۳۹هه) کو ۹۲ گفتوں کے بعد منبح وس بح جنازه يره ها كيااورآب كآبائي كاوس كوث كله بين ون كرديا كيا- (تحرير بوزيز الرحن رحماني) عبدالنعيم شهيدٌ خوش اخلاق، ذبين وقطين، انتهائي فريانبر داراورز بردست مقرر بھي تھے

## تعيم شهيدر حمداللد

### یا تنیںان کی یا در ہیں گی

شہادت کے حصول کیلئے تعیم شہیر کا جذبہ قابل رشک اور قابل تقلید تھا اللہ نے اس کی تمنا کی لاج رکھ کی

چندعالا وکرام کی دعاؤں سے اللہ نے جھے جہاد کا جذب عطا کیا اس سلسلے میں جہاد کیلئے
افغانستان روائل ہوئی دوران جہاد تیم بھائی گوئی گئے ہے، شدید زخی ہوئے اور انک شہر
میں زیرعلاج رہے۔ صحت یا ب ہونے کے بعد دومیل آئے اور بعد از جعہ ملاقات ہوئی۔
میں نے حادثہ کی تفصیل پوچھی۔ تفصیلات سناتے ہوئے تیم شہید نے رونا شروع کر دیا میں
میں نے حادثہ کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل تا کہا ؟'' تو کہنے گئے'' خطیب صاحب روتا
اس لئے ہوں کہ میرے کئی دوست اس معرکے میں شہید ہوگئے بھین میں بدلھیب محروم رہ
گیا۔ آپ میرے لئے دعافر ما کی اللہ جھے شہادت کی نمت سے سرفراز فرمائے'' میں نے
آئے میں کہی تو تعیم شہید نے جس طرح مولانا شیر محمد صاحب ہے کہا تھا اس جذب سے جھے
کہا'' استاذ جی الیے نہیں آپ ہاتھ اٹھا کر میرے لئے شہادت کی دعا کریں'' میں نے ہاتھ
اٹھا کر دعا کی۔ اس دوران تھیم بھائی کے آئو تصفیح کانا منہیں لیتے تھے۔

غرضیکہ شہادت کے حصول کیلئے تعیم شہید کا جذبہ قابل رشک تھااور قابل تقلید بھی۔اللہ کریم نے اپنے اس بیارے بندے کی تمناؤں کی لاج رکھی اور خوب رکھی۔شہادت کے علاوہ تعیم بھائی کوکسی خواہش میں میں نے تڑ ہے نہیں و یکھاای تڑ ہے کی بنا پراہنے امیر کے عکم کولبیک کہتے ہوئے جام شہادت نوش فر مایا۔

تا نه بخشد خدائے بخشدہ

این سعادت بزور بازونمیست

شر تعیم شہید کوشہید ہونے کے ساتھ ساتھ ستجاب الدعوات بھی مانتا ہوں۔میرا دل کہتا ہے کہ رب کریم نے جس طرح تعیم کوشہادت کی آرز وکرتے برخلعت شہادت ہے سرفراز فرمایا ہےاورجس طرح حضرت کی رہائی کی خبرسنوائی ہےاسی طرح میرادا تااور مالک تحشمير کي آزادي کے حوالے ہے بھی اپنے اس نیک بندے کی آرز وضرور پوري فر مائے گا۔ میرے لئے جس طرح تعیم شہید کی محبتیں،عقیدتیں، خدمتیں،اطاعتیں اور پیاری پیاری باتیں زندگی کی حسین ترین یا دگاریں ہیں اس طرح تعیم شہید کے بوے بھائی عبدالکیم کا حوصلہ ہمت اورصبر کا وہ مظاہرہ بھی یا دگارر ہے گا جوانہوں نے نعیم شہید کی شہادت پر دکھایا ہے۔لقمان عکیم کے حالات میں لکھا ہے: انہیں والد کی وفات کا پہۃ چلاتو کہنے لگے میرے سرے سابیا تھ کیا۔ والدہ کی وفات کی خبر طی تو کہا میں وعاؤں سے محروم ہو گیا۔ بھائی کی وفات کا سنا تو کہنے لگے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زار و قطار رو پڑے۔ بھائی کی موت، پھر جواں سال بھائی ، پھر تعیم شہید جیسا بھائی ، بیشہادت کی برکت اور شہید کے خون کی عظمت ہے کہ تعیم شہید کی والدہ، بھائیوں اور بہنوں نے بے مثال صبر وحوصلہ کا مظاہرہ کرکے ہر کسی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اللہ کریم تعیم شہید کے درجات بلند فرمائے۔(آمین) (تحریر مولا تانسیرالدین نبیاه)

سلام اے راہرو راہ وفا

## عبدالله بهائى عرف حمزه شهيدر حمه الله كي يا دميس

منزہ شہید نے مجام میں کے مشن کا گئے بڑھاتے ہوئے ایلائے شہادت کی خلعت زیب تن کرلی شہید ایک مخلص اور ملنسار ساتھی تھے۔ جب سے موصوف نے بوش سلجواللہ بھائی شہید ایک مخلص اور ملنسار ساتھی تھے۔ جب سے موصوف نے بوش سلجوالا وہ شہادت جیسی نعمت کی جبتو میں رہتے تھے۔ اپنے دوست احباب سے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بیش کرنا چا ہتا ہوں احباب سے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ بیش کرنا چا ہتا ہوں الیکن اس سے قبل قر آن جبید کے حفظ کو بھی ضروری جھتا ہوں۔ دینی تعلیم کے حصول کے بعد جہاد کی تربیت کیلئے افغانستان ہے گئے۔

تقریباً کے ماہ تک تربیت حاصل کی اس کے بعد گھرتشریف نے آئے۔ پچھ وصد بعد جب موصوف کومعنوم ہوا کہ مسلمانوں کے ایک مایۃ ناز کما نڈر سجادافغانی کو ہندوارندول نے جیل کے اندر شہید کر دیا ہے تو یہ من کر دیگر مسلمانوں کی طرح حزہ شہید کے اندر بھی ہندوؤں سے انتقام کی آگ کے بخرک آئی ۔ تو انہوں نے فوراً تیاری کمل کی اور تشمیر کے اندر چلے گئے اور عرصہ وراز تک ہندو بنئے سے برسر پیکارر ہے آخر کارمحرم ۱۲۲۱ ہے میں ایک محاصرہ کے دوران حزہ اسے ساتھیوں ہمیت جام شہادت نوش کر گئے۔ (تحریر فرمان علی بھرای)

التدنعالی ایسابھائی ہرجہن کودے

ایک ہھائی کی داستان بہن کے قلم ہے اس عظیم بھائی کے حالات زندگی کا مختصر ساتذ کر دجس کی ایک جھلک کیلئے آ تکھیں ترسی تحسیں۔اس کے میٹھی مسکر اہم ن آن بھی چاروں طرف پھیلی ہے۔وہ ، یا کاری کو پسند ہیں کرتا تھا۔اس لئے لکھن خود ہے کہ ڈیٹیں چاہتے تھے۔لیکن پھر بھی کچھ تو ذکر ہوکہ وہ بھی کسی کا عبگر کوئ تھا، کسی مہن کے ول کاسکون، بھائیوں کی آ نکھ کا تارا تھا۔ لیکن سب تعبیقی اس ایک رب کی محبت پرقربان (اس کی خدمات کی ہاتیں بہت طویل ہیں لیکن بہت کوشش سے مختفر کیں)۔

۱۲رجون ۱۹۹۷ء کو افغانستان جہادی مہم پر روانہ ہوگیا اور کچھ مرصے کے بعد پنڈی ایک شہید کی لاش لایا۔ خیر بت معلوم کرنے کیلئے اس نے فون کی تو بہن کے بے صداصرار پر گھر آ گیا۔ ای دوران ۱۹۹۵ جو ری ۱۹۹۸ء کو والد محترم اچا تک فوت ہو گئے۔ بیار کرتے ہے ماتھیوں کے پاس چکوال تھا اور اطلاع ملنے پر آیا، والد محترم تیم سے بہت بیار کرتے تھے اور کہتے کہ میراول کرتا ہے کہ تیم میری آ نکھوں پر بندھارے۔

تو وہ آئی ہیں ، اس بیارے کو تلاش کرنے والی بند ہوگئی تھیں ، اب اے والد ہمتر مہ کی فکرلگ گئی کہ کہیں ان کی خدمت کی وجہ سے جمجے رکنا نہ پڑے پھراس نے اپنے سے بڑے بھائی سے بوچھا کہ آگر آپ والدہ کی خدمت کا ذیدا ٹھائیں تو میرا کام نہ رکے کیونکہ جہادتو کسی حال میں چھوڑ نائیوں ۔ یہ بہت بڑا زوال گھر پر آجائے گا اور آپ سے بڑے وو جمعے ذمہ دار بھائی بھی ہیں ، آپ کے بیجھے بہن ہیں ، میں ایک نہ ہواتو کیا فرق پڑتا ہے اور مجھے تو قربان ہونا ہی ہے۔ پھر ۱ ارفروری ۱۹۹۸ء افغانستان چلاگیا۔

اورا کتو بر ۱۹۹۸ء کواسے گولی لگ گئی تو وہ علاقے میں واپس آ گیا ، انک دفتری کام
انجام دیتا رہا۔ گولی اس کے پھیپھڑوں کو چیرتی ہوئی سینے کے آ رپار ہوگئی ابندا اے محاذ پر
جانے کی اجازت ندھی ، لیکن وہ بار بار کہتا کہ جومزہ محاذ پر ہے وہ ادھر کام کرنے میں نہیں۔
اور پھر آ خرکاراس کی خواہش بوری ہوگئی سب دوست انباب سے اس کر اور اپنی الدہ
محتر مہ سے اجازت لے کروہ محاذ جنگ پر روانہ ہوگیا۔ جوان ۱۹۶۹ء مطابق ۲ رصفر المظفر
محتر مہ سے اجازت کے کروہ محاذ بینی بر روانہ ہوگیا۔ جوان ۱۹۶۹ء مطابق ۲ رصفر المظفر
محتر مہ سے اجاز ہوگئی کے محتر بار کی گئی میں کی طرف خطا کھا جن کے بینے الید سے اسے
محتر مہ بیارتھا کہ میرا دل کر رہا تھ کہ جائے ہے بہلے والید سے خوب دل بحر کر با تیں کر لوں
کیکن ملا تا ت کا کوئی ڈریعے شہر میں تین ماہ سے والید سے شیل سکا ہاتی وہ بہت یاد آ رہا
سے اور وہ اڑھائی سائی وادی کے اندر کیے گزریں گے لیکن اگر آ سے لوگوں سے ہل قات کرنے

توباقی چیرسائتی میری وجہ سے رہ جاتے لہٰڈا جورب کی رضااس پرخوش ہیں۔ وہ اڑھائی سال بعد ملاقات ان شا واللہ ہوگی بصورت دیکر آ گے ان شاءاللہ (جنت میں ) ہوجائے گی۔

شہادت ہماری آرزو ہے مقصد نہیں ، مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے اور ایک آخری خط گھر والوں کی طرف بڑے ہمائی جو والد کے بعد ذمہ دار ہیں ان کو ۲۷م صفر المظفر ۱۳۲۰ ھے کو اُتھم تنام سے لکھا۔ اور پھر آخر کار میرے اس عظیم مجاہد بھائی کا ۱۲ اراپر بل ۲۰۰۰ ء کی درمیانی شب کو وادی تشمیر کی تحصیل لولا ب میں خون گرا۔ جس نے سب چرائے روش کردیے الحمد لللہ ۔ اور ۱۲ ارس ارپ بل ۲۰۰۰ ء مطابق ۹ رجم م الحرام ۱۳۲۱ ھے کوشام ۲ بجے گھر والوں کو اطلاع دی گئی ، دل ہے بھی کہا کہ ۔

لہو کے قطروں کے بیج بوکر ہزار گلٹن سجانے والو تمہاری یادیں بسی رہیں ول میں افق کے اس پار جانے والو سلام تم پر اسلام تم پر اسلام تم پر

۲۳ سال ۱۰ ماه ۱۲ دن کی عمر میں شہید ہوتے والے میرے بھائی تیرا خون رائیگان نبیس جائے گا(ان شاءاللہ) (تحریر: ہمشیرہ قعیم شہید )

## ساجد محمود قریشی عرف کمانڈ رعبدالرحمٰن فاروقی شہید

بابری مسجد بین نماز مغرب کی اوائیگی کے بعد جب گھر پہنچا تو خلاف معمول کھا تا دستر خوان پرموجود تھا، میرک نگا ہوں بیں پوشیدہ سوال کو بھانیتے ہوئے اہلیہ نے بتایا کہ جاتی گل زرین صاحب جو کہ ہمارے رشتہ وار بھی ہیں اور چندمن کی مسافت پر رہتے ہیں ان کا بیٹا مقبوضہ کشمیر بیس شہید ہو چکا ہے اور آج ان کے گھر جانا ہے۔ جب ہم تیار ہوئے تو ایک شہید (ناصرالدین شہید) کی مال دوسرے شہید کی مال کومبار کہا دوسے اور خراج تحسین پیش کرنے (میری ای ) کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چندمن بعد ہی اہلیہ اور والدہ محتر مہ کے ہمراہ میں ساجد شہید کے گھر تھا۔ شہید کے والد صاحب، والدہ صاحب شہید کے قریبی دوستوں سے جو حالات وواقعات معلوم ہوئے وہ نذر قار کین ہیں۔

ساجد محمود قریشی ولد حاجی گل زرین قریشی مری کی مضافاتی بستی کا تیابایش کا میابایش کا میابایش کی میسا کی ، میٹرک کے بعد کلی بیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم مری اور پھر راولپنڈی میں حاصل کی ، میٹرک کے بعد حاصل کی ۔ تعلیم کراچی کے ایک کا کی ۔ حاصل کی ۔ تعلیم کے ایک کا کی عام کیا اور سرویئر کی سروس کی ۔ شہید کے قریبی دوست اور پچپازاد بھائی ڈاکٹر احسان الحق کا کہنا ہے کہ میرا بچپن سے جوائی تک کا عرصہ شہید کے ساتھ گزار ہے ۔ وہ اراد ہے بہت کی انسان تھے، وہ اسباب پرنظر نہیں رکھتے تھے ہوہ فورجی موجودہ کے ساتھ گزرا ہے ۔ وہ اراد ہے بہت کی انسان تھے، وہ اسباب پرنظر نہیں رکھتے تھے باکہ میں اللہ تعالی پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے تھے ۔ وہ خورجی موجودہ معاشر ہے کی برائیوں اور ابولعب سے دورر ہے اور نو جوان نسل کی براہ روی اور کھیل معاشر ہے کی برائیوں اور ابولعب سے دورر ہے اور نو جوان نسل کی براہ روی اور شہادت تو کو سے حاب ہوئے کہ بیس اللہ تھے کہ بیس اللہ کے کہ بیت المقدس کو یہود کے تیا گزئرگی تو جہاد کی زندگی ہے ۔ بیگر نہیں یہو قید خانہ ہے کہ وہ جباد کی زندگی ہے ۔ بیگر نہیں یہو قید خانہ ہے کہ ای کی تو جباد کی زندگی ہے ۔ بیگر نہیں یہو قید خانہ ہے۔ ایک دوسر سے دوست حافظ عزیز نے تایا کہ ۲۰ ون قبل جب وہ جہاد کیلئے رخت سفر بائد ھون کیا اور پیر ملاقات پر کہنے گئے: ''دیا کرنا جھے شہادت تھیہ ہو۔''
ایک دوسر سے دوست حافظ عزیز نے تایا کہ ۲۰ ون قبل جب وہ جہاد کیلئے رخت سفر بائد ھون کیا اور پیر ملاقات پر کہنے گئے: ''دیا کرنا جھے شہادت تھیہ ہو۔'' سے کہ کی کیک کین کی کون کیا اور پیر ملاقات پر کہنے گئے: ''دیا کرنا جھے شہادت تھیں ہو۔'' سے کا کین کینل جب وہ جہاد کیلئے دخت سفر بائد ھوں کیا اور پیر ملاقات پر کہنے گئے: ''دیا کرنا جھے شہادت تھیں۔ بھو۔'' سفر کیا کیا جو کی کیا کہ کیا کہ کا کون گئی کی کی کی کین کیا کیا گئی کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا گئی کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا

میری اہلیہ کے استفسار برشہید کی والدونے بتایا کہ شروع شروع میں جب وہ جہاد کیلئے جانے گانو ہم نے کہ بوری اولاد میں تم بڑے ہو، اسے سفیدریش والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤیا بیرونِ ملک ہلے جاؤاورمحنت مزدوری کر کے ہماری مالی حالت بہتر بناؤاوراین كى فى سے جہاد پرخری كرويہ بھى جہاد ہوگا تو كہنے لگے: " يہ بھى تھيك بے ليكن تشمير ميں مظلوم ماؤں اور بہنوں کا کیا ہے گا۔ تشمیراور بیت المقدیں کوکون آ زا دکرائے گا۔'' ساجد شہید کی والدہ صاحبہ نے کہا کہ وہ جب بھی گھر آتا تو میرے قیر موں میں سرر کھ کر کہتا" ماں وعا کریں اللہ اتعالٰی مجھے شہادت کی موت دیے' تو میں رونے ککتی لیکن عرصہ حجے ماہ ہے میں اس کیلئے شہاوت کی وعا کرتی تھی اور اب ۲۰ ون قبل جب وہ جانے لگا تو پھر پہلے کی طرح شہادت کی دعا کی ورخواست کی ، میں نے اس کی خوش کیلئے اس کے مقصداور تمنا میں کامیابی کیلئے دعا دی۔انڈ کاشکر ہے کہ اس نے میرے مٹے کی تمنا پوری کر دی۔ قابل و کرامریہ ہے کہ شہید کے دادا جان ایک بزرگ شخصیت ہیں اور پورا گھرانہ نیک ہے۔ میشہید کی اور جہاد کی برکت ہے۔شہید کے والد صاحب نے بتایا کہ وہ جب بھی گھر آئے تو ان کا ایک ہی کام ہوتا کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں ہے اور دوستنول ہے ملنا اور جہاد کیلئے عطیات اور فنڈ جمع کرنا۔ شہادت کی خبر لانے والے مجاہدین کے مطابق چند دن پہلے انڈین آ رمی کے ساتھ کمانڈر عبدالرخمان شہید کی کمان میں ایک گروپ شدید جھڑ بول میں مصروف تھا کہ ہے ارمنی کو بیگر وپ آرمی کے محاصرے میں آئیا۔ ساتھی محاصرے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے جبکہ کمانڈر عبدالرحمٰن مهاجد محمود قریش بارودی سرنگ تھٹنے کی وجہ سے چھ ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہوگئے۔ شہید موصوف نے اپنے وصیت نامے میں جس در دِدل کا اظہار کیا ہے و ہ امت مسلمہ اورلہولعب میں مشغول، گر دونواح کے حالات ہے بے خبر، کشمیر، و پینیا، فلسطین ، افغانستان اور حربین شریفین کے حالات ہے ، واقف لوگوں کیلئے ق بل غور وفکر ہے۔

شہید" کی کرامت گا ایم واقعہ سماجہ شہیدگی والدہ نے بتایا کہ آئ میں میرا تھوٹا بیٹا جب نیندے بیدار ہوائو کہنے لگا ئی آئ ہارے گھر مجاہد آئیں گے وہ ساجہ شہید کو بھی مجاہد کہتا ہے تو میں نے ہو چھا کہ ساجد آئے گا کہن سگا نہیں کوئی اور مجاہد آئیں گے۔ پھر واقعی آئ کی بچھ مجاہد بین ہمارے گھر آئے ، جنہوں نے ساجد کی شہادت کی خبر سنائی۔ شایدالند تعالی نے بچے کی زبان سے ایسی ہا تیں کہلوا کر شہید کی والدہ کو ایسی خبر کیلئے پہلے سے تیار رہنے کا اشارہ دیا ہو۔ وصیت نامہ شہید کے ساتھ شہید کے والدی ن کودے گئے تھے۔

www.ahlehaq.org

# آه!....منصورعلى شهيدرجمة اللدعليه

منصور علی کوفوج میں بھرتی ہونے کا برا شوق تھ گریہ باز داور آ تکھ آڑے آئے اللہ تو وہ عظیم کام آپ سے لیمنا چاہتا تھا جس کیلئے صحابہ کوریکہ تا دوں میں اور سمندروں میں چلایا گیا تھا۔ دین کی سربلندی اور اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت کا شخفظ کرنے کیلئے آپ کوفوج کی جوائے مجاہدین کے مجاہدین کے کہمپ میں پہنچا دیا وہاں تربیت کے حصول کے بعد شمیر کی وادی عبور کی ۔ واللہ بین نے خصوصاً والدہ محتر مدنے آپ جیٹے کوجس مقصد کیلئے وادی میں بھیجا تھا وہ خبر سننے کیلئے بہتا ہے میں اور بہن سے رابطہ ہواتو والدصا حب نے پوچھا کہ جیٹاتو نے اپنی والدہ اور بہن سے کیا ہوا وعدہ پوراکیا ہے کہ بین سے اپنی والدہ اور بہن نے اپنی ہوا وعدہ پوراکیا ہے کہ بین سے اللہ قبول کہ جیٹاتو نے اپنی والدہ اور مور ہ گیا کہ اس وعدہ کو جو میں اپنی اصلی ماں اور بہن اور وہ وعدہ جو میں نے ہوگی ۔ منصور علی نے کہا کہ اس وعدہ کو جو میں اپنی اصلی ماں اور بہن اور وہ وعدہ جو میں نے اپنی اصلی مان اور بہن اور وہ وعدہ جو میں اپنی اصلی مان اور بہن اور وہ وعدہ جو میں اپنی اصلی مان اور بہن اور وہ وعدہ جو میں اپنی اصلی مان اور بہن اور وہ وعدہ جو میں اپنی اصلی مان اور بہن اور اگر تے ہوئے ان کی عزتوں پران شاء اللہ قربان ہوجاؤں گا۔

اس ملاقات میں شہید نے اپنے والد کو بتایا کہ جونبی میں نے وادی میں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے میری آئے کھے کی روشنی اور بازو کی کمزوری کو درست کردیا اور میں اب اس بازواور آئے کھے کی روشنائی سے ہندوؤں کو ڈھونڈ کرفتل کروں گی ان شاءاللہ۔

باپ نے تھیجت کی کہ بیٹا گولی سینے پر کھانے اور ہندوؤں کو سینے سکھا کرخود جان ویتا تا کہ ان کومعلوم ہوجائے کہ ظلم سے کہا جاتا ہے۔ اس نے پیغام دیا کہ بیٹے کشمیری ماں اور بہن کا تخفظ کرتے ہوئے جان دے دینا بیں بھیدے خوش ہوں۔ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا کہ میری خواہش ہے کہ اگر تو غازی بن کر لوٹا تو بیس تمہیں دنیا کے www.ahlehaq.org گندے ماحول میں نہیں رکھوں گی بلکہ تیرامسکن مجاہدین کا دفتر ہوگا اور میں جا بہتی ہوں کہ
میرے دوسرے بیٹے بھی تیری طرح اس میدان عمل میں نکل کھڑے ہوں۔ مال نے ان
جذبات کا اظہار کر کے صحابیات کے دور کی یا د تازہ کر دی اور اس سنت کو بھی زندہ کر دیا کہ
حضرت ضنسا ڈینے اپنے بیٹوں کو میدان عمل میں جانے پر کہا تھا کہ میں کل شہید کی ماں
کہلاؤں گی اس تنم کے جذبات منصور شہید کی والدہ کے تھے۔

وقت تیزی کے ساتھ گذرتار ہااور منصور شہید شہادت کے قریب ہوتار ہا کہ پانچ ماہ کا عرصہ گزرگیا اور اللہ کواس فخص پرترس آ گیا جو کالج کی رعنائیاں، اپنی ماں بہن اور والد کو چھوڑ کر برف پوش پہاڑوں میں اپنی را تیس رب کے حضور گذار نے والا اور دن کو ہندوؤں کو جہنم رسید کرنے والا خود جنت کا دولہا بننے والا تھا، حوری اس کا انتظار کررہی تھیں، جنت سیائی جارہی تھی ۔ ۱۲۵ رمارچ ۱۲۰۰۰ء کو ایک معرکہ میں ہندوؤں سے فہ بھیڑ ہوئی۔ اس میں منصور شہید نے بڑی جوانم دی سے ہندوؤں کا مقابلہ کیا اور اٹھارہ ہندوؤوجی اور ایک میں برگر کو جہنم واصل کیا اور اپنے ایک ساتھی سمیت جام شہادت پی لیا اور والدین کی خواہش پر میجر کو جہنم واصل کیا اور اپنے ایک ساتھی سمیت جام شہادت پی لیا اور والدین کی خواہش پر سینے پر گولیان کھا تیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

#### منصورشهبيد كاوصيت نامه

منعورشہید نے جو وصیت نامد کھاتھا جب اس کو کھولا گیا تو اس میں کھاتھا کہ میرے محترم والدین الندتعالی نے آپ کو تین بیٹے دیئے ہیں کیکن آئی خاص رحمت مجھ پر کی ہے کہ مجھے اپنے راستے میں تبول فر مایا ہے اور وصیت کی کہ جب میر کی شہادت کی خبر آئے تو رونے کے بجائے خوشی کا اظہار کرنا اور شکرانے کے تو افل اوا کرنا اور بھائیوں کو تاکید کی کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور دین کو بچھنے کی کوشش کرنا اور کہا کہ دینا میں آنے کا مقصد مجھو مرنے وقت کی نماز پڑھنا اور دین کو بچھنے کی کوشش کرنا اور کہا کہ دینا میں آنے کا مقصد مجھو مرنے سے پہلے موت کی تیار کی کرو۔ والدہ نے وصیت کے مطابق شکرانے کے نوافل اوا کے اور کہا کہ الجمد لللہ میں مقد مقام سے رابط ہوا تو والدہ محترمہ کے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں منصور کی لیے بالوں اور ڈاڑھی والی تصویر دیکھنا جا ہتی

ہوں کیونکہ منصور کی گھر میں بھی کوئی تصویر نہ تھی لیعن اس نے بنوائی ہی نہ تھی اور کہتا تھا کہ تصویر اسلام میں منع کی گئی ہے۔ مال کی اس خواہش کواللہ کی طرف ہے اس شکل میں پورا کیا گیا کہ والدہ صاحبہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میر ےا یک طرف منصور کھڑا ہے اور اس کے لمجے یال ہیں ، لمبی ڈاڑھی ہے اور بہت زیا دہ خوبصورت لگ رہا ہے تو ہا اختیار میر کی زبان سے نکلا کہ منصور جیٹے تم کسے ہوتو کہنے لگا کہ امی جان میں بہت خوش ہوں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے ہوئے ہیں اور میں آ ہے کا انتظار کروں گا بہت خوبصورت جگہ ہے ہوئے ہیں اور نہریں ہیں اور میں آ ہے کا انتظار کروں گا آ ہے پریشان نہیں ہوں بلکہ تیرے وسرے بھائیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں بلکہ تیرے دوسرے بھائیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں بلکہ تیرے دوسرے بھائیوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں بلکہ تیرے دوسرے بھائیوں کی وجہ سے پریشان شہوں میں جا ہتی ہوں کہ وہ بھی تیرے نقش قدم پرچلیں تو کہنے لگا کہ امی جی ان شاء اللہ وہ بھی ٹھیک ہو جا کمیں گے۔

قابل صداحتر ام اور لائق تحسین میں وہ والدین جنہوں نے اپ ایک جیے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور دوسروں کے لئے خواہش ہے۔ والدمحتر م نے مجاہدین کے زیرا ہتمام ایک عظیم الشان کا نفرنس شہید کی مادر سلمی کی مسجد میں منعقد کرائی۔ جس میں سینکڑوں افراو نے شرکت کی۔ اپ جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے بجھے شہید کا باپ بنایا ہے میں بارگاہ ایز وی میں وعا کو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اپ راستے میں قبول فرمائے۔ (تحریر: ایومعاویہ بیالکوٹی)

خود تو ڈوب کے لیکن رُخ موڑ زیا طوفانوں کا

### حافظ فاروق شهيدتعرف كمانڈ رابوو قاص

حافظ فاروق شہید عرف کمانڈرابوو قاص کا تذکرہ والد محترم جناب محدار شدراتھور کے للم ہے بالآخراس نے اٹٹرین آ رمی ہے پنجہ آ زمائی کے لئے وادی کشمیر کارخ کیا اور فارورڈ کہونہ کے مقام ہے وادی کشمیر میں داخل ہوا۔ وہ دس رمضان انب رک مور نتہ ۹ ارونمبر 1999ء کوضلع یو نچھ میں داخل ہوا اور مختلف مقامات بر کا رروائیاں کرتا ہوائخصیل سر نکوٹ کے گاؤں گونھل پٹن پہنچا۔ وہاں پر باتی مجاہدین کے ساتھ ال کرآئندہ کا لائح ممل تیار کیا اور انٹرین آ رمی پر بے در بے کاری ضربیں لگا ئیں جس ہے دشمن کا جانی و مالی نقصان ہوا۔ دشمن پر کما تڈر وقاص کے نام سے اپنی جنگی مہارت کا سکہ جمایا۔ان کا ایک ڈیویکمل طور پر تباہ و بر بادکیا۔ وادی کشمیر کے کل وقوع پر بہت زیا دہ عبور حاصل تھا۔مور ندہ ۲۲رجنوری ۲۰۰۰ء کو کارروائی ہے واپسی پرمخبری ہوئی اور انڈین آ رمی نے گھیرلیا اور ان کوہتھیار ڈالنے کو کہا۔ لیکن میشیردل مجاہدانڈین آ رمی ہے پنجہ آ زمائی کے لئے بے تاب تھے۔انہوں نے صلاح و مشورے کے بعد انڈین آ رمی کو للکارا اور فائرنگ شروع کردی۔ دونوں طرف سے ز بردست فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔اس دوران اس نے اپنے باتی ساتھیوں کو چلے جانے کو کہا، کیکن انہوں نے انکار کر دیا۔اس کے بار بار اصرار پر ہاقی ساتھی ایک ایک کر کے نکل گئے۔ اس نے اپنے ایک مجاہد ساتھی کے ساتھ انٹرین آ رمی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انڈین آ رمی کے ہندووُل کوجہنم واصل کیا اور حیوفو جیوں کوا یک کرنل سمیت شدید زخمی کیا۔اورخو دایئے ساتھی کے ساتھ شام چیر بجے جام شہا دت نوش کیا۔ اٹاللہ وا ناالیہ راجعون

خونی جمر پی اس نے دشمن کی تمام جالوں کو قیل کردیا اور ثابت کی کہ جذبہ جہاد اور شہادت کی خواہش کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جس منزل کی طرف قدم بڑھا اس کو حاصل کیا اور باقی مسلمانوں پر واضح کیا کہ مسلمانوں کی زندگی کامحور جہاد ہے۔ اس کاقول تھا کہ اصلی زندگی کا مزاجہا دہیں ہے۔ اس کا ذائقہ نزا ا ہے۔ ابتدتی کی گئے ہے۔

### عبدالطام رطيب شهيدر حمداللد

سرز مین علی پور ، شہداء کے مقد س خون کی امین اس سرز مین سے اسلام کی آبیاری کیلئے جب بھی خون مانگا گیا ،اہل حق کے قافعے اللہ بڑے۔ حکومت کے خلاف تحریک ہوتو مولانا ممتاز شہید سے آگے ،اگر صحابہ کرام پر طعن وشنیج ہوئی تو بوسف شہیدًا پی جان کو قربان کرے کہ شہید سے آگے ،اگر صحابہ کرام پر طعن وشنیج ہوئی تو بوسف شہیدًا پی جان کو قربان کرے کہ گئے کہ صحابہ کرام گے مقدس ومطہر وجود کی طرف ہاتھ اٹھ اٹھ اٹھ تو تو ڈریا جائے گا ،اورا گرز بان درازی کی گئی تو وہ زبان کدی ہے گئے کہ صحابہ کرام گئی تو وہ زبان کدی ہے گئے کے اگر شمیر کے زخی وجود ہے آ ونظی تو یہاں کے پروانے شہباز بن کر جھینے اور ظالموں کی بنائی ہوئی خودسا ختہ خونی مکیر کوا ہے پوئ سے روند تے چلے گئے اور انڈین آری پروہ کاری ضرب لگائی کہ ان مجابہ ین کانام ان کے حواس پر چھا گیا۔

اب کی مرتبہ شہادت جس کا مقدر بنی وہ ایک ولی کامل مولانا نظام الدین کے پوتے اور آج کے ایک جید عالم مولانا عبدالرجیم کے نو خیز شنرادے ہیں۔ جون ۲۰۰۰ء کے اوائل میں بیدول فگار خبرسی کہ علی پور کے ہونہار مجاہد عبدالطاہر طیب کشمیر کے محاذ پر آزادی کیلئے صدو جبد کرتے ہوئے قافلہ شہدا ہے جالے۔

صوبہ پنجاب ضلع مظفر گڑھ کی نواحی تخصیل علی پور کے ایک جھوٹے سے قیمے ہو جسم الا '' کا بیسپیوت • ۱۹۸ء کو بیدا ہوا۔ جھوٹی کی عمر میں لڑکھڑا تے قدموں سے اپنے والد ماجد کی انگلی پکڑ کر مدر سے جا تا اور اپنے شعور کی لوکو مدر سے کے ماحول میں پختہ کرتا رہا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور قرب و جوار کے مدارس میں اپنی علم کی شکلی کو بجھا تا رہا۔
تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور قرب و جوار کے مدارس میں اپنی علم کی شکلی کو بجھا تا رہا۔
بچیین ہی سے بندوق چلانے کا بہت شوق تھا۔ اتن جھوٹی عمر میں قد آ ور شکار یوں اور شانہ بازوں میں انکا شاریقین قدرت کی طرف سے پہیر ور مروانے کا چیش خیمہ تھا۔ اب

ال عمر ك آح كے بچ تو تيج طريقے سے قلم بھى نہيں بكڑ سكتے۔

عبدالطاہر، عبدالظاہر دونوں بھائی جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اللہ کی راہ میں جوائی لئانے کیلئے جارہے شخص ایسا منظر اس سرز مین نے ناید پہلے بھی نہیں و یکھا ہوگا۔ آہ وہ منظر جو زمین اور آسان کی تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا۔ آئ زمین پروہ انسان کھڑ ۔ منظر جو زمین اور آسان کی تاریخ میں بہت کم دیکھا گیا۔ آئ زمین پروہ انسان کھڑ ۔ شخصہ جن کی عظمت کو تلکیم کرنے کیلئے آسان کے تمام فرشتوں کو تجدہ کرنے کا تھا۔ ان دو بھا ئیوں کی تفکیل ہوئی گر تشمیر نہیں ۔ سولہ لاکھ سے زائد شہدا کی مقدس سرزمین افغانستان کے محافہ وں پر جہاد ہے محبت کا اندازہ ان کے لکھے گئے خط سے واضح ہے جو انہوں نے سار تمبر 1998ء کو کائل سے اپنی والدہ ماجدہ کو لکھا۔ اس خط میں انہوں نے وضاحت سے لکھا کہ اگر میں زخی یا شہید ہو جاؤں تو فکر نہ کرتا ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور مضلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور ایک دوبار نہیں بلکہ کم وہیش سے وہ راستہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور ایک دوبار نہیں بلکہ کم وہیش سے ستائیس مرتبہ خود نکلے اور کم وہیش چھین مرتبہ صحابہ کرام سلم کواس راستے پر بھیجا۔

پھراچا تک ایک دن واپس آ گئے عازی بن کر ان کی ٹا تگ میں گولیاں لگیں تھیں عید ہے کچھ عرصہ پہلے آئے۔اپنے والدین رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ان کی سہ آخری عیدتھی اور شایداس ملاقات کا اہتمام خالق قدرت کی طرف سے بطور خاص ہوا۔

بالآ خرا یک مرتبہ پھرشہید ہونے کی آرز و لئے جہادی سفر کی طرف گامزن ہو گئے۔
ای دوران شہید ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے''اٹھ مقام'' سے اپنے بھائی کو خطانکھا جس میں
انہوں نے اپنے شہید ہونے کی دعا کرائی اور اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی معافی ماتلی اور
خصوصاً والدہ صادبہ کوتسلیاں اور سملام پیش کیے۔

آ خرکارخط لکھنے کے ایک دن بعد خونی لکیرکوا پنے پاؤں تلے روندااور دشمنوں سے نبر د آ زما ہو گئے ۔ ایک دن اس ب ۔ ۔ اور تجیلے عظیم مجاہد کا خون صفہ پورہ بیل گرا۔ اس مجاہد کے ساتھ دومجاہداور بھی سخے سے ان کے ساتھ ال کر ایک بارودی سرنگ لگائی اور شکار کے استیل رساتھ میں بیٹھ گئے ۔ تھوڑی دیر میں ایک فوجی جرب اس پر ہے گزری اور نیتجاً دس غدیظ ہندوفو جیوں کے چیتھڑ ہے تھے۔ اس دوران مزید انفٹری پہنچ گی اور محاصرہ کرلیا اور جھیارڈ النے کو کہا گر اللہ کان شیر دل مجاہدین نے ٹرنے کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ایک خونریز جھڑپ ہوئی جوشح آٹھ بجے ہے سہ پہر دو بج تک جاری رہی۔ اس طویل جھڑپ کے دوران وشمن کے ایک کیپٹن سمیت پانچ فو جیوں کو جہنم واصل کیا۔ تاہم مردانہ وارلڑتے ہوئے اس مجاہد کے علاوہ مجاہدین کے ڈسٹر کٹ کھانڈرشیر احمدڈ اراور شجاع آبادہ ملتان سے تعلق رکھنے والے حیدر شاہین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس عظیم شہیدی شہادت کی خبر بھی عجیب وغریب طریقے سے وصول ہوئی۔ میں فون پر اطلاع ملی کہ ان کے بڑے بھائی عبدانظا ہر شہید ہو گئے۔ ایک دن تھمل ان کے والدین اطلاع ملی کہ ان کے بڑے بھائی عبدانظا ہر شہید ہو گئے۔ ایک دن تھمد بق ہوئی کہ نیس میں مہادت کی مبار کہا دوصول کرتے رہے۔ پھراگلے دن تھمد بق ہوئی کہ نیس مجھوٹے بھائی عبدالظا ہر طیب شہید ہوئے۔ ایک دن تھمد بق ہوئی کہ نیس کے مبار کہا دوصول کرتے رہے۔ پھراگلے دن تھمد بق ہوئی کہ نہیں ایک جو ایس کو یہ خبر ملی اور ماں بھی جھوٹے بھائی عبدالظا ہر طیب شہید ہوئی ہوگی۔

ماں نے کہا جھے یہ اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور پھرا طلاع می نہیں دوسرا بیٹا شہید ہوگیا۔میرے لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں کیونکہ میں نے دونوں جگر کوشے بھیجے ہی شہید ہونے کیلئے ہیں پھر جھے کس بات کاغم چھوٹا شہید ہوا یا بڑا۔

شہیدگی والدہ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبدالباسط کو کہا کہ الحمدنلد تیرا بھائی شہید ہو گیا تو بھی اس کی شکل وشاہت کا ہے اس کی جگہ خالی ہوگئی۔جلدی ٹریڈنگ کمل کراور بھائی کی جگہ سنجال۔ صد آفرین ہے اس خاتون کی ہمت پرجس نے صحابیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ہاروہ ہی مثال قائم کردی۔

اگرائی باہمت ما کمی ہوں اور ان ماؤں کے لعل طاہر، ظاہر جیسے ہوں تو کافروں کو کس طرح جراًت ہو سکتی ہے وہ ان مجاہدین کے سامنے سر اٹھا سکیس۔ آج آئے ایک بھائی شہید ہوگیا دوسرا بھائی تا حال کشمیر کے اندر ہے اور ہندو بنئے کی وہ چولیس ہلا رہا ہے کہ اسے کشمیر میں جائے بناہ بیس لی یا رہی۔ (تحریر عبدالغفاراجم)

## سفيرشه يدرحمه التدعليه

انہوں نے کپڑوں کے دوجوڑے ساتھ لئے اور میدان جہاد کی طرف چل پڑے اس

عظیم مر وجاہد کے حالات زندگی کا مختر ساتذکرہ ،جس کی پیاری بیاری یا تیں ،جن کو ہم کھی فراموں نہیں کر سکتے ، آج بھی ہمارے دلوں پر بسیرا کیسے ہوئے ہیں۔ پورے خاندان کے دلوں پر رائ کرنے والا بی معصوم نو جوان کشمیر کی آ زادی پراپی جان نچھا ورکر گیا۔
صوبہ پنجاب ضلع اٹک کے ایک پسماندہ گاؤں پنڈی سر ہال میں ۵؍جون • ۱۹۸ء کو پیدا ہوا۔ دو بھا ہُول اور ایک بہن کے ارمانوں کا مرکز ،خود دار نفاست پنداور اسلام کی محبت میں سرشاراس مر وجاہد محرسفیر شہید نے اپ گاؤں میں ندل تک تعلیم حاصل کی اور پھر دنیاوی تعلیم کو خیر ہاو کہا آپ نے دوسال کے نہایت قلیل عرصے میں ضلع اٹک کے تصبہ ملہوالی ہے قرآن کو خیر ہاو کہا آپ نے دوسال کے نہایت قلیل عرصے میں ضلع اٹک کے تصبہ ملہوالی ہے قرآن کی کا حفظ کیا۔ اپ سرت اخلاق کا دم تھر نے اور اس تذہ آپ کی میں میں میں میں انہا ہے تھے لیکن سفیر شہید کے والد کے سیرت ، اخلاق کا دم تھر نے بالم کے روپ میں ویکھنا چا ہے تھے لیکن سفیر شہید کے والد کے میں انہا ہو گاؤں میں اند علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی ممنی تغیر ہیں تر ہے تھے جس میں آپ اے جہاد میں اند علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کی ممنی تغیر پیش کرنا چا ہتے تھے جس میں آپ اے جہاد میں شرکت پر جنت کی سفیر میارت دی۔ الغرض ۱۹۹۸ء کوعیدالفطر کے موقع پر گھر تشریف لائے۔

عیدالفطر کے چوشے روز مجاہد بھائی امتیاز صاحب اور کمانڈ رمحد تعیم شہیر جو چند ماہ پہلے شہادت نوش فر ما چکے ہیں۔ مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں جہاد کے موضوع پر جامع بیان فر مایا جس میں سفیر شہید نے بھی شرکت کی۔ جہاد شمیر کے بارے میں وہ پہلے ہی تڑپ رکھتے شرمایا جس میں سفیر شہید نے بھی شرکت کی۔ جہاد شمیر کے بارے میں وہ پہلے ہی تڑپ رکھتے تھے، جہاد کی فضیلت وہرکت کوئ کرآپ کے آنسوجاری ہو گئے اور فور اُجہاد کیلئے تیار ہو گئے۔

رات انبی حفرات کے ساتھ گراری اور نماز فجر کے وقت سے تھوڑا پہلے گھر جس آئے
اور والدہ سے اجازت طلب کی جو بالآ خرمنت ساجت کے بعدال گئی۔ کپڑوں کے دو جوڑ بے
لئے اور خاموثی سے گھر سے نکل گئے۔ پھراپ جا بجا بھا نیوں کے ساتھ چوال روانہ ہوئے
اور پھرو ہاں سے سلطنت اسلامیہ افغانستان کا رخب سفر باندھا۔ اپنی ابتدائی ٹریڈنگ کے
افقتام پر بگرام کے محاذ پر تشکیل کرائی لیکن بہت جلد کشمیر کیلئے خصوصی ٹریڈنگ شروع ہوگئی
جس بھی شرکت کیلئے بگرام سے واپس معسکر تشریف لائے۔ خصوصی کلاس کے افغتام پر اپنی
کلاس اور استاد کے ہمراہ مدرسہ نظامی میرعلی بیں ان کی ملا قات بھائی اختیاز سے ہوئی۔ اختیاز
کو ہماہ ہوئے ہیں آپ گھر نہیں گئے اس لئے گھر کا چکر لگا کر جانا۔ بھائی سفیر فرمائے گئے
افتیاز بھائی آپ بھی جیب بات کرتے ہیں۔ میں بھلا شمیرجانے کا اتناسنہری موقع اور پھر
انسیاز بھائی آپ بھی جیب بات کرتے ہیں۔ میں بھلا شمیرجانے کا اتناسنہری موقع اور پھر
انسی ہے؟ اس کے بعد کشمیر کارخ کیا۔ چندون فارورڈ کہوٹ ابدال پوائنٹ پر گزارے اور
نہیں ہے؟ اس کے بعد کشمیر کارخ کیا۔ چندون فارورڈ کہوٹ ابدال پوائنٹ پر گزارے اور

### وادی کشمیرے تری خط

پیاری امی جان! سداخوش رہو\_

 بہن آپ کا کیا حال ہے خیر بت ہے ہیں نا؟ میرے لئے دعا کیا کرو۔ بھائی شہیر
آپ کا کیا حال ہے میرے لئے دعا کیا کروکہ اللہ ہرمشکل آسان کرے۔ (آمین)

چھوٹے بھائی تو قیرآپ کا کیا حال ہے؟ قرآن پاک کا حفظ کمل کیا ہے کہیں؟ قرآن دل لگا کر پڑھنا اور استا دظفر اقبال کومیر اسلام کہنا اور الن ہے کہنا کہ جہاد کے دائے پرآجاو۔

ابوجان کو بہت بہت سلام۔ ابو ! ڈاڑھی رکھ لیں۔ ابو! ڈاڑھی ندر کھن بہت بڑا گناہ ہے۔

ابوجان ! جھے ہالکل ناراض مت ہونا۔ میری طرف سے تمام خاندان والوں کوسلام۔

امی جان! میں شمیر پنج گیا ہوں کا فروں سے لڑنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ بھائی ارشد کو کہنا کہنا کہ تم بھی اس طرف آجاؤ۔ میری طرف سے بھائی ارشد اور بھائی بشارت کوسلام۔ اگر کہنا کہنا ہوئی ہوتو معاف کرنا۔ والسلام ۔... آپ کا بیٹا سفیر

سیجی سفر کا آخری خطاف کئی معرکول بیس انڈین آ رقی کونا کول چنے چہوائے بڈگام
انڈین آ رقی کے خلاف کئی معرکول بیس انڈین آ رقی کونا کول چنے چہوائے بڈگام
کے علاقے بیس ۔ بالآخرے ۲ ردیم بر ۱۹۹۹ء مطابق ۱۷ ررمضان المبارک کوانڈین
آ رقی کے خلاف ہیڈ کوارٹراور آئل ٹینکر کوئاہ کرنے کے بعد قریب بی ایک گاؤل
کے ایک گھر بیس پناہ لی ۔ مجبری ہونے پر بردل انڈین آ رقی نے مکان کا گھیراؤ
کیا۔ اور آپ کوہتھیار چھیننے کو کہالیکن اسلام کایہ متوالا بھلاکا فروں کے آگے جھکنا
کہال گوارا کرنا تھا، مقابلہ کیا۔ بالآخر بردل انڈین آ رقی نے ''اس عظیم انسان نے
لگا تارم داند وار مقابلہ کیا۔ بالآخر بردل انڈین آ رقی نے ''اس عظیم انسان کے
جس مکان بیس پناہ لی ہوئی تھی''اس مکان کورا کٹ لانچروں سے اڑا ویا۔ بیم و
جام شہادت نوش کو واصل جنم اور کئی کو رخی کرتے ہوئے اپنا عظیم مقام کو پا گیا اور
جام شہادت نوش کر گیا۔

## مسعودالحق شهبيدرحمة اللدعليه

یوں تو ہر دور میں اہل حق نے دین کی سربلندی کیلئے مسلمانوں کے تحفظ خصوصاً ناموں رسالت کے تحفظ اور ناموں صحابہ کرام کے تحفظ کیلئے اپنی جانبیں قربان کر کے بیٹا بت کیا کہ الل حق کا بچہ بچہدین کے ہرشعبے کیلئے اپنی جان کوقربان کرسکتا ہے، لیکن دین اسلام کے کسی حصے میں وتمن کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ای طرح آج میں ایک ایسے توجوان شہید کوخراج عقیدت چیش کرتا ہوں جس نے تشمیر کے مسلمان نو جوان بھائیوں کی مدد ،نو جوان بہنوں ماؤں کی عزت اورکلمہ حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے جذبہ جہاد کے شوق سے لبریز تربیت کے حصول کے بعد کشمیر کی آزادی کیلئے۔ بارڈ رکراس کرتے ہوئے بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپ شروع ہوگئی اور ضلع کیواڑہ میں تنین حیار ماہ تک اپنی کامیاب کارروائیاں جاری رکھیں۔ بعدين أوي كمان كى حيثيت ساى صلع كي تحصيل باعذى بوره من وهمن كونا كول يينے جبوائے۔ مسعودالحق شہید کے خطوط گھر آئے تھے لیکن آخری خطوط میں سے ایک خط میں لکھا تھا کہ جب مجاہدین میرے گھر میری شہادت کی خبر سانے کیلئے آئیں تو رونانہیں بلکہ مبر کرتا ہے اور خوشی منانی ہے اور مجاہدین کومٹھائی اور حیاول کھلاتے ہیں۔ پھر انقد کے فضل وکرم ے مسلسل دس ماہ ہندوفوج کے ساتھ بہا دری ہے لاتے رہے۔ پھر دہ وقت آیا کہ ان کی صبح آ ٹھ بجے اپنے دیگر یانچ ساتھیوں کے ہمراہ بھ رتی فوج کے ساتھ جھڑپ شروع ہوئی بھارتی فوجیوں نے ہتھیار ڈالنے کیلئے کہا مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے بھروسہ سے ہتھیار ڈالنے ہے انکار کرتے ہوئے لڑنے کو ترجیج دی۔اس کے ساتھ ساتھ اپنے تبن ساتھیوں کو محاصرے سے نکالنے میں بھی کامیاب ہوئے اور احرام شام سات بجے ایک میجر سمیت پندرہ بھارتی فوجیول کوجہنم رسید کر کےخود تین ساتھیوں سمیت شبادت کے نظیم رہے یر فائز ہوئے۔اللہ رب العزت ان کی قربانی کو تبول فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت سے نواز ہے اور اللہ پاک ہمیں بھائی مسعود الحق شہید کے نقش قدم پر جلتے ہوئے جہاد جیسے عظیم ممل کوزند ہ رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ (آ مین ٹم آ مین ) www.ahlehaq.org

## كامران عرف محمد دروليش شهيدرجمة الله عليه

ایک شهید کی کہانی والدہ محترمہ کی زبانی

شہیدگامران کی والدہ نے شہید کے حالات زندگی کو مخضر أبیان کیا کہ کامران شہید ساار جولائی 1940ء کو فیصل آباد ہی میں حاصل کی اور پھر جولائی 1940ء کو فیصل آباد ہی میں حاصل کی اور پھر دینے لیا تعلیم ساتھ ہی مدرسی حاصل کی بچین ہی میں محلے والے لوگ آفرین کہتے کیونکہ بیاذان ہوتے ہی مسجد میں چلا جاتا۔ وینی زندگی کوشر وع ہی سے اس نے اپنا شعار بنالیا ۔ میٹرک کے استخان کے وقت شہید کامران کی بہن کا انتقال ہوگیا۔ پھر تو کامران شہید کی زندگی ہی بدل گئی۔ تعلیم سے اس کا ذہن ہت گیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں غرقاب رہتا۔ اس کے بعد تبلیغی تعلیم سے اس کا ذہن ہت گیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں غرقاب رہتا۔ اس کے بعد تبلیغی تعلیم سے اس کا ذہن ہت گیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں غرقاب رہتا۔ اس کے بعد تبلیغی تعلیم سے اس کا ذہن ہت گیا۔ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں غرقاب رہتا۔ اس کے بعد تبلیغی

جماعت میں چلدنگایااورسہ روز ہلگا تار ہااور ہر سال رائیونڈ کے اجتماع میں شرکت کرتار ہا۔ شہاوت ہے قبل چار سال تک جہاد ہے منسلک رہا۔ جمعرات کے بیان میں شرکت

کرتا اور پھراس نے افغانت ن میں تربیت حاصل کی اور آھے مور چوں میں گیا۔ قلعہ مراد

بیک میں کافی عرصہ تک خدمات کے فرائض سرانجام دیتا رہا۔ ای دوران محاذیر سینے میں کولی تکی جو بیچھے نے نکل گئی الیکن کامران شہیدگی تمناپوری ندہو کی۔

ا پنی اس تمنا کو پورا کرنے کیلئے اور کشمیر میں ہندوؤں کے ظلم سے اپ مسلمانوں کو بچانے کیلئے اور اسلام کی عظمت کے لئے ۱۳ اراگست ۱۹۹۹ء کوخوٹی لکیرعبور کر کے سرینگر پہنچ عمیااورا یک سال تین ماہ ہندوفو جیوں پر قبر خداوندی بن کر برستار ہا۔

محریس مسلسل خط مکھ کر نفیجت کرتا کہ میرے بعد میرے چھوٹے بھائی کو ضرور میرے چھوٹے بھائی کو ضرور میرے چھھے اس رائے پر نکالنا۔ تا کہ وہ طالم ہند وفوج سے عبرتناک انتقام لیے سکے اور ساتھ اپنی شہادت کی دعائبیں کرتیں ، کیا ساتھ اپنی شہادت کی دعائبیں کرتیں ، کیا آب میرے لئے شہاوت کی دعائبیں کرتیں ، کیا آب راضی نہیں میں کہ آب کا بیٹا بھی شہید ہو۔ عالانکہ آب میلے ہی شہید کی بہن ہیں۔ امی

آپ دعا کریں تا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوجاؤں۔ امی پتائبیں کیوں در ہورہی ہے۔ امی میرے لئے شہادت کی دعا کریں۔''

شہید کامران نے وصیت کی کہ میرے بعد رونانہیں اور بھائیوں کو اس جہاد والے راستے پرنگانا اور میرے اس مشن کی دعوت آ کے پہنچانا۔

#### والده کے تأثرات

شہیدگی والدہ محتر مدنے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہا اللہ مجھے اتنی مہلت دیا کہ میں شہید کا مران کے دوسرے بھائی کو جوان ہونے پر جہاد کے لئے اپنی آ تکھوں سے رخصت ہوتے ہوئے و کھول۔

کامران شہید کی والدہ نے کہا کہ شہید اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ الحمد للہ التی تھے طریقے ہے واپس ہوئی اس پراللہ کاشکرا واکرتی ہوں۔ شہید کی والدہ محتر مدنے کہا کہ میری بہن نے بھی اپنا ایک بیٹا جہاد کیلئے وقف کر دیا (اور وہ جمیں وکھایا) اس کو سامنے کرکے کہا کہ اس کو بھی آپ ہے واسلتے ہیں۔ شہید کا بھائی چونکہ چھوٹا ہے اور وہ ابھی حفظ کررہا ہے۔ ان شاء اللہ حفظ کے بعد آپ اس بھی لے جاسکتے ہیں۔

شہید کی والدہ نے کہا کہ الجمدللہ ہمارا خاندان اس پر فخر کرتا ہے کہ ہمارا بچہ اللہ کے راستے جہاد میں شہید ہوا ہے اور شہید کے والدصاحب اور نانا کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی اور وہ مجاہدین کے ساتھ اعز از واکرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔

### شهيد" كامران عرف درويش كي خواهش

"اسالندمیرے پیچے کفارے بدلہ لینے کے لئے میراکوئی بھائی آئے تا کہ شمیر میں آزادی کاسورج طلوع ہو۔اوران شاءاللہ شہید کے خون کی برکت سے اللہ نظام تبدیل کریں گے۔"
عاوات: شہید" کی والدہ نے کہا کہ ہمارے اس پرائیو یٹ اسکول میں چونکہ بچوں کو پڑھانے کیسے خوا تین اساتذ و مقرر ہیں۔ وہ بھی بھی ان خوا تین کی موجودگی میں نہ اساف روم میں بینے تا اور نہ ان اور نہ اجلاس میں ان کے ساتھ شرکت کرتا اور نہ ان کے ساتھ شرکت کرتا اور نہ ان کے ساتھ شرکت کرتا اور نہ ان کے ساتھ کو گئی بات چیت کرتا۔ نہایت نرم مزاج اور برد بارتھا۔

## محدابراجيم صديقي شهيدرهمة التدعليه

راہ وفاکے ایک راہر وکا تذکرہ

محرابراہیم صدیقی شہیدگا شاران نوجوانوں میں ہوتا ہے جوصرف اورصرف اللہ کے دین کی سربلندی ، اللہ کی رضا ، اسلام کے تحفظ ، نفاذشر بعت اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کا بدلہ لینے کیلئے اور اپنی مسلمان مال اور بہن کی عزت کی خاطر جان و مال اور وقت کی قربانی لگا کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اس پر فخر فرماتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے صبر وقتل سے کام لیتے ہیں۔

برادر محترم ابرا نیم صدیقی شہید نے اپٹی کل ہے جمیں بتایا کہ بیدونیا فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔اصل دنیا تو آ کے والی ہے جو کہ ندختم ہونے والی ہے۔اس وفت کی کامیانی ہی اصل کامیانی ہے۔

برادر محترم ابراہیم صدیقی شہید ہماری کلاس کا پہلاشہید ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ کون پہلے بازی لیے جائے گا؟ لیکن قدرت جب کسی فرد کو اپنے دین کیلیے فتخب کر لیتی ہے توجھن اپنی توفیق سے اپنے رائے پر چلنا بھی اس کیلئے آسان بنادیتی ہے اور اس راہ میں جو بھی کھن مشکلات اور مصائب کے بہاڑ آسکی تب بھی اے ایک لیحے کیلئے آپ رائے ہے نہیں ہٹا سکتے۔ وہ محفق اپنے مشن میں آسکے تو بڑھ سکتا ہے، لیکن چیچے نہیں ہٹ سکتا۔ میرا ایہ بھی خیال ہے کہ جس کو الله اپنے مشن میں آسکے تو بڑھ سکتا ہے، لیکن چیچے نہیں ہٹ سکتا۔ میرا ایہ بھی خیال ہے کہ جس کو الله نوال نے اس کے دہ سوصاً جس میں آسکے دول کرتا ہواں کی نوائن کرتا ہواں کی خدمت اور دینداری اور مشیت اللی میں اضافدائی کی خدمت اور دینداری اور مشیت اللی میں اضافدائی کی خدمت اور دینداری اور مشیت اللی میں اضافدائی کی خاص شانیاں ہیں۔

Www.ahlehaq.org

# میراشهبید بھائی حافظ مقصود عرف عبدالله حبیرری شهبیدر حمة الله علیه

پچٹرا کچھال اداے کہ رت ہی بدل گئی اکشخص سارے شہر کی ویران کر گیا ٣٣ رجولا ئي ١٩٩٩ء کوده ايل اوي خو ني لکيرعبور کر کے مقبوضه کشمير ميں غزنوي وغوري کي تاریخ وہرانے کیلئے پہنچ گئے۔ پچھلے سارے عرصے میں وہ شہادت کی جنتجو میں کی مرتبہ افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور شعلوں سے مزین میدانوں میں بھی گئے،لیکن رپ قدوس نے انہیں غزنوی وابدالی کے دلیں میں سے واپس لوٹا دیا اوران کے ادھور ہے مشن کو مکمل کرنے کیلئے مقبوضہ تشمیر میں پہنچا دیا۔ ۲۰۰۰ راگست کو انڈین آ رمی کے ساتھ ایک طویل حجر ہے میں ان کے دریہ بند ہم کھتب اور استھے لانچ ہونے والے بھائی سلیم رضا شہید ہو گئے اوران کو پھرشہادت کی جبتجو میں سرگر دال چھوڑ گئے۔اس داغ مفارقت نے ان کے جذبات میں مزید آ گ نگائی جوانڈین آ رمی پر بحلیاں بن کر برتی رہی ۔مقبوضہ وادی میں گیارہ ماہ تك اعثريا كى خبيث الباطن آرمى كے يينے يرمونگ ولتے رہے۔ جن دنوں مجامدين كى تشكيل ہورہی تھی میں بارڈر بران ہے مواصعاتی رابطہ کرنے کیلئے گیا ہوا تھا۔ وہ جہاد کی تشکیل بر اتے خوش تنے اور جہاد کے بارے میں اس انداز ہے اظہار خیال قرمار ہے تھے کہ ان کے جذبات کوالفاظ میں بیان کر نابزامشکل ہے۔ مجھے فرمانے سکے کہ جب شیخ کی زیارت کا موقع ملے تو دو دفعہ غور ہے آ ب کے چہرے کے نور کواپنی آئکھوں کے ، رائے دل میں ا تارنا۔ایک دفعدا پی طرف ہے اور دوسری دفعہ میری طرف ہے۔ اا مرجون \*\*\* ۲۰ ء وہ مبارک دن ہے جب شہادت کی شیریں کے فرباد نے اپنی محبوبہ کو

حاصل کیا۔ان کے ہمراہ مجاہد فیصل شہزاد (تلہ گنگ) بھی تھے۔ بیددنوں سربکف کی خاص مشن پر ردانہ تھے کہ باغدی پورہ میں گاؤں تخصیل سوناواڑی ضلع بارہ مولا کے قریب دغمن کے محاصرے میں آگئے۔ان سر فروشوں نے گرفآری پرشہادت کو تربیج دیتے ہوئے مقابلہ شروع کیا۔طویل جھڑپ کے نتیج میں انڈین آرمی کے گیر رہ سور ماؤں کو واصل جہنم کرنے کے بعدان دونوں نے الیی موت کو حاصل کرلیا جے موت نہیں حیات کہتے ہیں اور جس موت کی حسرت دل میں لئے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند آخرت کو سدھار گئے۔ای موت کی حسرت دل میں لئے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند آخرت کو سدھار گئے۔ای موت کے تھے والو کہو کے قطروں کے نتیج ہو کر ہزاروں گلشن سجانے والو نیورش کو نتیج ہو کر ہزاروں گلشن سجانے والو تیورش کے قطروں کے نتیج ہو کر ہزاروں گلشن سجانے والو تی بھی ہیں دل میں ، افق کے اس پار جانے والو تہراری یادیں بی ہیں دل میں ، افق کے اس پار جانے والو تہراری یادیں بی ہیں دل میں ، افق کے اس پار جانے والو تہراری میان کی بازی لگانے والو

### راهِ وفا كاسيابي

## عبدالرجيم عرف حنيف شهيدرهمه الله

ایک عظیم مجاہد کی داستان جس نے راہ دفا میں سر کھودیا جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روپ<sup>ح</sup> امم محکمش انقلاب ہے!

آج موسم کچھزیادہ ہی خوشکوار معلوم ہور ہاتھا گذشتہ یا نچ ماہ ہے بارش کے نہ ہونے کے سبب قحط جیسا سال تھا۔علاقہ حضرو کے حجر وتبحر ،انسان وحیوان ،نشیب وفراز یانی کی بوند بوندکورس کئے تھے۔ چند دنوں ہے بادل آتے تھے اور بیاہے ماحول کوامید دہیم کے مفور میں سرگرداں چھوڑ کر غائب ہوجاتے الیکن آج صبح ہے بادلوں کی آبد کا پچھاور ہی رنگ ڈ ھنگ تھا۔ تقریباً دن سوا گیارہ ہے باران رحمت کے نزول نے خشک زدہ ماحول کے سارے گلے شکوے دور کر دیئے اور چندساعتوں میں زمین جل تھل ہوتئی۔اس بارش کے نظارے میں مجاہدین کے مرکزی دفتر ہے فون پر رابطہ ہوا کہ حضرو کے بھائی عبدالرحیم عرف حنیف مرتبہ شہادت حاصل کر چکے ہیں اور ان کی لاش براستہ بیٹا ورحصر و پہنچائی جارہی ہے \_ واقعی زخم شہاوت ہے زندگی خاک برگر کرلہو بنآ ہے جام زندگی مجاہدین کے ساتھ موصوف شہید کا را طرتو تھا ہی مولانا محد مجاہد نے آ ب کی بہت رہبری کی اور ایک مجاہد جن کا نام شبیرتھ۔ بوسنیا کے محاذیر دوسال تک لاتے رہے ان کے ساتھ تعتقات بھی بہت گہرے تھے۔جس سے ذہن جہاد کی طرف مزید منتقل ہوگیا۔ اندریں حالات ایک دن وہاں کے ٹی وی پرفلم دکھائی گئی (بعد میں موصوف نے حرام کا موں سے بالکلیہ اجتناب کرلیا تھا) جس میں روی درندوں کے ہاتھوں مسلمان عفت مآب بہنوں کی عزت تار تار کرنے کا منظر تھا اور مسلمان بچوں کو ذبح کرتے ہوئے ، قبقیم سائی وے رہے تھے۔عبدالرحیم اس منظری کربنا کی کا زیادہ دریمشاہدہ نہ کر سکااور دل بیتا ب لے کر اٹھ گیا اب وہ مجاہدین اسلام کے ساتھ ہو کر عالم کفرخصوصاً روی درندوں کے خلاف صف آراہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تربیت کے بعد عہدالرمیم کو بھرام کے قریب باغ کے محافہ پرتعارض کیلئے روانہ کردی گیا۔ آپ
نے وہاں جینے ایام سرارے وہ ای ڈپ میں گزرے کہ کب دوبد و مقابلہ بمواور روی کیمونسٹوں اور ان
کے ایجنٹوں سے آیک ایک بہم بموے لہو کے قطرے کا حساب چکاوک انتداقی ان کا بندوبست بھی جلد فر مادیا۔ شہاوت سے صرف ایک دن پہلے اس محافہ پرمنافق و باغی احمد ش و مسعود کے بندوبست بھی جلد فر مادیا۔ شہاوت سے صرف ایک دن پہلے اس محافہ پرمنافق و باغی احمد ش و مسعود کے خلاف تخت معرکہ گڑا گیا جس میں موسوف کے ملہ وہ باتی مجاہدین نے بھی دل کھول کر داوشجاعت دی اور تخیہ ناسو کے ملگ باتی مردار کے اس خبر کواس دان می این این نے بھی نشر کیا۔

قیضے میں ہموار بھی آ جائے تو موکن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار جعمرات کو ہونے والا و تمن سے زور وارتی رش اس بات کا چیش خیمہ تھا کہ عبدالرحیم اپنی منت پوری کر چکاہے کہ بچاس روی اپنے کھاتے میں ڈال کر شہادت کا مرتبہ عاصلی کروں گا۔ آئندہ آنے والے ون ۲۴ ارریج الاقل بروز جمعہ ۱۳۲۱ھ کا اجالا آنے میں خاصی دریقی۔ بوفت تہجہ قریباً تین ہے عبدالرحیم وضو کیلئے بیدار ہواتو و تمن کی طرف سے واعا ہوا ''بی ایم'' کا گولہ اس کے قریب آ کر بھٹا جس کی وجہ سے دو تین زخم آئے ایک زخم ان کے چہرے پر جسی تھا۔ موصوف جلد ہی وار بقا کی طرف سر حار بھا کی طرف سر حار بھی کھا۔ موصوف معلی کرایا۔ ۔۔۔ معتبل کو چھ جیں و بوانے شاداں شاداں فرحاں فرحاں فرحاں

مقبل کو چلے ہیں دیوانے شاداں شاداں فرحال فرحال محتل کے مقبل میں جمال جانے کا جان دے کر نظارہ ہوتا ہے

سے گذشتہ گیارہ دنوں سے کھانے کا ایک اقمہ تک نہ کھا، تھا جس کی وبہ سے نقام وراس کے ساتھیوں نے گذشتہ گیارہ دنوں سے کھانے کا ایک اقمہ تک نہ کھا، تھا جس کی وبہ سے نقاب و کمزوری بہت زیادہ ہوگئی تھی ساتھیوں نے مشورہ کیا کہا ہوستی جس کوئی چیز پڑنے کے بعد ہی مقابلہ ہوسکتا ہے۔ لڑنے کی سکت نہیں رہی عبدالرحیم نے کہا دوستو او شمن کوئتم کرنے کے بعد ہی کھا کیں بیس کے بھر جمرات کا ایران تھا الاول کومشہور معرکہ ہوا جس میں دشمن کی اچھی خاصی تعدادواصل جہنم ہوئی۔

شہید کا جنازہ حضر وعیدگاہ میں ادا کیا گیا بارش کی وجہ سے راستہ صاف نہ ہونے کے باوجود انسانوں کا ایک سیلا بھی جو بڑھتا چلا آ رہا تھا یہاں تک کے عیدگاہ کا دسمج علاقہ انسانوں سے بحر گیا۔
شہید کے والدین کے تاثر ات خصوصاً والدہ کی استقامت پوری امت مسلمہ خصوصاً ہلیان حضر و کیلئے مضعلی راہ کا کام ویتی رہے گی۔ حضرت ضساء اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہاں کی واستانیں اور اق میں پڑھی تھیں۔ آج آب کی ضساء کو آسمجھوں سے و مکھ نیا۔ ہم جب شہید کی زیارت کرنے اس اور اق میں پڑھی تھیں۔ آج آب کی ضساء کو آسمت بال نعروں سے کیا۔ نعرہ بحبیرالقدا کبر۔

#### نويدشهيدرجمة التدعليه

ایک جانبازسیای کا تذکره

اس کامسکرا تا ہوا ہر وفت کھلا کھلا ساچ ہرہ آئکھوں میں بار بار گھوم رہا تھا۔ آئکھوں سے آنسور وال تھے کہ اے رب اتن جلدی ساتھی پچھڑ جستے ہیں۔ اتن جلدی تو اپنے محبوب مجاہدوں کوشرف قبولیت بخشش و بتا ہے۔۔۔

ی جرا کی اس اوا ہے کہ دت ہی بدل گئی اس اس خیص سارے شہر کو ویران کر گیا میں اور اپنے میر ہے سامنے بھائی نوید سرور شہید کے بڑے بھائی تشریف فر ما ہیں اور اپنے والد گرا می کو جو کہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں فون پر اطلاع دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم نے کہا بھائی گئی سعاوت ہے کہ تم شہید کے بھائی بن گئے تو کہے لگا الحمد للہ نوید کی کوشش رائے گال نہیں گئی۔ استِ مسلمہ کے ماتھ پر لگے داغ کو دھونے کیلئے ،
اسلامی نظام کے ممل نفاذ کے لئے میرے بھائی نے قربانی دی ہے۔ رات گزرگئی میرے بھائی نے قربانی دی ہے۔ رات گزرگئی کھی اور صبح شہید کے جسد خاکی کا انتظار تھا۔ وہ شہید جس نے اپنی جوانی کو بازاروں میں آ وارہ گردی ہے بہاد والاعزت وعظمت کا راستہ اپنایا اور موت تک نہ بازاروں میں آ وارہ گردی ہے جہاد والاعزت وعظمت کا راستہ اپنایا اور موت تک نہ جیوڑ ا۔ اس نوید شہید کے جسد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جو ایک بفتہ تبل ہی تو گیا تھا۔ ہستا مسکراتا ہوانوید کہ جسد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جو ایک بفتہ تبل ہی تو گیا تھا۔ ہستا مسکراتا ہوانوید کہ جسد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جو ایک بفتہ تبل ہی تو گیا تھا۔ ہستا مسکراتا ہوانوید کہ جسد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جو ایک بفتہ تبل ہی تو گیا تھا۔ ہستا مسکراتا ہوانوید کہ جسد خاکی کا انتظار ہور ہا تھا جو ایک ہوئیں سکوں۔

#### خالدمحمود شهيدر حمهالله

اعلائے کلمۃ اللہ اور شمیری مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت کی حفاظت کیلئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ایک جانباز کی داستان

رازیا گیا۔ایک ہفتہ گھر رہنے کے بعد مظفر آبادوا پس جانے کی تیاری ہونے لگی۔
اے کاش! روائلی کی کیفیت کو کوئی صاحب علم اپنے اٹ ظیمیں بیان کرتا چہرے کی نورانیت اور دل میں اوری و نیا پر دین اسلام کونا فذکر نے کی پہاڑوں جیسی پختگی کے ملاوہ شہادت کی موت کا اتنا یقین تھا کہ دوستنوں سے کہتے کہ یاروا رب کا کنات سے پچھ مانگن ہے اگرونگا اور تمہاری بھی سفارش ہے کوئی دع ہے، تو کہو، میں ان شاء اللہ اللہ سے ضرور مل قات کرونگا اور تمہاری بھی سفارش کرونگا اور تمہاری بھی سفارش کرونگا اور نمی کریے صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی بیغام ہے تو دے دو، یا جم سے پہلے اس و نیا کو کی جوڑ جانے والے دوستوں کیلئے کوئی بیغام ہے تو دے دو میں ان شاء اللہ جنت میں جانے چھوڑ جانے والے دوستوں کیلئے کوئی بیغام ہے تو دے دو میں ان شاء اللہ جنت میں جانے

والے تمام دوستوں ہے ملوں گا۔ سجان اللہ! اتنا اپنے رب کے وعدہ پریفین ہوتو رب بھی صبر واستنقامت کی تو فیق عطا فر ما دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کونفیحت کی کہ اگر میں شہید ہو جاؤل تو اے میری ماں! رونانہیں بلکہ اس بات پرخوش ہونا کہ میں شہید کی ماں ہوں اور میری شہادت کی خبرلانے والوں کوخوشی کی مٹھائی دیناءاے میرے ابا! آپ مجھی خوش ہونا اور فخر کرنا کہ میں ایک شہید کا والد ہوں اور اے میری پیاری بہن اور بیارے بھائی تم بھی خوش ہونا کہ ہم ایک شہید کے بہن بھائی ہیں اور گھر میں آنے والی تمام دوسری عورتوں اور مردوں کو بین کرنے ہے تختی ہے رو کنا ہتمہارے لئے میں اللہ سے صبر واستقامت ماتکوں گا۔اور تیامت کے دن تمہارے لئے اللہ رب العزب ہے جنت الفرووس کی سفارش کروں گا اورتم سب علی ءا درمجامدین ای طرح تعاون کرنا که وه میدنه مجھیں که وه اینے شہید بھائی کے تم میں دیے جارہے ہیں۔ بیہ وصیت کی اور گھرے روانہ ہو گئے اشیشن کی طرف چل دیئے ، وہاں تمام دوست ان ہے بغل گیر ہوئے اور گاڑی پر بٹھا دیا ہرایک دوست کی بیتمنا تھی کہ غالد جھے ہے گئی بار بغل کیر ہو، آخر گاڑی چلنے لگی کے معلوم تھا کہ آج خالد آخری مرتبہ بغل گیر ہوکر جارہے ہیں۔ کئی دوستوں کی آتھوں میں جدائی کے آنسوبھی موجود تھے ہرایک کی بیخواہش تھی کہ وہ مجھے آخر میں کوئی نصیحت فرمادیں۔ آخرتمام دوستوں کونھیحت فر مائی کہ اے دوستو! مجاہدین سے رابطہ رکھنا اور مجاہدین کے ساتھ جانی و مالی تعاون کرتے ر ہنا اور میرے لئے اللہ سے صبر واستقامت کی وعا کرنا کہ اللہ مجھے ہرامتحان میں کامیاب فرمائے۔ ارمی کووہ ہم سب کا پیارا بھائی خالد ہم ہے جدا ہو گیا اور ۱۱ ارجون کو تشمیر کے اندر داخل ہوگیا۔واہ خوش قسمتی! کئی لوگ مبینوں داخل نہیں ہو سکتے ،لیکن میرا بھ کی خالد محمودٌ جو رب کا گنات کی نظر میں مقبول ہو چکے تھے اور رب کا گنات اے زندگی کے اس بڑے امتحان میں کا میاب کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوٹر پر جام پلانے کے منتظر تھے۔جلد ہی داخل ہو گئے پھرا مند کے دشمنوں پرخوف طاری ہونے لگا۔ جب شیر گیدڑوں کے رپوڑ میں داخل ہوا تو وہ اپنے بلوں میں گھنے لگےلیکن شیرنے لاکارتے ہوئے حمله کردیا ، گیدژوں کوم دار کرتا ہوااوران کی حفیل چیرتا ہواا پنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ رب ذ والجلال خوش ہو کے اپنی یا ک مخلوق فرشتوں کے سامنے خالد محمود شہید کی شجاعت کا تذکرہ

www.ahlehaq.org

کرنے گئےادھرخالد بھی دل ہے دعا کررہا تھااورتمنا کررہا تھایا، ب! تیرادیدارہوج ئے۔ ادھر حوض کوٹر پر نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے الله! مجاہدین کے ہرسیاہی کوخالد کی طرح بہاوراور ولیر بنا و ہے اور نبی اکرم صلی امتدعابیہ وسلم و عا کرنے لگے یااللہ!اس نیک بندہ کواورمحبوب بندہ کواینے پاس بلالے بہت وورے چاآ ہوا، او نجی او نجی پہاڑیوں سے گذر کر تیرے دیدار کوتر ستے ہوئے، تیرے دین کی عظمت کیلئے یہاں پہنچا ہےا۔ ہے ایس بلا لے اور اپنا دیدار کرا دے تا کہ میں بھی اے جام کوثر پانسکوں بیہاں خود خالد کے دل میں بھی القداوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دبیدار کا شوق تمام حدیں یارکر چکا تھا۔الغرض آٹھ عد دمجاہدوں کا بیرقا فلہ مختلف سوچوں میں گم ہوکر اونجے بنچے پہاڑوں پراپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔خالد بھائی ایئے گروپ کے کما تڈر تھے۔ بیساتھی ایک بستی میں پچھ دریر قیام کی غرض سے رکے ہی تھے کہ یک دم اعلان کی آ واز کانوں کے ظرائی کہ آپ تمام مجامدین نوے ہزار فوج کے گھیرے میں آ چکے ہیں ہتھیارڈال دو، ورنہ کولی مار دی جائے گی لیکن تمام مجاہدین نے گرفتاری پرشہادت کوتر جیجے دی اور ایک خوفاک جنگ شروع ہوگئی ایک طرف ہے • 9 ہزار جدید اسلحہ ہے لیس ، گائے کا پیشاب پینے والی ہندوستانی فوج ، دوسری طرف صرف آنھ اللہ کے عظیم سیاہی ، حق و باطل کا معرکہ شروع ہوگیا۔ جنت الفردوس سے حورمین جھا نک جھا تک کر اینے خاوند کی بہادری اور شجاعت کے کرشے ویکھنے لگیں اور اللہ سے مزید دعا کمیں کرنے لگیں۔اللہ!اے صبر و استقامت دے، اور اے اس امتحان میں کامیاب فر ما، فرشتے دادشجاعت دیئے گئے، لگ بھگ ۲۵ گھنٹے تک پیرنق و باطل کامعر کہ جاری ر ہاانڈین آ رمی کوانداز ہ جو گیا کہ بیسرفروش مجاہد ہیں سرکٹا کتے ہیں جھکانہیں کتے ۔تھک ہار کرفضائی بمباری کرے بوری کی بوری بستی صفحہ متی ہے مٹا دی۔اس طرح اللہ کا بیٹیرا پے تمام ساتھیوں سمیت اپے عظیم رب کے سامنے سرخرو ہوکر جام شہادت نی گیا۔ساتی کوڑنے حوض کوڑ کے شربت سے بیاس بجھائی، اور خالد جنت کی طرف بردھنے لگا۔ آئ جنت خوشبوؤں ہے سچا دی گئی تھی اور حوریں بن سنورکراستقبال کیلئے جنت کے درواز وں برآ چکی تھیں۔

### بهائى عبداللطيف شهيد

ایک نوجوان کاایمان افروز تذکره جس نے زندگی کاراز پالیا

بعض لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جب ساتھ ہوتے ہیں تو مشکلات کو مہل کرویے ہیں اور جب وہ سے ہیں تو مشکلات کو مہل کرویے ہیں اور جب وہ سے جا رہے ہیں تو دل میں ہمیشہ کیلئے کسک جھوڑ جاتے ہیں اور پھران کی یاد سے دل کو راحت پہنچی ہے اور ہمیشہ ان کی تصویر سمامنے رہتی ہے اور اگر آ دمی بھلانا مجی جا ہے تو ہملاہیں سکتا۔

انبی عجیب لوگوں میں ہے ایک فخص سانولا رنگ بھنی ڈاڑھی، خاموش طبع ایک ایسا گمنام مجاہد ہے جب وہ بچھڑ اتو ایسے لگا جیسے میر احقیقی بھائی مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ جسے لوگ عبد اللطیف شہید کے نام سے جانتے ہیں۔

ہمائی عبداللطیف پانچ جنوری 9 ہے 19 او کو کتر م محمد یار صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔
بڑے بھائی فوج میں ملازم ہیں اور چھوٹے بھائی جن کا نام محد شفق ہے ابھی زرتعلیم ہیں۔
بھائی عبداللطیف نے میٹرک تک اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی۔اس کے بعد چک نمبر ۲۷ اڈا کا لج میں داخلہ لے لیا۔ دوران تعلیم ایک دن اچا تک چند تو جوانوں کا قافلہ افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی خاطر پجھ کر گزر نے کے جذبہ لے کر تربیت حاصل کرنے کیا دوانہ ہوا ،ان میں بھائی عبداللطیف بھی شامل ہتھ۔

تربیت حاصل کرنے کے بعد کائی میں پڑھتے رہ اور ساتھ ساتھ جہاد کا کام بھی کرتے رہے۔ لیکن جب شوق جہاد اور بڑھ گیا تو ونیادی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا ۔ اس کے بعد بھائی عبداللطیف اور راقم الحروف افغانستان چلے گئے۔ بھائی عبداللطیف کی کابل کے اندر کچھ دنوں کیلئے تشکیل ہوئی۔ پچھ دنوں بعد بھائی عبداللطیف کی کابل کے اندر کچھ دنوں کیلئے تشکیل ہوئی۔ پچھ دنوں بعد بھائی عبداللطیف کی تعدم او بیک پڑھی قلعہ مراد بیک پر اکٹھ رہے۔ انہی دنوں طالبان کا جمی قلعہ مراد بیک پر اکٹھ رہے۔ انہی دنوں طالبان کا دئمن پر حملہ کرنے کا ادادہ بنا تو بھائی عبداللطیف کی تعدم کی تعدم کی بیت پر بیٹان ظرا آرہے تھے۔ کہ ادوبارہ جب طلاقات ہوئی تو بھی ئی بہت پر بیٹان ظرا آرہ ہے۔

میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو فرمایا۔ اس جگہ پر نہ تو میں گولیوں کی آ واز سنتا ہوں نہ ہم پر گولیوں کی آ واز سنتا ہوں نہ ہم ہیں و گھٹا ہوں اور نہ دشن کے مردار نظر آ ۔

الی ۔ بس میں اس لئے پریشان ہوں ، ان دنوں قلعہ مراد بیک کے ذمہ دار ڈاکٹر غز الی صاحب تھے۔

ہم نے غز الی صاحب کے پاس جا کرمنت ساجت کی اور دوبار تشکیل قلع مراد بیک پرکروالی۔ وہاں پرکانی عرصے تک بھائی عبدالعطیف اسلام کے غلبہ کی خاطر باطل قو توں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے پرکانی عرصے تک بھائی عبدالعطیف اسلام کے غلبہ کی خاطر باطل قو توں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہو اور ہے۔ پھروالی اپنے گھر چک ۱۳ جنوبی لوٹ آئے اور اپنے گاؤں میں چھوٹا سا ہوٹل بنایا۔

برکافی عروالی عبدالعطیف کا قافلہ خونی لکیر عبور کر کے مقبوضہ کشمیر پہنچ گیا۔ ایک دن بالا خر بھائی عبدالعطیف کا قافلہ خونی لکیر عبور کر کے مقبوضہ کشمیر پہنچ گیا۔ ایک دن محاجہ من عروار ماتھا کہ انڈ باکی برد دل فوج ایمیش لگا کر راستے میں محاجہ من کا مہ قافلہ ایک خصوصی مشن مرحار ماتھا کہ انڈ باکی برد دل فوج ایمیش لگا کر راستے میں محاجہ من کا مہ قافلہ ایک خصوصی مشن مرحار ماتھا کہ انڈ باکی برد دل فوج ایمیش لگا کر راستے میں محاجہ میں کا مہ قافلہ ایک خصوصی مشن مرحار ماتھا کہ انڈ باکی برد دل فوج ایمیش لگا کر راستے میں محاجہ میں کا مہ قافلہ ایک خصوصی مشن مرحار ماتھا کہ انڈ باکی برد دل فوج ایمیش لگا کر راستے میں

مجاہدین کا بیقا فلہ ایک خصوصی مشن پر جارہا تھا کہ انڈیا کی برزول فوج ایمبش لگا کرراستے ہیں بیٹے بھی تھی۔ جب مجاہدین کا بیقا فلہ شلع بارہ مولا کی خصیل ٹیمرگ کے علاقے حاجی بل کے مقام پر پہنچا تو انڈین آرمی کے ساتھ جھڑپ ہوگئی۔ جھڑپ پھنٹے تک جاری رہی۔ اس جھڑپ میں انڈین آرمی کے ساتھ دلیرانہ میں انڈین آرمی کے ساتھ دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے راوعشق و و فا کا بیقا فلہ اپنے خالق حقیق سے کئے ہوئے عہد سے و فا کرتے ہوئے اس عارضی زندگی کو قربان کر کے ابدی زندگی پا گیا۔ اناللہ و انالیہ راجعون

سرے ہوئے اس عاری رندی و فرہان سرے ابدی زندی پائیا۔ انالندوا ناالیہ راجعون اللہ رب العزت نے بھائی عبداللطیف شہید کی دلی تمنا پوری کر دی جس تمنا کیلئے وہ مجھی افغانستان میں قلعہ مراد بیک کے محاذ پر جاتے تو مجھی قرء ہاغ کے محاذ پر۔

آخراللدكريم نے تشميري سرزمين پران کي تمنا کو پورافر ماويا۔

بھائی عبداللطیف شہید نے مقبوضہ کشمیر جانے سے پہلے بذر بعد خط اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی تھی کہ جومجاہدین میری شہادت کی خبر لے کرآئٹیں ۔انہیں عزت واکرام سے بٹھا کمیں اورمشمائی کھلائیں۔

الله رب العزت نے بھائی عبدالطیف کواس سرز مین پرشہادت عطافر مائی۔جس کے متعلق آج سے چودہ سوسال قبل نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ 'میری امت میں دو جماعتیں ایسی جین کواللہ رب العزت نے جنت کا وارث بنایا ہے اور جہنم سے نجات دی ہے۔ایک وہ جماعت جوغر وہ بہند میں شرکت کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو مقرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ال کر کفار کے خلاف جہاد کرے گی۔'(تحریر محمد زاہم محود)

## راوحق كالشهسوار خواجه محمد آصف شهبيدر حمد الله

تعارف. .. خواجہ محمد آصف شہید ۲۵ رمحرم ۱۳۰۰ ہے کواپنے نانا خواجہ حاجی سراج احمد صاحب کے گھر بیدا ہوئے۔ ابتداء میں اپنے محلے کی مسجد میں ناظرہ قر آن کریم پڑھا۔ پھر اسکول میں ندل میں ندل باس کرنے کے بعداسکول کوخیر باد کہد دیا اور زرگروں کا کام سیکھنا شروع کردیا۔ لیکن ان کے کان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان:

اور بیرهدین بھی اس کے کانوں پی گوجی ہے: ان الجندة تبحت ظلال السیوف بالآخر وہ شہادت کے شوق ہے سرشار ہوکر دومر تبدافغانستان کا سفر کرنے کے بعد تیسری مرتبہ شمیر کارخ کرتا ہے اور تقریباً ۹ ماہ تک ہندوؤں کو ناکوں چنے چبوائے کے بعد بالآخر بروز جمعة المبارک ۲۵ رفر وری ۲۰۰۰ء کو مخبری ہونے کے بعد انڈین آرمی کے تھیراؤ میں آکر کافی دیر تک لڑنے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔

اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك

لہو کے قطرول کے بیج ہو کر، ہزارول گلشن سجانے والو نچوڑ کر خون جگر ہے اپنے، چرائے محفل سجانے والو سلام تم پر اے سرفروشو، اے سردھڑ کی بازی نگانے والو تمہاری بادیں بی ہیں دل میں، افق کے اس بار جانے والو (تحریر:راشدمحود)

www.ahlehaq.org

### محمرطارق شهيدرحمة الثدعليه

وہ بچلی کی طرح کڑ کا ، ہا دلوں کی طرح گر جااور لہروں کی طرح دیمن کی طرف ایکا آج اسعظیم انسان کی یا دمیس لکھ رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھا۔ جس نے ابھی زندگی کی ستر ہ بہاریں دیکھی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ عظیم صفات کا مالک تھا۔ وہ اپنی انہی صفات حمیدہ کی وجہ سے جہاں بھی گیا اپنی یا دیں چھوڑ آیا۔اس کے اخل ق وکروار پر جوبھی لکھا جائے وہ بہت کم ہے۔وہ محریں ہے اور بھائی کی حیثیت سے عظیم تھا۔ تو کمتب میں ایک ذہبن غدمت گذارنو جوان تھا۔ وہ بھی بستر اٹھائے اللہ کی راہ میں بستی بستی قربہ قربہ محومتا نظراً تا تو مجھی گھر میں والدین کی خدمت میں کوشاں نظر آتا۔غرض ا ہے جہاں بھی و یکھاعظیم نظر آیا۔میدانِ جہاد میں پہنچا تو وہاں بھی اپنی صفات کی وجہ ہے اینے مجاہد ساتھیوں میں منفر دنظر آیا۔ وہ جذبہ شہادت سے مرشار سرزمین شهداءافغانستان جا پہنچااور آٹھ ماہ تک شہادت کی جستجو میں لگا ر ہا۔ آخر کاریکی کےمحاذیروہ اینے مقصد میں کا میاب ہو گیا۔

( تحرير: قاري مثبق الرحن)

### قارى يوسف شهبازشه بدرحمه اللدكي يادمين

اک پر تدواڑ گیا طوفان کے منہ پرتھوک کر!

الله تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا دل عطافر مایا تھا کہ دین کے جس کام کے متعلق آپ کو معلوم ہوتا اس کی حوصلہ افزائی کواپنا فریضہ اور سعادت مجھتے۔ آپ اپنا مدرسہ بھی چلا رہے تھے مگر دیگر مدارس آپ کی شفقت ہے محروم نہیں تھے۔ آپ بعض جماعتوں کے سر پرست اورعہد بدار تھے۔ مراہل حق کی دیمر تظیموں نے بھی آپ کوائے سے جدانہیں یایا آپ کا تعلق ایک علاقہ ہے تھا محرآ پ میں علاقائی تعصب کا نام دنشان نہ تھا ہرآ دی قاری صاحب کواپنا مجھتا ہرایک آپ کواپناسر پرست مجھتا اور ہر مدرسہ آپ کواپنا کفیل سجھتا آپ کی شہاوت کی خبر پورے ملک میں جنگل کی آ گ کی طرح تھیل گئی اور آ پ کے رفقاء پر بیلی بن کر گری۔ آپ کے دوست احباب اور تمام دینی جماعتوں کے راہنما اور کارکنوں کا مُفاقِيس مارتاسمندرآ پ كے علاقے راہولى اورآ پ كى ربائش گاہ پرا كشاہونا شروع ہو كيا۔ اورآ پ کے جسد خاکی کا چینجے کا انتظار کرنے لگے۔ جب تشمیر بارڈ رے آپ کا جسد خاکی آ ب کے گھر پہنچا تو دنیانے دیکھا کہ شہادت کے جارون بعد بھی قاری صاحب کا چہرہ كلاب كے پھول كى طرح كھلا ہوا تھا اور اس عظيم جرنيل كى شہاوت برآ سان بھى رور باتھا۔ بلکہ جب دھوپ پڑنے پرآپ کے چم ہ اور پیٹانی پر پینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ تو کمانڈر شہبازے وحمنی اور مخالفت کر نیوالے من نقین کی زباتیں گنگ ہوگئیں اور آ ب کی نماز جنازہ امام اہلسنت شیخ الحدیث مولا تا سرفراز خان صفدرصاحب نے پڑھائی جس میں ہزاروں لوگ ملک بھرے علیٰء کرام اور مجامدین نے شرکت کی اور و نیو آج تک آپ کی شہادت کی مثالیں دے رہی ہے۔ مجاہرین نے اپنے استاد کی الم ناک شہادت کا انتقام لینے

کا اعلان کیا اور پھرسینکڑوں نو جوان محاذوں کارخ کر گئے۔اورانڈین آ رمی پر ایسے تا برد تو ژ حملے کئے کہ انہیں اپنی لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھ گنا پڑا اور پھر کما نڈرشہباز کے کئی شاگرو واستان شجاعت رقم کرتے ہوئے اپنے عظیم استاد کے ہاں جنت میں پہنچ گئے ۔جن میں عظیم كما تذر بهائي عمر شامين شهيدٌ، بهائي امان الله شهيدٌ، حافظ شنراد شهيدٌ، تو قير منهاس شهيدٌ، فاروق ارشدشہید بلکداس ہے قبل بھی وادی تشمیر میں اینے استاد کے حکم پر کشمیر کی آ زادی كيليخ لِعقوب صديقي شهيدٌ ،شبيرشهيدٌ ،مبين شهيدٌ ،معراج خالدشهيدٌ ، اور درجنو ل نو جوانو ل نے اپنی جان کا نذرانہ چیش کیااور آج بھی آپ کے تربیت یا فتہ کئی جانباز اعڈین آ رمی کے کئے دہشت کا نشان ہے ہوئے ہیں اور آج بھی ہزاروں آپ کے شاگر دعہد کئے ہوئے ہیں کہ دہ مظلوم بہنوں کی عصمت کی حفاظت کریں گے اور وہ ان غلیظ پنجوں کوتو ڑ دیں گے۔ جنہوں نےمسلمان بیٹیوں کی عصمت کے آسٹینے تو ژے اور وہ ان کی آنکھوں کو نکال دیں کے جن آئم محصول نے امت کی ماؤں کی جاور کو آلودہ کیا۔ اور وہ ان گرونوں کو تن سے جدا کردیں سے جوفرعون کی طرح اکثر رکھتی ہیں اور وہ زبان کو کھینج لیں سے۔ جومقدس ہستیوں کے خلاف ہرز ہسرائی کرتی ہیں اور وہ بچلی کی طرح کڑ کیس مے۔ یا دل کی طرح گرجیس کے اورلبرول کی طرح لیکیں گے اور گفر کے خرمن کوجلا کرمٹا کر کھایا ہوانجس بنا دیں گے اوران کی خون آلود مکواریں اور شعلے اگلتی کلاشنکوف مضبوط عزائم بلند ادارے امت کیلئے موم اور کا فروں کیلئے پھر اور خوف نہ کھانیوالا جگر چٹان صفت کلیجہ روئے زمین کے چے چے پر اسلام کوغالب کرنے کیلئے استعمال ہوں گے۔۔

> دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بال و پر اک پرندہ اڑ گیا طوفان کے منہ پر تھوک کر (تحریر:ساجد خان)

#### حافظ محرسعد شهيدر حمدالله

ایک شهیدوفا کا تذکره

جگر کی پیاس لبوے بجھا کے آیا ہوں میں تیری راہ میں گردن کٹا کے آیا ہوں سوچا ہے گفیل اب کھے بھی ہو ہر حال میں اینا حق لیں کے وت ہے ہے تو جی لیں کے یا جام شہادت ہی لیس کے مؤر ننہ ۱۳۰۰جولائی ۲۰۰۰ء کو کراچی کے شاہین صفت نوجوان مجاہد حافظ محمہ سلطان (عرف) حافظ محمد سعد صلع راجوڑی کی تخصیل بدیل کے علاقے میں موجود تھے مخبری ہونے پر انڈین آ رمی کے سینکڑوں فوجیوں نے محاصرے کے بعد مجاہدین کو ہتھ میار بھینک کر گرفتاری ویے کا کہالیکن بیشیردل مجاہدین اغرین آرمی ہے پنجہ آ زمائی کرنے کیلئے ہے تاب تھے انہوں نے شہادت کے درجے کو حاصل کرنے کیلئے ہتھیارنہیں تھینکے بلکہ مجاہدین نے راکث کے کو لے داغ کرکٹی ہندوفو جیوں کو واصل جہنم کر کے میدان جنگ گرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ شام چھ بیجے شروع ہونے والی بیخونر پر جھڑپ صبح یا کچ بیج تک جاری رہی۔اس طویل خون ریز جھڑے میں انڈین آ رمی کے ایک میجر اور ایک کیپٹن سمیت ۸ارفوجی مر دارہوئے جبکہ جا فظامحمہ سعد (كراجى) النيخ خالق سے مل قات كاشرف حاصل كر كے شہادت كے اعلى ورج يرفائز ہو گئے۔اس معرکے میں اس نے دشمن کی تمام جالوں کوفیل کردیا اور امتِ مسلمہ کو ریہ تا بت

کر کے دکھایا کہ جذبہ جہاداور شہادت کی خواہش کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آئھوں ہے نہ دیکھا ہندوؤں نے اپنے قاتل کو لاشوں سے اندازہ ہوگا کہ شہید مجاہد یہ جوانی تھی

### محرآ صف شهيدرجمة الله عليه

ای رتبہ شہادت کو یانے کیلئے لیافت آباد کی سرز مین بر آ تکھیں کھولنے والانو جوان جذبہ جہاہ ہے سرشار ،تفتویٰ کے لباس کو پہن کر علم جہاد کو بلند کرنے کیلئے ،مظلوم مسلمانوں کا درد لئے ، ماؤل کی عزت کی حفاظت کیلئے ، بہنوں کے آٹیل کے تحفظ کیلئے ،اللہ کے دین کی سر بلندی کیلئے ،قرآن کی عدالت کیلئے ، نفاذِ اسلام کیلئے ،لیافت آباد کے اندر در دِ ول سے صدائے جہاد بلند کرتا ہوا، جہاں اس کی آوازیر چند دیوائے اس کے حوصلے کو بردھانے کیلئے آئے ، چند دوستوں نے لبیک کہتے ہوئے اس کے حکم برس تسلیم خم کیا اور ہرمشکل ہیں اس کا بھر بورساتھ دیا، وہاں اس کی حوصلہ شکنی کرنے والے بھی پچھ کم نہ تھے۔کسی نے یاغی کہا، تو سکسی نے منافق کا نقب دیا بھی نے لیڈری کا شوق کہااور کسی نے اس کے خلاف فتؤ وس کے ا نیار نگا دیئے ،کسی نے است گستاخ علماءکہا ،تو کسی نے وشمن جہا د،کیکن سب کچھ سننے کے بعد دونوں عالم سے برگانہ، جذبہ جہاد سے سرشار، اخلاص کی دونت سے مالا مال، بت شکن نو جوان بالآخرائي عمل سے دنيا كو بتا كيا كه اخلاص ركھنے والے بلنديا تك وعوے نہيں کرتے۔ دشمن جہاد بھی جان تھیلی پر رکھ کرمیدان کارِ زار میں نہیں اتر تے۔ باغی اور منافق مجھی غزوۂ ہند ہیں شرکت تو در کناران کونو افغانستان کی اسلامی امارت کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی اگرافغانستان میں بالفرض منافق پہنچ بھی جائیں تو ان کے نایا کے جسم کو اس یاک زمین برچین نمیں آتا۔ آقائے نامدارصلی القدعلیہ دسلم نے فرمایا: ''غزوہ ہندمیں جوشریک ہوگاہ ہ جنتی ہے۔" (الحدیث) وہ نو جوان عملاً محاذ جنگ پر ہوئے ہوئے اپنا اخلاص ثابت کر گیا اور منافقوں کی منافقت کا بروہ جاک کر گیا۔

اے آصف شہیدًاب نوجوان بچھ سے بیع ہد کرتے ہیں کہ ہم بھارتی فوج سے تیرے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیس گے۔ (ان شاءاللہ)

شہید کشمیر سے عشق کا بتاؤں کیا اصول ہے؟

اگر تہاری زندگی میں بہنوں کی عزت نہ ہو محفوظ تو بھائی آصف کہہ گیا ہے زندگی فضول ہے اگر تہاری زندگی میں بہنوں کی عزت نہ ہو محفوظ تو بھائی آصف شہید ہم میار کیاد کے ستحق میں وہ والدین جنہوں نے آصف شہید ہمید تھیے عظیم نوجوان کوجنم دیا ہے۔

مبار کیاد کے ستحق میں وہ والدین جنہوں نے آصف شہید ہمید تھیے عظیم نوجوان کوجنم دیا ہے۔

(شہید کی والدہ کے تعلم ہے)

### عمرمعروف صديقي شهيدرحمة اللدعليه

تشکیل مقبوضہ تشمیر کردی گئی۔ حالانکہ وہ کہتے تھے کہ جمھے امارتِ اسلامیہ میں لڑنے مرنے کا جنتنا شوق ہے اتنا کہیں بھی نہیں اس لئے کہ بیداسلام کا مرکز ہے پھر وابدہ کا تحریر کیا ہوا خط دکھایا۔ جس میں والد ہ نے لکھا تھا۔

''پیارے بیٹے عرابیں چاہتی ہوں کہتم اسلام کی خدمت کرواس کئے مدرسہ میں پڑھنے کیلئے داخل کیا۔ ابتم جہاویس گئے ہوتو میرادل بہت خوش ہے۔ ''فقط تہماری وں' مفہوضہ وادی کی خونی کئیرعبور کرنے کیلئے بارڈر پر بہنچتو بیارہو گئے اوران کا قافد بارڈر بار کرگیا۔ کیکن میہ بوجہ علالت رہ گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ مقبوضہ وادی میں جانے ک ترکیا۔ کیکن میہ بوجہ علالت رہ گئے۔ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ مقبوضہ وادی میں جانے ک تیاری کرلی۔ نو دس ماہ بارڈر پر رہان کے ہم عمر گئی محلول میں گیند بلے کا کھیل کھیل رہے تھے جب کہ دوبارہ اور پر مندو بننے سے بر سر پر پار شھے۔ اس دوران ان کو واپس افغانستان جا الیا گیا۔ اللہ در سال عزت نے ان کے افغانستان میں لڑنے اور شہید ہونے کے شوق کو پورا کرنا قال سے انٹور سے افغانستان چہ بیادیا۔ انٹور سے افغانستان چہ بیادیا۔

الما قات ہونے پر کہا ان شاہ القداس دفعہ ضرور شہید ہوں گا اور خلاف عادت بہت بی میں اور ما میں ہوں ہے۔ اور ما میں پر چہکتا ہوا شہادت کا نور دیکے کر ماضی میں کے ہوئے وعدے کی تجدید کی درخواست کی کہ قیامت کے دن مجھے مت بھولنا۔ گل مل کر کہنے گئے۔ ٹیپو بھائی آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جدا ہوتے وقت میری آ نکھول میں آنسو تھا اور وہ خوشی نوشی روانہ ہوگئے۔القد پاک نے چھاہ تک ان سے خوب کام لیا اور کئی اسلام دشمن باغیوں کو مارکر انہوں نے اپنے دل کا غصہ خفندا کیا اور پھر ایک میری آ زما انتظار کے بعد دشمن کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے امیر المؤمنین نے طالبان کو جوالی کارروائی کا تھم دیا تو یہ بھی مجاہدین کے سنے دستوں کے ساتھ دشمن پر جملہ آور مطالبان کو جوالی کارروائی کا تھم دیا تو یہ بھی مجاہدین کے سنے دستوں کے ساتھ دشمن پر جملہ آور موالبان کو جوالی کارروائی کا تھم دیا تو یہ بھی مجاہدین کے سنے دستوں کے ساتھ دشمن پر حملہ آ ور معاویہ کو معروف نے کہا کہ دو ہرس پہلے اس جگہ پر دشمن نے میر سے عزیز دوست حافظ عمران معاویہ کو شہید کیا تھا دشمن سے اس جگہ پر اس کا حساب بھی بے باک کرنا ہے۔

ای لئے اپنی فطری شجاعت اور بے خوٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب ہے آگے برسٹ فائر ہوا اس کی چھ کولیاں عمر معروف کو بھی لگ گئیں اوران دشمن کی طرف سے ایک برسٹ فائر ہوا اس کی چھ کولیاں عمر معروف کو بھی لگ گئیں اوران کی خواہش پوری ہوگئی اور وہ لحمہ آپہنچا جسے مجاہد بھی نہیں بھلا سکتا جنت میں جا کر بھی ، وہاں کی حورول اور نعتوں سے لطف اندوز ہوکر بھی اور وہ لحمہ شہادت ملنے کا ہے۔ سب شہداء کی طرح اس کی بھی عجیب شان تھی ایسے سویا ہوا بھی اور وہ لحمہ شہادت ملنے کا ہے۔ سب شہداء کی طرح اس کی بھی عجیب شان تھی ایسے سویا ہوا بھی جو اجھی ساتھیوں کی آ وازیں من کر اٹھ پڑے گا۔ اس کی والدہ کی خوثی کی کوئی انتہا نہ تھی ۔ کہنا کہ بیس تو جا ہتی ہوں کہ میراد وسر ابیٹا بھی چلا جائے رز تی کا مالک تو القد ہے۔ شہید سب ساتھیوں کو مشائی کھلائی اور دعا کیں دیں کہ اللہ تم سب کو کا میاب کرے۔ شہید سب ساتھیوں کو مشائی کھلائی اور دعا کیں دیں کہ اللہ تم سب کو کا میاب کرے۔ شہید سب ساتھیوں کو مشائی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے گھر سے اللہ کے وین کیلئے قربانی مانگی گئی تو انہوں نے خوشی خوثی و سے دی اور اس پر اللہ کا شکر بھی اوا کیا۔ (تح میر فتح علی ٹمیو)

## حافظ محمحفوظ بونس شهيدرهمة اللدعليه

جس کے دل میں القد سے ملاقات کا شوق تھا اور اس کی تڑپ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بری ذرخیز ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے

خوبصورت وخوب سیرت، جوال سال،خوش طبع،خوش اخلاق،خوش مزاج،طبعًا نیک، اطاعت امیر، خدمتِ خلق، برول کاادب، چھوٹے پرشفقت کرنے والا، جذبہ جہادے سرشار میرے چھوٹے بھائی کی طرح بھائی محم محفوظ پوش شہید نے ضلع سر کودھا۔

آ خرکار کشمیری خونی کئیرعبوری پھرائند نے ان کی وہ آرزوجووہ سالوں سے کرتے آرہے سے تھے تبول فر مالی اوران کواگست کے مہینے میں شہادت کے اس اعلیٰ درجہ پر فائز فر مایا جس کی آرزو معزرت محرضی ائند عند اپنی زندگی میں نمازوں کے بعد دعا کمیز کے میر میں کہا کرتے تھے۔ بالاً خر بھائی محفوظ ائند کے ہاں سرخروہ وے اورا پی جان، جان آفرین کے سپر و کردی، کیونکہ جان انتدکی طرف سے امانت ہے اس کے بدلے جنت کوخرید لیا۔

الله کو جان دے کرشہادت جیسام رتبہ حاصل کر کے ستر افراد کی بخشش کا ذمہ لے بیا۔ تو
اس لحاظ ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ ہیں ان ہیں
مسلمان بہت کم ہیں۔ مسلمانوں ہیں شیح العقیدہ مسلمان بہت کم ہیں۔ مجاہدین ہیں مخلص
مجاہدین بہت کم ہیں، مجاہدین میں شہداء بہت کم ہیں۔ ہذا اس امت کا نچو ژشہداء ہیں جن
میں بھائی محفوظ بھی شامل ہے۔

جب ان کی شہادت کی خوشخبری لے کرمج ہدین ان کے گفر گئے تو اس موقع پر محفوظ www.ahlehaq.org یونس شہید کے والدگرامی جناب رانا تحد یونس صاحب اٹھے اور کہا کہ آپ جیٹھیں میں آرہا جول ، واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی فر مایا کہ کھا کیں اور منہ میٹھا کریں۔سب مجاہدین نے بھی مٹھائی کھائی اور بے اختیار بول اٹھے ، یا اللہ جہارے والدین کو بھی ایسا ہی جذبہ عطافر ماصرف اسی ون نہیں بلکہ آج تک مہمانوں اور مجاہدین کی تو اضع مٹھائی ،بسکٹ اور جائے کے ساتھ جاری ہے۔

محفوظ شہید کی شہادت کی برکت ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی رانا محمہ منصور یونس صاحب نے اپنا چہرہ سنت کے مطابق سچانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئ کے بعدا پتے چرے کو خلاف سنت تہیں بناؤں گا اور بیں ڈاڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھروہ بھی تقریباً ون ابعد کشمیر کی طرف روانہ ہوگئے جب وہ بھی چلے گئے تو علاقے بیس رہنے والے محفوظ شہید کے دوستوں میں ہے آئھ نو جوانوں نے اسی وقت جہاد پر جانے کا اعلان کردیا اور کہا کہ جس راستے پر چلتے ہوئے محفوظ یونس شہید ہوگیا ہے ہم بھی اس کے ساتھ جنت میں اکشے رہنا چاہج ہیں۔ آئ مجھے استاذی کر محفوظ یونس شہید ہوگیا ہے ہم بھی اس کے ساتھ جنت میں اکشے رہنا چاہج ہیں۔ آئ مجھے استاذی کر محفوظ کو منا کہ کہ کر پکارتے تھے اور شہادت کے بعد بھی دہ ان کو منا ہی کہتے یاد آرہا ہے وہ اکثر محفوظ کو منا کہ کہر پکارتے تھے اور شہادت کے بعد بھی دہ ان کو منا ہی گئے میں گئے میں گئے میں سب سے کم عمریعنی (منا) بھائی محفوظ ہی تھے۔ وہ عمر میں تو کم تھے گئے رہنا وہ ہماری کا س بیس سب سے کم عمریعنی (منا) بھائی محفوظ ہی تھے۔ وہ عمر میں تو کم تھے گئے رہنا ہا جہاں کی شہادت کو قبول فرما تھیں اور ہمارے لئے میں میں سب سے کم میں تو کم تھے ایک شخوط شفاعت و نجات بنا کیں۔ (آئین کی شہادت کو قبول فرما کیں اور ہمارے لئے باعث میں اور ہمارے لئے باعث شفاعت و نجات بنا کیں۔ (آئین کم آئین) (تحریر: ضیب احد کسن)

### عبدالجبارشه بيدرحمة اللدعليه

جوخون دل ہے لکھ گئے پیہے مثل کہانیال وہ کیسے لوگ تھے کوئی بتائے تو ذرا اس میں شک نہیں کہ دین محمر کی بقاء اور شخفط کا امتدرب العزت نے وعدہ فر مایا ہے لیکن اس دین کے نظام کامل کا نفاذ اور عروج وتر قی کیلئے ہماری پہیم جدوجہد در کار ہے۔ہم اسلام کے ابتدائی او وار کا مطالعہ کریں توبہ بات عیاں ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے اس کیلئے جس قدرسعی کی ،ای قدراس کے تمرات کا بھی مشاہدہ کیااورلسرت نیبی ہے سرفراز ہوئے ۔مسلمانوں کی تاریخ کی جب ورق گروانی کی جاتی ہے تو اس کا ہرصفحہ فرزندانِ تو حید کےخون سے رنگین نظر آتا ہے اور جہاں خون شہداء کی بیرنگینی و کیھنے کوملتی ہے وہاں خلافت، عزت وعظمت، دہدیہ وحشمت اور شان وشوکت صرف مسلمانوں کا مقدر نظر آتی ہے۔ دراصل دین اسلام ایک ایسے کشن کا ناخ ہے جس کی آبیاری تازہ اور گرم لہو ہے ہوتی ہے۔ جب زمین کواس مقدس خون ہے سیراب کیا جاتا ہے تو دھرتی برفصل گل لہلہاتی ہے اور پوری ونیا کوانی خوشبوے معطر کرتی ہے۔ آج کے دور میں اس کی زندہ مثال خلافت اسلامی ا فغانستان ہے۔جس کے قیام کے لئے کم وہیش ۲۰ لا کھمسلمانوں نے اپنامقدس خون پیش کیا ۔اسلام کےان عظیم سپوتوں میں سے ایک عبدالجیارشہید " بھی ہیں۔ راهِ وفا مين برسو كانته، وهوب زياده سائ كم اس رہتے پر جو بھی چلے وہ خوش ہی رہے پہھتائے کم رابروی کا سب کو دعوی، سب کو غرور عشق و وفا کیکن اس پر جینے والے ہم نے بہت ہی یائے کم

آ پ کااکٹر وقت ذکرواذ کارمیں گزرتا تھا۔ ہروقت کسی فکرمیں رہتے تھے۔ دین کے ساتھ آپ کی لگن اور محبت اس حد تک تھی کہ دوران تربیت ' شرعی تعلیم'' کے معالمے میں کسی فتم کی سستی اور تعطی برداشت نبیس کرتے ہتھے۔اس وفت تک کسی ساتھی کی جان بخشی نبیس ہوتی تھی جب تک ' شرعی تعلیم'' کا کام یا د کر کے سنانہیں دیتا تھا۔غرض کہ آ پ کے اندراللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں اور اوصاف رکھے تھے جن کا احاطر قلم کے ذریعے کرتا بہت مشکل ہے۔کلاس کے اختیام پر جب ساتھیوں کی تشکیلیں محاذوں پر ہور ہی تھیں اور ساتھی استاد محترم سے مطل کر رخصت ہورہے تھے تو سب کی آئکھیں نم تھیں۔ آپ جب بھی چند دنوں کیلئے چھٹی پر گھر آتے تو یہاں بھی چین ہے نہ بیٹھتے تھے۔ ہر وفت دوست احباب کو جہاد کی دعوت و ترغیب دیتے نظر آئے۔حتیٰ کہ ایک دفعہ قربانی کے موقع پر آپ گھر پر تھوڑے دنول کیلئے آئے ہوئے تھے۔ہم چندساتھی رات گیارہ بجے کے قریب انہیں گھر پر ملنے گئے اوران کے والد صاحب سے ملا قات ہو گی جنہوں نے بتایا کہ کافی در ہوگئی ہے ہم بھی انتظار میں ہیں ابھی تک واپس نہیں آیا۔معلوم کرنے پر بتا چلا کہ محلے میں قربانی کی کھالوں کے سلیلے میں ملاقاتیں کررہے تھے۔ جب آخری دفع افغانستان کیلئے روانہ ہور ہے تھے اور ان کی نئی ٹٹا دی ہو اُئ تھی تو میں نے ان سے یو چھا کہ آ ب نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جارہے ہیں آ پ کوکیسا لگ رہاہے؟ اس وقت جو اِن کا جواب تھااس نے میرے ول میں ان کی عظمت کومزید پڑھا دیا۔انہوں نے کہا کہ 'اللہ کے راستے میں بیوی کو یاؤں کو بیرٹی نہیں بنتا جا ہے ۔اگر میں شہید ہوجاؤں اور وہ صراط منتقیم پر قائم رہی تو جنت میں مجھے اس سے کئی گنا اچھی حالت میں مل جائے گی۔'' اس وقت مجھے غسیل الملا ئکہ حضرت حظلہ رضی امتدعنہ کا واقعہ یا د آ گیا۔ جو پہلی رات کی دلہن کو جھوڑ کرمیدان جہا دمیں اترے تھے اور شہادت کا تاج سرید پہن کرسرخروہوئے تھے۔

#### امتيازالحق شاكرشهبيدرحمة التدعليه

آخرى سفر: آخرى مرتبه افغانستان سے كمرآتے ہوئے فيصل آباد اور ملتان بي اين تمام اس تذہ کرام اور احباب سے ل کرآئے۔ افغانستان جانے گئے توانی والدہ سے کہا کہ اب میں آخری مرتبدافغانستان جارہا ہوں۔میری شہادت کی دعا کرنا اور جب میری شہادت کی خبر آئے تو رونانہیں! والعدم في اسيخ المركوسيف الكايا اورد ازهي جومة موت دعاوس كم اتحد د حست كيا-آ خرجی منعرکہ: کیم اگست ۱۹۹۹ء ابھی افغانستان میں گئے ہوئے چندون ہوئے تھے کہ كابل سے آ كے شالى اتحاد كى طرف بيش قدى كرتے ہوئے أيك نينك كاندر ہى شہيد ہو كئے ، یوں وہ نو جوان جس کی دنیا میں شادی کی تیار میاں ہور ہی تھیں،مکان بن چکا تھ اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں حوروں کا دولہا بنانے کیلئے طلب کرلیا اور بیا تخاب کیا ہی خوب ہے! جس کومیسر ہوجائے \_ یہ رتبہ ملاجس کو مل کیا ہر مدعی کے واسطے دار ورس کہاں بنا كروندخوش رسے بخاك وخون غلطيدن خدارهمت كندايں عاشقان بإك طينت را پھر مجھے اچھی طرح یاو ہے کہ وہ روح پرورمنظر آج بھی حافظے کو معطر کئے ہوئے ہے۔ جب افغانستان سے کمانڈر خالدز بیرشہید کا جسد خاکی علاقے میں پہنچا تو عوام کا مخاتمیں مارتا سمندرنہ جانے کہاں کہاں ہے جنازہ پڑھنے اُمنڈ آیا۔ یہ غالباً ضلع خانیوال کا مبلاشہید تھا۔ پھرمیری ان گنا مگارآ تھوں نے ویکھا اور مجھے بینظر آیا کہ جہاں جہاں تک ہید کے خون کی خوشبو پھیلتی جائی اور جدھر جدھر شہادت کا چرچہ ہوتا گیا جہاد کیلئے راہیں لی کئیں، جہاد کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اتر تی چکی گئی اور نئے نئے مجاہر پیدا ہوتے مے اوراس دیپ سے نے دیب جلتے گئے۔ کما نڈرز بیراحمہ فالدشہید کی شب وروز کی محنت ساقہ ہے تواہیے زیادہ مجاہر تیار نہ ہو سکے انیکن ان کا یا گیز ہ خون گرنے کی دریقی کہ است کا جمودتو ٹا اور علاقہ مجامدین کے وجودمسعود سے بول مہکنے لگا جیسے پھولوں سے باغ مہلتا ہے۔ بھائی غالب محمود ایک سال ہے زیادہ عرصہ تک ہندوؤں ہے معرکہ آرائیاں کرتے رہے اور کافروں کی اشیں گراتے رہے۔ انہوں نے بہت ی کارروائیوں میں حصہ لیا اور و عرول مندوفو جیول کوجہم رسید کیا بلاشبہ بھائی غالب محمود نے اسینے بھائی خالد شہید کا پورا بورا بدله وتمن سے لیا اور چن چن کر کافروں کوٹھکانے لگایا۔ عالب محمود شہید نے مسلمانوں برظلم وْهِ إِنْ مِندُونُوجَ عِظْمُ كَاانْقَامُ لِي كَرابِنا سِينةُ تَصْنُدا كَرلِيا تَهَا بِالآخْرِ ٥ رسمبر • • ٢٠ ء كواطلاع سینچی کہ بھائی غالب محمود انتظر کے علاقے میں اپنے یا نچے ساتھیوں کے ہمراہ درجنوں فوجیوں کوواصل جہنم کر کے شہادت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو گئے۔ (تحریر: امّیاز احمالجم)

#### ساجداللهء فسرضوان شهيد

أيك عظيم المرتبه مجامد كاتذكره

ساجدالله بعائی نے ۱۹۸۰ میں سرگودھا کی محصیل بھلوال کے نواحی گاؤں للیانی میں آ کھے کھولی، جب ساجد اللہ بھائی کی عمریانج سال ہوئی تو انہوں نے محلے کی قریبی مسجد میں ناظره قرآن یاک پڑھنا شروع کردیا اورعصری تعلیم کیلئے مقامی پرائمری اسکول میں بھی جانا شروع كرديا، ناظره قرآن ياك اور پرائمري اسكول مين بهي جانا شروع كرديا، ناظره قرآن یاک اور برائمری تعلیم ممل کرنے کے بعد آب کے والدین نے آب کوفیصل آباد کے ایک دین مدرے میں داخل کرادیا، وہاں ساجد بھائی نے دوسال تک دینی کتب پڑھیں ساجداللہ بھائی کو تشمير مين مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا پنة چلا كەكشمىر ميں مسلمانوں پرطرح طرح كےظلم اورمساجد کو کرایا جارہا ہے۔ کلمہ راسے کے جرم میں بچوں پر پٹرول چھڑک کرآ ک لگائی جارہی ہے۔تو ساجداللہ نے مدرسہ کوخیر باد کہا ساجداللہ کے جذبہ جہاد کود کھے کران کے اساتذہ کرام نے مقبوضہ تشمیر جانے کی اجازت دے دی۔ جون ۱۹۹۹ء کوسا جداللہ نے خونی لکیر کوعبور کیا اور لہورنگ دادی میں پہنچ گئے ہمقبوضہ کشمیر پہنچ کرانہوں نے بڑے بڑے جہادی معرکوں میں حصہ لیاجن میں آ فرڈ ہ اور ما گام کے بادگار معرکوں میں شرکت کی اور کئی دشمن گماشتوں کو واصل جہنم کیا۔ بھائی ساجدانٹد کی تشکیل یا کستان کردی گئی، وہ یا کستان واپس آ رہے بیٹھے کہ راستے میں بھارتی فوج کے ساتھ ایک معرے میں شہید ہو گئے اورائے جسم کے نکڑے کروا کریہ پیغام وے کئے کہ مسلمانو! کشمیر کے مظلوم بچوں، بوڑھوں اورعورتوں کو نہ بھول جانا جن کے آپجل توہے جارہے ہیں۔آئ ساجداللہ بھائی ہم ہے جدا ہو گیا ہے اور ہمارے لئے زندگی گزارنے كى را بين متعين كركيائ وه ب جهاد في سبيل الله " (تحرير: رانا فاروق طاهر)

www.ahlehaq.org

#### محر يوسف حسن شهيدرهمة الله عليه

ساتھیوں کو بچانے کیلئے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کردیا ہر سمت مچلتی کرٹوں نے افسون شپ غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں کے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس ہے کسی محف کو انکار نہیں لیکن پچھلوگ موت کو اس طرح کلے لگاتے ہیں کہ موت صرف حیات جاوداں کی پیغا مبر بن جاتی ہے۔ انہیں ہیں سے ایک عظیم شخصیت ٹنڈوالہ یا رسندھ کے حمہ یوسف حسن شہیدی ہے جنہوں نے کا رستمبر کو افغانستان کی سرز مین برا بنالہو بہا کرنسل نوکورا و منزل کا پید دیا۔

بیمجنون لیلائے شہادت کی تلاش میں کی دفعہ افغانستان پہنچا اور اپنے چہرے کو زخم
جہاد کے تمغہ سے بھی سچا کر آیا۔ لیکن گو ہر مقصود ند طاء آخری پار جانے کا عجیب انداز تھا۔
اپنے تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے شہادت کے فضائل سنائے اور فر مایا کہ آگر میں شہید ہو
جاؤں تو تم نے رونانہیں ہے اور اپنے دوستوں سے ملاقات کے وقت فر مایا کہ اب میری
رفعتی ہے اب ان شاء اللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ چنانچے کا راگست ۲۰۰۰ء کو افغانستان
روانہ ہوگئے۔ طالبان فو جیس جب طالقان پر جملہ آور ہو کی تو یوسف بھائی اور ان کے رفتاء
کی تفکیل 'سیم ابز' نامی مقام (طالقان سے خواجہ غاری طرف پہر ڈہے) پر ہوئی ۔ محاذ پر بھی
آ ب ہر وفت ساتھیوں کی خدمت کا جذبہ سوار رہتا تھا۔ آپ کے اس معر کے کے رفیق،
قازی افغانستان بھائی اعجاز (جو کہ اس معر کہ میں زخمی ہوئے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی بھی
فازی افغانستان بھائی اعجاز (جو کہ اس معر کہ میں زخمی ہوئے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی بھی
فوٹ گئی) کا بیان ہے کہ یوسف بھائی کا دل شوق شہادت سے لبریز تھا۔ ایک دفعہ نماز فجر
سیم سیم سے کہ یوسف بھائی کا دل شوق شہادت سے لبریز تھا۔ ایک دفعہ نماز فجر
سیم سیم سیم سیم کی میں میں کا دل سوق شہادت سے لبریز تھا۔ ایک دفعہ نماز فجر

میں آپ کواہامت کرانے کا اتفاق ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے اتفارہ نے کہ تمام ساتھیوں کی آپ کھیں بر سے لگیں۔ ۱۱ اس تقریباً ایک بیج احمدشہ مسعود کی فوجوں نے ان کے مور چوں پر حملہ کیا۔ اس وقت بھی بوسف بھائی کا جذبہ قابل قدرتھا حالانکہ آپ گذشتہ کی دنوں سے بیار تھے۔ لیکن پکار پکار کردشمن کوللکارتے اور ان کی گن دشمن پر قبرالی بن کرآگ برساری تھی۔ طالبان کی طرف سے تھم آیا کہ آپ حضرات بیہ مور چہ خالی بن کرآگ برساری تھی۔ طالبان کی طرف سے تھم آیا کہ آپ حضرات بیہ مور چہ خالی کردیں اور سائیڈ بیل فائر کی کرتے ہوئے سائیڈ بیل نکل کے لیکن بوسف بھائی اور دوساتھی دشمن کے گیرے بیل آگئے۔ یہاں تک کہ دشمن اس قدر قریب آپ بنچا کہ اس نے آئیس گرفتاری بیش کرنے کو کہا لیکن بوسف بھائی نے جم کومقا بلہ کرتے ہوئے دونوں ساتھیوں کو گئیراتی کو کہا لیکن بوسف بھائی نے جم کومقا بلہ کرتے ہوئے دونوں ساتھیوں کو گئیراتو ڈکر نگلے میں مدودی لیکن خود ندنگل سے اور اس جگدا پئی پیشائی اور سید پر گولیاں کھا گھیراتو ڈکر نگلے میں مدودی لیکن خود ندنگل سے اور اس جگدا پئی پیشائی اور سید پر گولیاں کھا کرشہادت کے اعلیٰ منصب پر فائر ہوگئے۔

بنا کر دند خوش رہے بخاک و خون غلطیدن فدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را شہید کے جسد فاکی کو جنگ کی وجہ سے بروز پیرس آٹھ بجا اٹھایا گیا اور جعرات کو اسلام آباد میں نماز جنازہ پڑھی گئی، تمام حاضرین نے شہید کے جسم سے شہادت کی مہک سوتھی۔

## حافظ سليم رضاشه بدرحمة التدعليه

شہید کے تاریخی کارنا ہے ہے امت مسلمہ کاسر نخر سے بلند ہوگیا مجاہد بن اسلام جذبہ ایمانی اور شوتی شہادت ہے سرشار وہ تاریخی کارنا ہے سرانجام دے دے ہیں کہ جن کوئن کرسر فخر سے بلند ہوجاتا ہے اور اسلاف کے کارناموں کی یا دتازہ ہوجاتی ہے۔ یہی مجاہد افغانستان میں روس کے فرعونوں کو غرور خاک میں ملا چکے ہیں اور اب وادی شمیر میں اپنی مسلمان ماؤں ، بہنوں کی عصمت وعزت کے تحفظ کیلئے شمیر کی طرف روانہ ہوئے۔

متبوضہ وادی کھیر میں پہنچ کر انہوں نے حق و باطل کے برے بروے معرکوں میں حصدلیا۔ مورند ۱۹۹۹ ماست ۱۹۹۹ موضلع کواڑ ہے حصیل ہندواڑ ہ علاقہ معرکوں میں حصدلیا۔ مورند ۱۹۹۹ موضل جنم کر کے شہادت کا علاقہ مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آج حافظ سلیم رضا شہید ہمارے درمیان موجود نہیں۔ مگر حافظ سلیم رضا شہید کی اکثر یا تیں جھے یاد آتی ہیں، حافظ سلیم رضا تو کشمیر میں جا کر شہید ہوگیا، اس نے اپنے جسم کے فکڑے کروائے صرف اور صرف اور صرف اللہ تع کی خوشنووی کیلئے۔ انہوں نے اپنی ذمہ واری پوری کروی، اپنا عبد پورا کردیا۔ اپنی منت تمام کردی مگر آت بھی شمیری وادی لہور نگ ہے۔ گھر جل رہ بیا ہورہی ہیں۔ جہاد کے خلاف سازشیں ہورہی ہیں۔ جہاد کے خلاف سازشیں ہورہی ہیں۔ آخراب کون ہے جو سلیم رضا شہید کے راستے کو اپنائے گا، ہاں اے میر ہے شہید آخراب کون ہے جو سلیم رضا شہید کے راستے کو اپنائے گا، ہاں اے میر ہے شہید کی اس مقصد کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا نمیں گے۔ مشرق ہویا مغرب شال ہویا جنوب ، افریقہ ہویا امر یکہ الجباد والا پر چم ہر طرف ہر خطہ میں مغرب ، شال ہویا جنوب ، افریقہ ہویا امر یکہ الجباد والا پر چم ہر طرف ہر خطہ میں امراکر چھوڑ ہیں گئی ہے مزندہ ہیں اور تیرے مشن کوزندہ رکھیں گے۔

www.ahlehaq.org

# عبدالنعيم شهيدرجمة اللدعليه

مجاہدین کے منظم ہونے پر پورے مقبوضہ تشمیر میں کارروائیوں میں تیزی آپھی تھی۔
ہرطرف تشمن کے خلاف جملے کے پروگرام بنتا شروع ہو گئے اور مجاہدین ایک نئے عزم اور
ولولے سے ان پروگراموں کو پایٹ بھیل تک پہنچار ہے تتے۔ ضلع کپواڑ ہ کے گئے جنگلوں
میں اندھیرے اور خاموثی کا دور دورا تھا۔ ایسا اندھیرا اور خاموثی جس میں انسان کو اپ
آپ سے بھی ڈرمحسوں ہوتا ہے اس گئے جنگل کے پیٹ میں سے بھی ڈرمحسوں ہوتا ہے اس کھنے جنگل کے پیٹ میں سے بھی کارروائی ہے تتعلق مشور ہے
مانڈر بھائی تعیم اور بھائی شاکر کے سامنے دوزانوں بیٹھے کسی کارروائی ہے تتعلق مشور ہے
میں معروف تنے۔ سب کی نظریں بھائی تھیم پرجمی ہوئی تھیں جو علاقے کے نقشہ کھولے
میں معروف تنے۔ سب کی نظریں بھائی تھیم پرجمی ہوئی تھیں جو علاقے کے نقشہ کھولے
ساتھیوں سے حملے کی جزئیات پر بحث کرر ہے تتھا ورانہیں راستوں کے تعلق چند ضروری
ہائیں بھی بتارہے تھے۔ تفصیلات طے ہونے کے بعد سب ساتھیوں نے اپنے اپنے کم بند

بھائی تعیم آ گے تھے اور داستوں ہے کمل واتفیت کی وجہ سے ان کوکی تم کی پریشانی کا سامنا نہ ہوا۔ بھائی تعیم نے مطلوبہ ہدف پر موجود دشمن کو گزشتہ دن جملے کا چیلنج وے دیا تھا لیکن جملے ہے پہلے ان کی منزل بستی میں موجود ایک گھر تھا۔ ایک بوڑھے ہزرگ کا گھر جس کے چار بیٹے شہید ہو چکے تھے اور اس کی تین جوان بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنے کیلئے ان کواس بستی ہے کی دوسری جگر نقل کر ناضر ورک تھا اس کیلئے پچھر قم کی ضرورت تھی جس کا بندوبست ہو چکا تھا اور بیرقم اس وقت بھائی تعیم کے جیب میں تھی بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک ہونے میں کا بندوبست محبوبہ کا بندوبست ہو چکا تھا اور بیرقم اس وقت بھائی تعیم کے جیب میں تھی بستی میں داخل ہونے سے پہلے ایک ہونے میں کھر ویہ کی ناڈرکو پہلے ان کرآ واز دی بھائی تھیم ہونے میں ہونے میں گروپ کی نڈرکو پہلے ان کرآ واز دی بھائی تھیم آ گے مت جا و بستی میں دشمن نے ایمبش لگار کھا ہے۔ تم او کو کی مخبری ہو چکا ہے۔

بھائی نیم نے ساتھوں کوروک کرائ خبر دینے والے ساتھی سے تفصیلات معلوم کریں اور ساتھیوں کو لے کرمشور ہے کے لئے ایک جانب بیٹے گئے۔اس کی نظریں اپنے محبوب ساتھی کمانڈ رشا کر کی جانب اٹھ گئیں۔ بھائی شاکر، بھائی تعیم کی نظروں میں چھپے ہوئے وہ م کوجان گئے کہ یہ کی صورت واپس نہیں جا کیں گئی ویر تک مشورہ ہوتا رہا بالآخر بھائی تعیم نے اپنی کاش پر اپنا نام لکھتے ہوئے کہا ہم گھروں سے اس لئے نہیں ہے کہ دشمن کاس کر بہنوں کو کلاش پر اپنا نام لکھتے ہوئے کہا ہم گھروں سے اس لئے نہیں ہے کے دشمن کاس کر بہنوں کو خطرے میں چھوڑ کرواپس راستہ بدل ویں ۔لہذا انہوں نے آ گے اپنی منزل کی طرف سفر جاری دکھنے کا تھم سنادیا اور گروپ کی ذمہ داری بھائی شاکر کے کندھوں پر ڈال دی۔

جب میر سائقی بستی میں موجود اینے مطلوبہ کھر میں داخل ہوئے تو دشمن نے ان کو تھیرے میں لے کر ہتھیارڈ النے کا تھم سنایا۔ بھائی تعیم نے پہلی کو لی چلا کر ساتھیوں کو مقابلہ کرنے کا تھم دیا۔سب ساتھی اپنی اپنی پہندیدہ جگہوں پرمور پے سنجال چکے تتے۔رات کے ساڑھے گیارہ نج چکے تھے مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ دعمن اندھا دھند بارش کی طرح گولیاں برسار ہاتھا۔ گولیوں کی تزمتر اہث میں تکبیر کے نعرے عجیب ساں پیدا کررہے تھے۔ اس دوران بھائی شا کر دشمن کی کو لی کا نشانہ بن کرشہید ہو گئے اور ایک کو لی بھائی تعیم کو بھی زخی کرگئے۔انہوں نے ساتھیوں کو علم دیا کہتم لوگ محاصر ہ تو ڈ کر تکلنے کی کوشش کرو میں کور فائز و ينا ہوں ۔ چنا نجيرسب ساتھي بحفاظت محاصرے سے نکل محياليكن بھائي تعيم وشمن كے سكلے کی ہٹری ہے رہے۔ صبح جار بجے تک وحمن پریشان رہا کہ اندر نہ جانے کتنے ہیں بھائی نعیم جگہ بدل بدل کروشمن پر فائر کررہے تھے تا کہ اے مجاہدین کی تعداد کاعلم نہ ہوسکے۔ان کا خون مسلسل بہنے کی وجہ ہے کمزوری بڑھ چکی تھی لیکن پھر بھی رات بھرا کیلے مقابلہ جاری رکھا اس دوران بھ کی نعیم کوئٹمن کی طرف سے فائر کیا گیا ایک برسٹ لگا جس ہےان کی شہادت کی وہ خواہش پوری ہوگئی جس کی خاطر آج تک میدانوں میں لڑتے نظر آئے \_ ب كہال، پچھ ماله وگل ميں نماياں ہوگئيں ۔ خاك ميں كيا صورتيں ہوں گی جو بنبال ہوگئيں

### محمد مسعودهمز وشهبيدرهمة التدعليه

جہادافغانستان میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہید کی واستان
قندوز کے وفاعی مورچوں پرسورج اپنی پہلی کرنیں بھیر کرمجابدین کوسلام کہدر ہاتھا۔
رات کے آخری جعے میں دخمن نے تملہ کر دیا تو تمام مجاہداس کا مقابلہ کرتے رہاور
تین گھنٹے کی شدید اور ائی کے بعد دخمن اپنی ورجن کے قریب لاشیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا اور
اب سب ساتھی فجر کی نماز کی تیاری میں مشغول تھے ہرا کیک کی زبان اللہ کے ذکر سے ترتھی۔
فضا میں بالکل خاموثی چھا چکی تھی بھی دخمن کی طرف ہے آنے والے کسی کو لے کا دھا کہ یا
گولیوں کی ترفر تروا ہے خاموثی کوتو ڈ کے رکھ دیتی۔

 جب بھی وشمن جملہ کرتا تو مور ہے ہیں جوائی فائرنگ کے بجائے مور ہے ہے باہر
آ جاتا تو ساتھی اس کوڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس مور ہے ہیں بلاتے تو کہتا کہ مور ہے ہے
باہری باہر وشمن کو مار نے کا جومزا ہے وہ تم لوگ نہیں جانے ۔ پھر کہتا کہ اذان تو مور ہے ہے باہری و بی ہے اور آج بھی ای طرح اذان کہ رہا تھا خود بھی رور ہا تھا اور سب مجاہد بھی اس کی آ واز
سن کر محبت کے آنسو بہار ہے نتھے۔

نماز کے بعد پھھ ماتھی چہرے کے لئے چلے گئے اور باتی وہاں کھڑے ہوئے دومیلہ ٹرک کے یئے جسو گئے ۔ تھوڑی ہی دریگزری ہوگی کہ تا جکستان سے اڑنے والے روی جہازنے وہاں جہنی کر بمباری شروع کردی اور اس کا ایک گولہ ٹرک کے اوپر گرا جس سے وہاں آٹھ ساتھی شہید ہوگئے جن میں بھائی مسعود جمز ہ بھی ش مل تھے۔ ساتھیوں کے خون سے مہک اٹھ رہی تھی جوان کی کامیاب زندگی کی نوید سارہی تھی۔ بھائی مسعود جمز ہ کوان کی وصیت کے مطابق و ہیں فن کردیا گیا۔ میرے لئے ان کی جدائی صدے کا باعث تھی۔ انہوں نے بہت جلد جہاد کی دعوت کو تبول کیا اور فور آمیدانوں کا رخ کیا اور اپنی وعاوں سے جھے بھی اس راستے میں قبول کرایا اور رسول صلی الذعلیہ وسلم سے عشق و بحیت کا زباتی دعوی کرنے والوں کو شقی کی اس راستے میں قبول کرایا اور رسول صلی المدعلیہ وسلم سے عشق و بحیت کا زباتی دعوی کرنے والوں کو شقی کی داستہ بھی بتا گئے۔

ان کی بادوں کا چرائے تا ابد جاتا رہے گا اور ہمیں را قِمل دکھا تا رہے گا۔ بلاشہان کے والدین مبار کیا دی کے والدین مبار کیا دیے ہیٹوں پر فخر کروں جوکل روز قیامت انگلی پکڑ کران کو جنت میں لے جا کمیں گے ۔

تیرے بہتے ہوئے خون کے قطروں سے آئی ہے صدا الا اللہ احیائے دین مبین کیلئے تو سائی مسلسل ہے واللہ باطل کے پاس وسائل ہیں تیرا حامی و ناصر ہے اللہ قلت وکٹرت شرط نہیں ہر بات پہ قاور ہے اللہ اللہ اللہ اللہ باقل پہنظریں رکھ اپنی، تیرے حال کا ناصر ہے اللہ تو جب بھی پکارے برائے مدو، امداد کو حاضر ہے اللہ تو جب بھی پکارے برائے مدو، امداد کو حاضر ہے اللہ تو جب بھی پکارے برائے مدو، امداد کو حاضر ہے اللہ تو جب بھی پکارے برائے مدو، امداد کو حاضر ہے اللہ تو جب بھی پکارے برائے مدو، امداد کو حاضر ہے اللہ

www.ahlehaq.org

# فيض التدعرف سيف التدشه بيدرهمة التدعليه

و تمن پراللہ کی تقوار بن کر ثوث پڑنے والے ایک مجاہد کی واستان

یوں توجب سے اس کا سُنات فانی میں انسان معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اہل حق نے ہر

دور میں اعلاء کلمۃ اللہ اوردین کی سربلندی کیلئے اپنے خون سے قربانی کی تاریخیس تم کی ہیں۔

مگر بالخصوص است محمد سے نے دین حق کو دنیا کے تمام ادبیان باطلہ پر عالب کرنے ہسلمانوں

کے تحفظ ، تاموس رسالت اور ناموس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تحفظ کیلئے اپنی جانوں سے کھیل کر

ہردور میں میں تابت کرے دکھایا ہے کہ است مسلمہ کا بچہ بچھشن اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کرا سکتا ہے گراس گاشن کے کسی بھول کواپئی ذندگی میں مرجھایا ہواد کی تبین سکتا۔

اس غیرت مندنو جوان کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا اور ظالم ہندوؤں سے انتقام اور مسلمان بھائیوں کی آزادی کی غرض سے مزید ٹریننگ کر کے تشمیر کی طرف روانہ ہوئے گر اس مقصد کی تکیل میں کم عمری آڑے آئی۔ بار باراصراراورمنت ساجت کے باوجود ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آنا بڑا۔

گھر آ کر گھر والوں سے بار بار دعاء شہادت کا کہتے رہے کہ اللہ رب العزت مجھے شہادت کی موت تعییب فرمائے۔

بھائی فیض اللہ کی ایک ایک بات اور اوائے شجاعت ومردا تکی شکی نظر آتی ہے۔ جس کو تخریم میں لانے سے قلم بھی قاصر نظر آتا ہے۔ بھائی فیض اللہ خط کے ذریعے اپنے والدین اور گھر والوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہے اور والدہ صاحب عدہ کیا کہ اگر میں اس میارک رائے میں شہید ہوا تو آپ سے خواب میں ضرور ملاقات کرونگا۔ یہ وعدہ شہید سے شہادت کے بعد یورا کیا۔

ایک مہینہ گیارہ دن مسلسل دشمن سے ڈٹ کرمقابلہ کر کے اپنی اس آ گ کو بچھاتے رہے جودشمن کے ظلم وستم سے دل بیس لکی ہوئی تھی۔آخر کاردہ گھڑی آگئی جس کو بینو جوان رور و کراور تڑ پ کراپ رب سے مانگنا رہتا تھا۔ ۲۲ راگست منگل کے دن کو وہ کھڑیاں دیکھنی نصیب ہوئیں۔ جس وفت آ سانوں پرشادی اورخوشی کی تیاریاں زوروشور سے جاری تھیں۔ بڑی بڑی آ آ تھوں والے شو ہر کا انتظار کررہی تھیں۔ چندلمحوں کے بعد شہادت کا سہرا پہن کر جنت کی خوشہوؤں سے معطر ہو کرج وہج کر دولہاروانہ ہوئے والا تھا۔

ادھر تیار بیاں کھمل تھیں ادھراس مجاہد کی روائلی کیلئے راستہ ہموار ہونے کی صورت بھی پیدا ہوگئی کہ مجاہداور جنت کے درمیان حائل موت کے پردے کو ہٹا دیا جائے۔ چنا نچے ضلع کیواڑ ہ تخصیل لولا ب میں ریو جوان ایک خاص مثن پر جاتے ہوئے برد دل وشمن کی طرف سے لگائے ہوئے ایمبش پر اپنے ساتھیوں سمیت گھیرے میں آگیا۔ وشمن نے ہتھیار والنے کو کہالیکن مجاہدین نے گرفتاری پرشہادت کوتر جے دی۔

بھائی فیض المدعرف سیف اللہ نے جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ساتھیوں کو بحفاظت گھیرے سے نکالا اور خود پانچ فوجیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعدشہادت سے سرفراز ہوکر کرا ہی کے شہیداق ل کا اعزاز حاصل کر گئے۔ جب گھروالوں کوشہید کی شہادت کی خبر پنچی تو شہید کے والدمحترم جناب شفیج اللہ صاحب اور شہید کے بھائیوں اور تمام گھر والوں کا حوصلہ قائل ویداور قابل رشک تھا۔ انہوں نے بجائے رونے کے شکرانے کے والوں کا حوصلہ قائل ویداور قابل رشک تھا۔ انہوں نے بجائے رونے کے شکرانے کے نوافل اواکے اور مہار کہا دکیلئے آئیوا لے مہمانوں کو مشائیاں کھلائیں۔

جب قیامت کے دن کشمیری برف پوش پہاڑوں سے بھائی فیض اللہ عرف سیف اللہ شہیدًا مخے گائی حوریں جنت کے دروازے پربن سنور کراستقبال کیلئے کھڑی ہوں گی اور جنت کے دروازے مرحبامر حبا کہہ کراس نو جوان کوا ندرا نے کیلئے بلارے ہوں گے۔اس خوبصورت اور نشین منظر پراگرونیا کی ساری دولت لٹادی جائے تواس کا عشر عشیرملن بھی نہ مکن ہے لیکن یہ دل نشین اور دکش منظر صرف ان خوش نصیب لوگوں کونصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں انتدرب دل نشین اور دکش منظر صرف ان خوش نصیب لوگوں کونصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں انتدرب العزت کے ساتھ سودا کر کے اس کی قیمت اپنی جان اور مال وینے کی صورت میں اواکی ہوگ۔ خوش قسمت ہیں وہ وہ اللہ میں جن کے ذیر تربیت ایسے بچے بہتر میں پرورش یا تے ہیں جو انہ ین اور تمام گھر والوں کیلئے آخرت کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ (تحریر منتی مجمارہ برک

## تذكره شهداء بدر

آج سے چودہ موسال قبل فاران کی چوٹیوں پرایک آفناب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا۔اس آ فماب کے طلوع ہونے سے پہلے خطہ ارضی ظلمت، کفر و صلالت ،شرک و امنام پرسی اور رسوم ورواج کے مہیب اندھیروں سے اٹا ہوا تھا کہ اس آ فاب نبوت کی تورانی کرنول نے تمام روئے زمین کومنور ومعطر کردیا اور نمام اند جرے رفو ہو گئے۔اس آ فمآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دھیرے دھیرے دیوانوں ، پر والوں کی ایک منظم جماعت بنتی چلی کئے۔اس عرصہ میں جو کہ تیرہ برسوں پر محیط ہے۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندی کے ساتھ دین مبین اسلام کی تبلیغ واشاعت فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر دا فر دا دعوت تو حید پہنچائی۔ نیک بخت لوگوں نے آپ کی دعوت حق کو فی الفور دل و جاں سے قبول کرایا جبکہ بدبخت لوگوں نے نہ صرف دعوت تو حید کوٹھکرا دیا بلکہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کی تضحیک کرنے میں کوئی وقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔ آ منہ کے لال مجوب ذ والجلال صلى الله عليه وسلم كو (معاذ الله ) مجنول اورساحرتك كها حميا \_ پيرمظالم كا آ غاز کردیا گیا جن کے تصور سے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس پر بھی جب کفار ،اشرار کا میاب نه ہو سکے ۔ تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کوعورت ، دولت اور حکمر انی کی ترغیب وی گئی تو اس موقع پر اہام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر جا نداور د دسرے بیہ سوری رکھ دیں اور مجھ ہے کہیں کہ اللہ کی وحدا نبیت والوہیت کا کلمہ بلند کرنا چھوڑ ووتومیں تمام مصائب وآلام برداشت کرلول گا مگرتو حید کی دعوت دینے سے بازندآؤں گا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ پینم پر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کرام رضی الله عنهم کے قدموں میں لغزش نہیں آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابه كرام كوشعب الى طالب مين محصور كرويا- بيعرصه تين برس يرمحيط ب-(الامان الحفيظ) یہ عرصہ داعیانِ اسلام پر کس قدر کھن تھا اس کا تصور ہی بڑا کرب ناک ہے۔ گرنی رحمت صلی القد علیہ وسلم کا کوئی بھی ساتھی اسلام سے ایک قدم بھی چیچے نہ ہٹا اور ہٹتا بھی کسے۔خدائے لم بزل کی تو حیداورعشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ ہی ایسا ہے۔

یہ وہ نشہ ہے جس کو ترشی بھی نہ اتار سکے
جب مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ اہل اسلام کی جان و مال ،عزت و آبر و کی حفاظت
ایک مشکل امر بن گی تو نہوت کے تیر ہویں برس آپ صلی القدعلیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں
نے اذبی خداوندی سے مکہ سے مدینہ (بیڑب) کی طرف ہجرت کی ۔ ہجرت کے بعد
مسلمانوں کوقد رہ سکون میسر آیا مگرمشر کین مکہ کو داعیان تو حید کاامن وسکون سے رہنا بھلا مسلمانوں کوقد رہ سکون سے شرا آگیزیاں
مسلمانوں کوقد رہ بھاسکتا تھا۔ انہوں نے مدینہ کے یہودی قبائل کی معاونت سے شرا آگیزیاں
مشروع کر دیں ۔ مگر اہل اسلام نے تش و بر دباری کا دامن تھا ہے رکھا مگر صبر تو تن کی ایک حد
ہوتی ہے۔ آخر کار دو ہجری رمضان کے ماومبارک میں حق و باطل کامعر کہ بیا ہوا۔
عز وات رسول صلی القدعلیہ وسلم میں سے غزوہ بدر نہایت مشہور و مشرک ہے۔
غز وات رسول صلی القدعلیہ وسلم میں سے غزوہ بدر نہایت مشہور و مشرک ہے۔
خالق کا نئات نے بطور اظہارا حسان فرمایا:

ولقد نصر کم الله ببدر و انتم اذله (الله نے تو آپ کی مدوبدر میں بھی کی جبکہ آپ بہت و ہے سے )

ایک اور مقام پرای غزوہ کو یوم الفرقان ہی فرمایا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں سترہ در مفان المبارک کوصف بندی ہوئی۔ کفاراشرار کالشکر ایک ہزارافراد پر شتمل تھا اور ہر طرح کے جنگی ساز وسامان سے لیس تھا۔ جبکہ شکر محمدی تین سو تیرہ جانثاروں پر شتمل تھا۔ ان اہل اللہ کے پاس سامان حرب بھی پورانہ تھا۔ مگران کی نظر اسباب کی بحائے مسیب الاسباب پڑھی اور پھر سالا راعظم صلی القدعلیہ وسلم کی پر سوز دعاوں کے صدیح اور خصوصاً نصرت خداوندی کی بدولت بر سوز دعاوں کا مقدر بنی۔ مشرکین مکہ کو عبر تناک شکست و بزیرت سے دوجیار ہونا پڑا۔ مشرکین کے برت سے گرفتار کر لئے گئے۔

حق و باطل کے اس معرکہ میں چودہ جانثارانِ اسلام حیاتِ ابدی (شہادت) ہے

www.ahlehaq.org

سر فراز ہوئے اور قیامت تک آنے والی امتِ محدید کوایک یادگار سبق دے گئے کہ جب بھی ھیرِ اسلام کو یانی کی ضرورت محسو*س ہوتو اینے گرم لہو ہے اس کی آبیاری کر*نا۔بقول شاعر <sub>ہے</sub> اسلام وه جرنبیں جس نے یانی سے غذایائی ویاخون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی آج افسوس كے ساتھ كہنا ہے تا ہے كہ ہم نے اسى اسلاف كے كارناموں كو بھلا ديا

ہے اوران کی تاریخ اور کارناموں ہے بھی ہم بے بہرہ ہیں۔ان عظیم ہستیوں کو پس پشت ڈ ال کرہم نے کا ئنات کے منحوں ترین افراد کو، جو ثقافت کے نام مرفحاشی وعریانی کوفروغ دے رہے ہیں اور دینداروں کو قدامت پہند اور دہشت گرد کہد کر، اسلام کے عبقری اصولوں سے روگردانی کرکے اللہ سے بغاوت کرنے کے مرتکب ہورہے ہیں۔ان کواپٹا ہیرواور آئیڈیل بنالیا ہے جو کہ شیطانی مشن کی تعمیل میں سر گر دال ہیں \_

وائے تاکامی متاع کاروال جاتارہا کاروال کے ول سے احساس زیال جاتارہا

آج کے اس پرفتن دور میں قرآن وسنت،اسلاف اورشہداء کے طرز زندگی برعمل پیراہوکر ہی دنیا و آخرت کی کامیالی کا حصول ممکن ہے۔ میدانِ بدر سے لے کر آج تک عظمتِ اسل<sub>َ</sub>م پر اپنی جانوں کا نذرانہ چیش کرنے والے سپوتوں کی روحیں ایک روشن پیغام دے رہی ہیں۔ بقول شاعر \_ بیشهادت کهدالف میں قدم رکھنا ہے لوگ آسال سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

غزوهٔ بدر میں اہل حق کی طرف ہے شرکت کرنے والوں کی فضیلت وعظمت کتب احادیث میں وار دہوئی ہے۔ ذیل میں فضیلت اہل بدر سے مناسبت کی حامل دوا حادیث مباركه بيش كي جاتيس ميں۔

زمعه بن رافع "الزرقي ـــــــــروايت ہے كەحصرت جبرائيل عليه السلام نبي سلى الله عليه وسلم کی خدمت میں آئے۔ یو چھا: آ پ صلی القدعایہ وسلم اہل بدر کومسلمانوں میں کیسا سمجھتے جیں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سب مسلمانوں ہے افضل سمجھتا ہوں۔

جبرائیل علیہ اسلام نے بتایا کہ فرشتوں میں ہے جوفر شے بدر میں حاضر ہوئے۔ان کاورجه مل نکه میں بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ ( بخاری شریف )

ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ

تع لی نے اہلِ بدر کود یکھااور فر مایا. ابتم جو جا ہو کرو میں تم کو بخش چکا ہوں۔(ابوداؤ دشریف) ان احادیث مبارکه یه الل بدر کی عظمت وشان کا اندازه رگایا جا سکتاسها ورجوحفرات بدر کے میدان میں ضلعت شہادت ہے سرفراز ہوئے ان کا مقام ومرتبداللہ کے دربار میں کیا ہوگا۔ ذیل میں شہراء بدر کے ذکریا ک ہےاہے ایمان وابقان کوحلاوت وطراوت بخشتے ہیں۔بقول شاعر وہ خاص بندہ حق عظی جنہوں نے دنیامیں شہید ہو کے مزے عمر جاودال کے لئے نوٹ: ذیل کے شہداء بدر میں ہے بعض کے حالات ذکر کئے جاتے ہیں۔جبکہ حصداوّل میں ان حفرات کے تفصیلی حالات ذکر کئے جا چکے ہیں یہاں قند مکرر کے طور براجم لاُزکر کیا جا تا ہے۔

سيدنا بهجع بن صالح رضي اللَّدعنه

سیرنا مجع بن صالح رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے قوم عک سے تھے غلام بنا کر فردخت کئے گئے۔سیدناعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خریدااور خرید کرراہِ خدامیں آ زاد کر دیا۔غررہ ہ بدر میں سب سے بہتے میں شہید ہوئے۔ان کی شہادت پر نبی صلی ارشدعلیہ وسلم نے فر مایا ابوم تذہیع سیدائشہد ا ،۔ بیاسلام ہی کی از با نبیت نوازی ہے کہ ایک غلام کوسیدائشہد ا ء کے لقب ہے نوازا۔

#### سيدناعبيده بن حارث رضي التُدعنه

سيدناعبيده بن حارث رضى التدعنه كاسلسله نسب عبد من ف يه ج كررسول كريم صلى التدعليه وسلم ے ال جاتا ہے۔ آب قدیم الاسلام میں۔ دارار قم کے تعلیم گاہ بنے ہے بل اسلام کی دولت ہے مالا ِ لِهُو چَيَّے مِتْھے۔ جَجَرَت مدينہ كے وقت حضرت طفيلُ اور حضرت حصينٌ دونوں حضرات آ پ كے رفیق سفر منصے۔اسلام میں مہلے امیر مشکرا کے بیں۔جنہوں نے پہلے سربیکی قیادت کی تھی۔ غز و کا بدر میں انہوں نے عن عظیم برداشت کی اورمشہد کریم حاصل کیا۔ کفار سے لڑتے ہوئے شدید زخموں ہے مجروح ہوئے۔ بدر ہے واپس ہوتے ہوئے شہادت کا جام نوش کیا اور راہ ہی میں دفن ہوئے۔ایک بارآ ہے صلی انڈ علیہ وسلم اس راہ ہے گز رے رفقہ ء سفر نے عرض کیا کہ اوھر ہے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسکم نے فرمایا ہاں کیوں ندہو۔ یہاں ابومعاویہ " کی قبربھی تو ہے۔( ابومعاویہ حضرت معبید " کی کنیت تھی) آ پی'خو برویتھے بوقت شہادت آ پ کی عمر۳۲ برس تھی۔

### سيدناعميربن ابي وقاص رضى اللهءنه

سیدناعمیر فقریش الز ہری ہیں۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الندعنہ کے بھائی ہیں۔ غز وہ بدر ہیں شریک ہوئے تو نبی الملاحم سلی الندعلیہ وسلم نے کم عمر ہونے کی وجہ سے روکنا جابا تو یہ روپڑے۔ آ ب کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمادی۔ جرائت و بہادری کے نقوش میدان بدر ہیں جبت سے اورغز وہ بدر میں بی جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت عمر ممارک صرف ۲ ابری تقی ۔

### سيدناعاقل بن بكيررضي اللدعنه

حضرت عاقل کاتعلق قبیلہ بنولیٹ ہے۔ یہ بنوعدی بن کعب بن لوی کے حلیف ہے۔
واراقم میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی ہیں۔قبل از قبول اسلام ان کا نام غاقل تفارحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عاقل تفارحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عاقل رکھ دیا۔غزوہ بدر میں خود بھی حاضر تھے اور انکے بھائی عامر ،ایاس اور خالدرضی اللہ عنہ مجمی حاضر تھے۔حضرت عاقل خووہ بدر میں ضلعب شہادت سے سرفراز ہوئے۔ان کے بھائی حضرت خالدرضی اللہ عنہ غزوہ کر آئے میں شہید ہوئے تھے۔

## سيدناعمير بنء بدعمير رضي اللدعنه

آپ کی کنیت ابومحمہ ہے اور لقب ذوالشم لین ۔ بنوز ہرہ کے حلیف تھے۔ غزوہ بدر میں داد شجاعت دیتے ہوئے مقام شہادت یا گئے ۔

## سيدناعوف بنعفراءرضي التعنهما

سیدناعوف بن عفراءانصاری نبی ری تضران کے بھائی معاذ ومعوذ رضی امتدعنها بھی بدری بیسہ دھنرت عوف رضی امتدعنهان چھانصاری صحابہ بیس سے بیس جنہوں نے عقبہ پر بیعت کی۔ بعد ازال عقبہ کی دوسری اور تیسری بیعت میں بھی شائل شھے۔ان کے والد کا نام صارت ہاور والدہ کا نام عفراء رضی التدعنها ہے۔اس عفراء رضی التدعنها ہے۔اس عظراء رضی التدعنها ہے۔اس عظراء رضی التدعنها ورساتوں غزوہ بدر بیس شائل شھے۔جن میں سے دوحضرات عوف رضی التدعنہ فرضی التدعنہ غزوہ بدر میں شائل ستھے۔جن میں سے دوحضرات عوف رضی التدعنہ غزوہ بدر میں شائل ستھے۔جن میں سے دوحضرات عوف رضی التدعنہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔

## سيدنامعو ذبن عفراءرضي التدعنه

سید نامعو ذبن عفراء رضی الله عنه ،حضرت عوف رضی الله عنه کے بھائی ہیں۔ اپنے بھائی حضرت معاذ رضی الله عنه کے ساتھ ل کرابوجہل ملعون پرحمله کیا اور واصل جہنم کرنے میں بھر پور کر دارا داکیا۔ آپ بھی غزو و کابدر میں شہید ہوئے۔

سيدنا حارثه بن سراقه رضي التدعنه

بیانساری و نبی ری بیل ۔ غزوہ بدر بیل شہید ہوئے یہ حضرت انس بین مالک رضی اللہ عنہ کے بھو بھیر ہے بھائی بیں بوقت شہادت نوجوان تنے ۔ لشکر اسلام کا پہرہ دے رہے تنے کہ دشمن کا تیرطق پر آ کر لگا گر گئے اور اپنے خالق حقیق ہے جہلے۔ ان کی والدہ نے سالا راعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا ۔ کیا آ قاصلی اللہ علیہ وسلم! آ پ جانے بیل کہ حارثہ کی منزلت میر ہے دل میں کی تھی اگر وہ جنت میں گیا ہے تو بیس مبرکروں گی اور اگر نہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی و کیے لیس کے کہ بیل کیا کہ گھرکرتی ہوں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم می د کیے لیس کے کہ بیل کیا کہ گھرکرتی ہوں ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت صرف ایک نبیس بلکہ جنان بہت ہیں اور حارثہ تو جنت الفردوس میں ہیں ہے۔ بدر کے دن انصار میں یہ سب سے پہلے شہید ہوئے تنے ۔

### سيدنا يزيدبن حارث رضي اللدعنه

انصاری نجاری ہیں۔مواخات میں عمیسر بن عبد عمیسر رضی اللہ عنہ کے دینی بھائی ہیں۔ بدر میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔

### سيدنارافع بن معلے رضي الله عنه

حضرت رافع رضی القدعن الصاری ہیں۔غزو و بدر میں شریک ہوئے اور جام شہاوت نوش کیا۔

## سيدناعمير بن جمام بن جموع رضي الله عنه

آپ رضی القد عند انصاری اسلمی ہیں۔ موافات ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ عند بن حارث کے ویٹی بھا کی ہیں۔ انگور کھار ہے تھے جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی عظمت اور مقام پرضیح و بلیغ خطبہ دیا۔ تو خطبہ من کرسید ناعمیسر رضی اللہ عنہ ہوئے خوب خوب خوب بن جنت ہیں جانے کی صرف آئی ہی ویر ہے کہ کفار ہیں سے جھے کوئی قبل کر دے۔ یہ کہہ کر انگور پھینک دیئے اور رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں تھس کے اور تکوار چلاتے ہوئے شہید ہوگئے۔ سید ناعمیسر صنی اللہ عنہ اور سید تا عبیدہ رضی اللہ عنہ موافات ہیں جسی بھائی تھے۔ دونوں حضرات زندگی ہیں بھی ایشے رہاور جنت الفردوس ہیں بھی ایشے ہاتھ دیں ہیں بھی اسلم کے اور جنت الفردوس ہیں بھی اسلم کے اور جنت الفردوس ہیں بھی اسلم کے اور جنت الفردوس ہیں بھی اسلم کے ایک سے ہاتھ میں ہی اسلم کی اسلم کے ایک ہیں بھی ہی اسلم کی اسلم کے اور جنت الفردوس ہیں بھی اسلم کے اسلام کی اسلم کی اسلم کے ایک ہوئے۔

## سيدناعماربن زيادبن سكن رضي اللدعنه

بیانصاری،الافہلی ہیں،غزوہ بدر ہیں شہید ہوئے ان کے بھائی عمارہ بن زیادہ رضی اللہ عنہ اوران کے چچاہزیڈیازیڈبن سکن نے غزوہ احد ہیں جام شہادت نوش کیا۔

### سيدنا سعدبن خشمه رضي اللهعنهما

سیدنا سعد کی کنیت ابوعبداللہ، لقب سعدالخیر ہے۔ نقیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غزدہ بدر میں جانے گئے تو والد نے کہا بیٹاتم کھیر جاؤ۔ مجھے جانے دوتو اپنے والد حضرت فشیمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے گئے۔ ابا جان! مجھے جنت میں جانے سے نہ روکو۔ ہمت و استقلال سے مشرکین مکہ سے نبر و آز ما ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کے والد حضرت خشیمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ دونوں باپ جیے صحالی بھی جی اور شہید ہیں۔

### سيدنامبشر بن عبدالمنذ ررضي اللدعنه

آ پٹانصاری الاوی ہیں۔اپنے بھائی ابولہ بہرضی امتدعنہ بن عبدالمنذ رسمیت غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جوانمر دی ہے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا اوراسی غزوہ میں جام شہادت نوش فر ماکر حوران بہشت کے مالک وحقدار بن گئے ہے

بنا کر دند خوش رہے بخاک و خون غلطیدن فدا رحمت کند ایس عاشقانِ پاک طینت را درج بالانگارشات میں اختصارآ ان قدی الاصل ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے حی علی الجہاد کی صدا پر اس دنیا نے فائی کی آسائشوں اور قرابتوں کوٹھکرا کر باغات جنت (میدانِ قال) کے راستے کو اختیار کیا اور قیامت کی ضبح تک آنے والی است محمد بیسلی الند علیہ وسلم کو بیدورس دے دیا کہ اگر اپنی اور اسلام کی بقاء او بالا دی چاہوتو آج پھر بدر کی یادیں تازہ کردو۔ اس لئے تو علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں ۔

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اتر تحق بیر بیدا کر فرشتے تیری نفرت کو اتر تحق بیل گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی التد تعام مسلمانان عالم کوقر آن وسنت، صحابہ کرام ، اہلِ بیت عظام اور اکابر واسلاف کی مقدس راہ پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین (تحریر عرفان علی نید)

### بلال شہید! کب ملو گے؟

برطانیہ کی زہر آلود فضا اسے بچپن سے ملی اور وہ بھی اس بین کھو گیا گر سعادت اس کا فت قب کررہی تھی اور شہادت کا بلند بینار اس کا منتظر تھا۔ انگریزی لباس اور انگریزی طرز یہ ندگی والے اس نو خیز نو جوان نے خواب بیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور بیا پر کیف اور جیب منظر دیکھا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کا ندھے پر اٹھا رکھا پر کیف اور جیب منظر دیکھا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کا ندھے پر اٹھا رکھا ہے وہ یہ خواب اور خواب بیس ہونے والی شفقت دیکھ کرسشسشدر رہ گیا اور اس کی تعبیر لینے کیلئے ایک عالم کے پاس جا پہنچا انہوں نے فر مایا: اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینے والا ہے اس لئے اب را ور است برآ جاؤ۔

آخریں اس نے خونی لکیر کوعبور کر کے علی جہاد کے جنتی دروازے پرقدم رکھا۔ ساسۃ ٹھ ماہ کے بعد پھر لا نچنگ پوائٹ پراس کی کی محسوس کی جانے گئی اوراہ واپس بلالیا گیا۔وہ بادل نخو استہ واپس آ گیا اوراہ پے کام میں گمن ہوگیاوہ مجاہدین کی خدمت ،سعادت بجھ کر کرتا تھا۔وہ ایسا عجیب اور ناہذ کہ روزگارتھا کہ تھا اور غریب مجاہدین کی چیکے جالی امداد بھی کرتا تھا۔وہ ایسا عجیب اور ناہذ کہ روزگارتھا کہ کوئی مجاہداس سے شاکی یا ناراض نہ تھا اور سارے اس کی محبت ، اخلاص اور اخلاق کے گر دیدہ تھے۔ دوستوں نے اس مجبور کیا کہ اپنے گھر کی خبر لو! ۱۹۹۸ء کے آخر میں وہ برطانیہ ہی جبنے لیکن ایک ماہ بعدہ بچھلے سال کم رمضان کو واپس آگیا۔رمضان ہی میں میراطیارہ بائی جیک ہواتو اس کوا پے عزائم کی منزل نظر آنے گئی۔

مجامِدین کا جوگروپ مغبوضه کشمیرمیں داخل ہوا بینو جوان ای میں شامل تھا۔ ایک ماہ تک کپواڑ ہ ہیں رہا اور پھرمجاہدین کے چیف کما تڈرنے اے اپنے ساتھ بلا لیا وہ مجاہدین کی مرکزی کمان کامعتبر حصہ بن کر کام کررہا تھا اور ہزاروں ماؤں، بہنوں کی دعا ئیں سمیٹ رہا تھا۔ ایکا یک ایک ہفتہ پہلے وہ سرینگر جا پہنچا اور آج مؤر نند ۲۸ ردمضان بروز پیراس نے اپنی گاڑی میں سوکلو بارو د بھر کرانڈین فوج کے ہیڈ کوارٹر میں ہلا کت خیز تاہی میا دی اور خود انڈین فوجیوں کے بد بودار کھڑوں کو مسكراتے ہوئے ديكھ كررحمتِ اللي كى آغوش ميں چلا گيا۔ جي ہاں! آج ميراوه جانباز سائقی جام شہادت نوش فر ماکر بلندیوں کی طرف محوسفر ہے اور میں اسے رشک کی نگاموں سے و مکھے رہا ہوں۔ مجاہدین براس کارروائی نے عجیب کیفیت طاری کردی ہے ہرکوئی اس کے تذکروں ہے اپنی مجلس مہکا رہا ہے کوئی کہتا ہے وہ بڑا آ دمی تھا اسلئے اسنے بڑے کام میں کامیاب ہو گیا ،کوئی کہتا ہے بے حدقیمتی مجاہد تھا ابھی اس کی بہت ضرورت تھی کیکن فیمتی لوگ وقت پر اپنی بلندی کا سکہ بٹھا کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔میری رہائی کے بعدوہ مجھ سے ملنے بہاولپور آیا تو معلوم نہیں میں اس سے ملنے کیلئے کب جاسکوں گا؟

# وه پیکرشجاعت

(مفتی محمد اصغرخان کے قلم ہے) عقائی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

#### فاروق ارشد كاوا قعهشهاوت

سے ۲۲ رجنوری ۱۰۰۰ء کی بات ہے۔ بھائی حدیفہ نے برادر تظیموں سے ل کرایک بوٹ ایکشن کا پروگرام بنایا ہوا تھا جگہ اور وقت کی کھمل تنصیلات طے ہوگئیں تو ۲۵ رجنوری کو بھائی حذیفہ تین مجاہدیں بھائی ارشد ملتان ، بھائی عثان کرا جی اور بھائی خالد کرا جی کو ہمراہ لے کر اسلحہ ڈیمپ ہے ایکشن کیلئے ایمونیشن لینے چلے گئے وہاں سے مطلوبہ سامان لے کر ۱۲۸ جنوری کی شام اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ رہے ہے کہ درہ سانگلہ کے مقام پر آ رمی کمانڈ وزکی معمولی کی شتی پارٹی سے اچا تک کھراؤ ہوگیا۔ حذیفہ بھائی نے کشمیر جنگ میں کامیاب ترین حکمت مملی کو اپناتے ہوئے آ رمی کے فائز سے پہنے ان پر فائز کھول دیا جس کے کامیاب ترین حکمت مملی کو اپناتے ہوئے آ رمی کے فائز سے پہنے ان پر فائز کھول دیا جس کے بعد شدید چھڑپ شروع ہوگئی ہیرات ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا۔ مجاہدین آ دھ گھٹے تک مقابلہ

کر ہے ہوئی کی کما تھ وزکوم دار کرنے کے بعد بحفاظت دہاں ہے نظانے ہیں کامیاب ہوگئے۔

یہاں ہے نکلنے کے بعد بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آج ہمیں واپس پیچے جنگل میں چلے جانا چاہئے۔ آگے کا سفر آج کی بجائے کل پیچھوڑا جائے تو بہتر رہے گا۔ گرحذیفہ بھائی کامشورہ بیتی کہ تھوڑا آگے چل کرچٹن گاؤں میں بقیدرات اور آنے والا دن آرام کریں پھراگلی شام کوادھر سے ہی آگے سفر شروع کریں۔ چنا نچہ یمی طے ہوا اور پر حفرات 'دپٹن' گاؤں میں چلے گئے ، یہاں پینچنے کے بعد دود دو کی ٹولیوں میں تقسیم ہوکر دو گھروں میں سوگے۔

ادھر آری کو بھی اندازہ تھا کہ جاہدین رات کی سخت جھڑپ کے بعد کہیں دور نہیں نکلے ہوں گاؤں میں گئے۔ بھائی حذیفہ نے جب مول کے اس لئے وہ علی اصح ہی فوجی آپریشن کھیے گاؤں میں گئے۔ بھائی حذیفہ نے جب جموس کیا کہ گاؤں کا محاصرہ ہو چکا ہے تو وہ ساتھیوں کو گھروں سے نکال کر قریب ہی واقع محسوس کیا کہ گاؤں کی صرف آری بھی پہنچ محسوس کیا کہ گاؤں کی سے دور سری طرف آری بھی پہنچ کی تھی۔ اس طرح ۲۲ رجنوری ۱۰۰۰ء شخ کھیک سرت بجے دونوں طرف آری بھی پہنچ کی تھی۔ اس طرح ۲۲ رجنوری ۱۰۰۰ء شخ کھیک سرت بجے دونوں طرف سے سخت فائر شروع ہو گیا۔ بھائی ارشداور بھائی عثان شروع میں ہی شدید زخی ہوگئے۔

اس پریشان کن صورتی ل کے بعد ساتھیوں نے ہمت کی اورعثان بھائی خودہی چل کر جھاڑیوں ہیں گھری ہوئی ایک چئان کے بنچ جھپ کرلیٹ گئے اورارشد کو حذیفہ بھائی اٹھا کرایک گھر کے اندر لے گئے اس دوران بھائی خالا صدیفہ بھائی اپنے اس طرح وہ ذخی کولیکر گھر ہنچنے میں کا میاب تو ہو گئے گرخود خامد بھائی اپنے عقب کا خیال نہ رکھ سکے اس طرح آری چیھے ہے ان کے بالکل قریب آگئی جبکہ کور فی مرکے دوران بھائی فالداپ میگڑین کو بھی خالی کر چھے ہے ان کے بالکل قریب آگئی جبکہ کور فی مرکے دوران بھائی فالداپ میگڑین کو بھی خالد اپ اناموقع نہ دیا اور فوجی ان کو گرفتار کرنے کی نیت ہے ان پر جھپٹ کوشش تو کئی گرا آرمی نے انتہائی دیبری کا مظ ہرہ کرتے ہوئے ایک فوجی کو اٹھا کر دور ہوگئے تو موقع جبکہ دوسرے کے مر پر کلاشنگوف کا بٹ مارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو موقع بیکرین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو میگڑین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو میگڑین بارا جب اس طرح بید دونوں فوجی دور ہوگئے تو میگڑین بارا جب اس طرح بید کو کو شرح کی کوشش کی مگر دو اس مرتبہ بھی میگڑین

لگانے میں نا کام رہے اور فوبی ووبارہ ان پر جھیٹ پڑے گر اس دوسرے ریلے کو بھی خالد بھائی نے خالی ہاتھوں اور کلاشنکوف کے بٹ سے مار مار کر بھاگا دیا۔

اب فوجیوں کواحساس ہوا کہ آئ ان کی ظراسلام کے ایک ایسے شیر ہے جس کو پابندِ سلاسل کرنے کی ہوں میں نامعلوم ابھی کتنے فوجیوں کو مزید منداور ناک تروانا پڑیں گے چنانچے انہوں نے گرفآری کی کوشش چھوڑ دی اور گنوں ہے اندھا دھند فہ کرنگ کرکے بھائی خالد کوشہید کردیا اس طرح بھائی خالد اپنے زخمی ساتھی''عثان' کے سامنے عزت کی موت کوغلامی کی زندگی پرتز جج دیتے ہوئے جام شہادت پی کرخلد ہریں میں پہنے گئے۔

موت کوغلامی کی زندگی پرتز جج دیتے ہوئے جام شہادت پی کرخلد ہریں میں پہنے گئے۔

بنا کر دند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت كند اين عاشقان ياك طينت را

اب آری کی توجہ اس مکان کی طرف ہوئی جس میں حذیفہ بھائی ذخی ارشد کو لے کر چلے سے شخے گر اس وفت تک حذیفہ بھائی گھر کے ایک ایسے مضبوط کمرے میں پوزیشن سنجال چکے تنے جس کی دواطراف میں چھوٹی چھوٹی کھڑ کیاں گئی ہوئی تھیں اوران دونوں کھڑ کیاں گئی ہوئی تھیں اوران دونوں کھڑ کیوں سے کمرے کے دونوں طرف کے حالات کا مشاہدہ کیا جاسکتا تھا۔

حذیفہ بھائی نے جب دیکھا کہ آرمی ان کے مکان کی طرف بڑھ رہی ہے تو انہوں نے انہائی پھرتی دکھاتے ہوئے دونوں کھڑکیوں سے فائزنگ شروع کردی بھی ایک کھڑکی سے فائز کر کے آرمی کو بھگاتے اور جب آرمی ادھرسے چچھے ہث کردوسری طرف سے آگے آنے کی کوشش کرتی تو یہ دوسری کھڑکی سے فائز شروع کردیتے۔ بھائی ارشد ذخی حالت میں ایک کمرے میں موجود سے اور حف تکلیف کے باوجود میگزینیں بھر بھر کر حذیفہ بھائی کودیت جارے جو اس بی جاری رہا۔ بھائی ارشد کے جارے بھولی اس وقت تک میدا بیمان افروز معرکہ یوں بی جاری رہا۔ بھائی ارشد کے بھول اس وقت تک حذیفہ بھائی کلاشنکوف کی آٹھ میگزینیں اور کئی آبک ہینڈ گرنیڈ فائز کر چکے بقول اس وقت تک حذیفہ بھائی کلاشنکوف کی آٹھ میگزینیں اور کئی آبک ہینڈ گرنیڈ فائز کر چکے بھول اس وقت تک حذیفہ بھائی کلاشنکوف کی آٹھ میگزینیں اور کئی آبک ہینڈ گرنیڈ فائز کر چکے چھول اس وقت تک حذیفہ بھائی کلاشنکوف کی آٹھ میگزینیں اور کئی آبک ہینڈ گرنیڈ فائز کر جائی ہینڈ گرنیڈ فائز کر جائی ہینڈ گرنیڈ فائز کر جائیڈ سے ایک فائز کے انداز اور سمت کا کھل تعین کر لیا چنانچہ بوقت ظہر حذیفہ بھائی کھڑکی ہے ہوکر فائز کر دے تھے کہ اچا تک سائیڈ سے ایک فوجی پول تی ہونے کے کہ اچا تک سائیڈ سے ایک فوجی پول تی ہونے کے دوران آئی کھڑکی ہے ہوگر فائز کر دے تھے کہ اچا تک سائیڈ سے ایک فوجی

نے ان کے سرکا نشانہ بنا کر فائر کیا جواُن کی روش پیشانی کے ایک کونے میں لگا اور پارہوگیا اس طرح دنیا اور اس کی رنگ رکیوں سے انتہائی نفرت کرنے والا اسلام کا بیشا ہین چارسالہ ہے تا ہوں اور بے چینیوں سے نجات پاکر آج ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چین کی نیندسوگیا۔

خدا رحمت كند اين عاشقانِ ياك طينت را

عذیفہ بھائی کے شہید ہوتے ہی گھرسے فائر آ نابند ہو گئے گر آ رمی پراتنی دہشت چھا چکی تھی کہ فائر بند ہونے البند انہوں نے سول اوگوں کو لاشیں نکالنے کیلئے اندر بھیجا۔ لوگ اندر گئے اور بھائی حذیفہ کاجسم مبارک باہر کے آئے اور جھائی حذیفہ کاجسم مبارک باہر کے آئے اور جس آ رمی نے ان سے دوسرے مجاہد کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا شاید وہ مکان کے عقب سے دیوار تو ڈکر بھاگ گیا ہے۔ اس طرح اللہ نے بھائی ارشد کو لوگوں کی آئے ہوں سے اوجھل رکھ کرآ رمی سے حفوظ کر دیا۔

جب آرمی بہاں سے چلی گئی تو ہو نچھ کے عوام نے اپنے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ بھائی حذیقہ کے جسم مبارک کواٹھایا اور سر کلوٹ شہر میں واقع '' دروشہید قبرستان' میں لے گئے۔ یہ قبرستان سر کلوٹ کے اہل خیر حضرات نے خصوصی طو ریختے موں کے شہید ذمہ داران کیلئے خرید کر وقف کیا ہوا ہے۔ شروع تحریک سے ابھی تک اس میں مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے سینکٹر وں مجاہدین اور کما غر رحضرات کی قبریں بن چکی ہیں، بو نچھ میں ہماری تنظیم کے بانی کما غر مصعود احمد عرف خلیفہ شہید اور ان کے نائب بھائی اصغر عرف جز ہ شہید کی قبور مبارک بھی ادھر ہی جیں اور آج ہے مقد سے قبرستان اپنے دامن میں اللہ کے ایک مبارک بھی ادھر ہی جیں اور آج ہے مقدس قبرستان اپنے دامن میں اللہ کے ایک مبارک بھی ادھر ہی جیں اور آج ہے مقدس قبرستان اپنے دامن میں اللہ کے ایک اور عاشق کو سمیٹ کر آسانوں کیلئے باعث رشک بن گیا۔

## قيصرعباس شهبيدرهمة الثدعليه

قیصر عباس شہید کا تعلق ضلع ڈیرہ غازی خان موضع ہزارہ سے ہے۔ اارا کتوبر ۱۹۷۳ء مطابق ۲۲ رمضان جمعة الوداع ۱۳۹۵ھ کوحفیظ اجمدا تھرانی کے گھر میں آئی تکھیں کھولیں ،ان کے والدصاحب فوجی آ دمی ہیں۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول غوث آ باد میں نویں کلاس تک حاصل کی کھر میٹرک کا امتحان سروروالی میں پاس کیا۔ تعلیم میٹرک تھی اور قیصر عباس کی گھر بلوتر بیت شروع ہی سے مجاہدات کے والد فوجی متصاسلی سے محامدات کی والد کے پسلل کو السیخ ساتھ رکھتے تھے بھی بھی فائر بھی کر دیتے تھے۔ تعلیم کے بعد ہمیشہ جہاد ہی کی تیاری اور السیخ ساتھ رکھتے تھے بھی بھی فائر بھی کر دیتے تھے۔ تعلیم کے بعد ہمیشہ جہاد ہی کی تیاری اور زبان پر جہاد ہی کی با تیں ہوتی تھیں۔ٹریننگ سے لے کرافغان محاد تک اور افغان محاذ سے کشمیر کتاب ہر دفعہ بغیر ہو جھے چلے جاتے تھے صوم وصلو ق کا پابند تھا جوان ہوتے ہوئے بھی ٹی وی وی می آن وی ہو کا ایک دفعہ ٹیلیو بڑن کو ٹھوکر مار کر تو ٹر دیا۔

می آ راور فیش باتوں سے خت نفرت کرتے تھے تھی کہ ایک دفعہ ٹیلیو بڑن کو ٹھوکر مار کر تو ٹر دیا۔

فی وی ، وی می آر کے دلدادہ نو جو انو! قیصر عباس شہر نجھی تیماری طرح کا کا کہ جان فی میں گیا وی ، وی کا آبک حال ا

ٹی وی، وی می آر کے دلدادہ نو جوانو! قیصرعباس شہید بھی تنہاری طرح کا ایک جوان تھا شیطان اس کا بھی وثمن تھا خواہشات اس کے ساتھ بھی تھیں لیکن بیسب کچھ جہاد کے مقابلے میں جیج تھاتم بھی قیصرعباس کے نقشِ قیدم کواختیار کرلومنزل تمہاری منتظر ہے۔

قیصرعباس نے بھی گھر میں لڑائی جھگڑانہیں کیا بھیشہ بردوں کی عزت اور چھوٹوں کے لئے بے حد شفیق منے ہے۔ اس کا بینو جوان جہادی تربیت سے پہلے بھی اور بعد بیس بھی اکثر کا شفیق منے ہوئے ہوئے ہوئے جو کا میں مابوس رہتا تھا گھر میں ہوتے ہوئے بھی ورزش کرنے میں ناغہیں کیا۔ امارت اسلامیہ افغانستان میں تحرکی اسلامی طالبان کے ساتھ کئی دفعہ شامل جہادر ہے گئی

محاذوں پر دادشجاعت دیتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کرتے رہے۔

شہادت کا بیمتوالہ آپے گھر والوں کوا کٹر کہا کرتا تھا کہ میرے کئے شہادت کی وعا کرو۔
آخر وہ وقت قریب آگیا جس کا قیصر عباس شہید گفتنظر تھا۔ پچھلے رمضان السبارک میں گھر سے شہادت کی تڑپ اور ہندو بغٹے سے انتقام کی آگ سینے میں جلاتا ہوابارڈ رپر پہنچا تھوڑا ساعرصہ انتظار کرنے کے بعدوادی کاسفر طے کیا جو نہی وادی تشمیر میں پہنچا دھرامیر جماعت کا اعلان ہوا تو بھائی قیصر عباس نے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ جماعت میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور تھوڑ ہے ہی دنوں کے بعد انڈین سور ماؤں سے ایک جھڑ ہے ہوئی اسی جھڑ ہے میں قیصر عباس بے نو جیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ایک ساتھی سمیت جام شہادت نوش کرگئے۔ (تحریر بحمال صدایق)

### حافظ عبداللدانصاري شهيدرهمة الله عليه

شہید کی جوموت ہے قوم کی حیات ہے .... نعرہ سنا کرتے تھے عملی طور پر اس کا مظاہرہ سے اگست • • • ۲ ء کو صہید عبداللہ انصاری کے جنازہ نتی عبدگاہ میں دیکھا۔ موت برحق ہے اگر عبداللہ جاریائی پر بڑ کر بھار ہو کر مرتا تو شاید دوسوآ دی بھی جنازہ پر نہ ہوتے۔ غریب گھرانے ہے تعلق جوتھا۔اب تو جنازہ بھی جس نے دیکھاوہ ویکھتارہ گیا ہے۔کسی امير آ دى كا جنازه ہوتو جوم و يكھنے ميں آتا ہے،غريب كا فرض كفايه اوا ہوتا ہے مكر آج عبدالله شہادت کے مرتبے پر پہنچ کر بھکر کا ہیرو بن چکا تھا۔ جنا زہ کا وقت ہو چکا تھا گرمی بھی شدید تھی۔اعلان بھی تھی طریقہ پرنہیں ہوسکا مگر جنازہ میں شمولیت کے لئے نئی جنازہ کی طرف مخلوق کھنچی جلی آ رہی تھی۔شہید کا چہرہ دیکھنے کیلئے عوام پر دانوں کی طرح تھے۔ تین ون ہوئے شہید ہوئے شدیدگری ہے مگرشہادت کے مرتبہ پر فائز ہونے والاعبداللہ ایسے محسوس ہور ہاہے جیسے آرام ہے سویا ہوا ہے۔ ابھی اٹھے گا اور ہتھیا را ٹھالے گا محاذ جنگ پر الث جائے گا۔ واقعات بڑھتے تھے مگر آج اپنی گنہگار آ تکھوں سے و کھے لیا۔محمد عبداللد انصاری ولدمجمہ یعقوب ۲۷ سالہ نو جوان ملکا نوالہ محلّہ بھکر ہے تعلق رکھتا تھا۔مجاہدین ہے تعلق تھاتے کی اسلامی طالبان کے زیر اہتمام آٹھ ماہ قندوز کے محاذیر بھی وادشجاعت دے چکا تھا۔ گھرے دوبارہ چلنے لگا تو خودخواب میں دیکھا کہ میں اگست کے آخری ہفتہ مقام شہادت برسرفراز ہوجاؤں گا۔اس خواب کے دیکھنے کے بعدشہبد دفور جذبات سے جھوم اٹھا۔گھر والوں ہے اجازت لے کر افغانستان جہاد پر روانہ ہوا۔ بگرام کے ہوائی اڈے کے قریب تفکیل ہوئی۔ افغانستان میں بگرام کا ہوائی اڈہ ایسے مقام پر ہے جہاں ایک طرف طالبان کے مجام مور چدزن ہیں دوسری طرف شالی اتحاد کا فوجی اؤہ کسی کے بھی استعمال میں نہیں ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ اسرائیل ، انڈیا اور روس کا متحدہ وفد شالی اتحاد کو المداو و سینے کی غرض سے مسعود، دو تتم سے ملا اور اس نے تجویز دی کہ بگرام کے قریب طالبان کے فوجیوں کا صفایا کر دیا جائے اور بگرام کے قریب ہی پہاڑ پر طالبان کے مور پے چھین لئے جائیں تا کہ بگرام کے ہوائی اڈے کے ذر یعے شالی اتحاد کو امداد بہم مور پے چھین لئے جائیں تا کہ بگرام کے ہوائی اور سے قریب ہی جائی اتحاد کو امداد بہم مرکوز ہوگئی جاسکے۔ شالی اتحاد کی تمام تر طاقت مغربی طاقتوں کی جمایت سے بگرام کے محاذ پر مرکوز ہوگئی۔ بھکر کا شہید محم عبداللہ انساری اس محاذ پر داوشجاعت دے رہا تھا۔ ۲۲ راگت و دوس میں نے شالی اتحاد کی فوجوں نے جملہ کیا بھکر شہر کا مجام عبداللہ کو جائے ہو جائی ہوا ہو جہاں ہوگیا۔ جائی جنازہ داوشجاعت دیتا ہوا ہاوضو دل کے مقام پر گولی گئنے سے موقع پر شہید ہوگیا۔ جسی جنازہ عبداللہ کا شہادت کاعلم ہوا تو شہید عبداللہ کی شہادت کاعلم ہوا تو شہید عبداللہ کی شہادت کاعلم ہوا تو شہید عبداللہ کی دالدہ سمیت سب نے نفل شکر اشادا کر کے شہید عبداللہ کی شہادت کاعلم ہوا تو شہید عبداللہ کی دالدہ سمیت سب نے نفل شکر اشادا کر کے شہید عبداللہ کی شہادت کاعلم ہوا تو شہید عبداللہ کی دالدہ سمیت سب نے نفل شکر اشادا کر کے شہید عبداللہ کی لاش وصول کی۔

بھکرشہر کے عوام نے عقیدت کے پھول برسائے ،شہید عبداللہ کو عطیات سے نوازا، مبار کباد میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ روائگی سے پہلے شہید عبداللہ کی شہادت کے متعلق خواب اکثر لوگوں نے بیان کیا کہ خودخواب و یکھاتھا کہ میں اگست کے آخری ہفتہ شہادت کے مرتبہ یرفائز ہوجاؤں گا۔

> ان شاء الله عبدالله شهيد كى قربانى رنگ لائے كى اور بورى ونيا ميں اسلام كاغلبه ہوگا۔ (تحرير: دُاكْرُونِ مِيْ)

### جاويدا قبال شهيدرهمة اللدعليه

بیٹا کہاں جارہے ہو؟ ای ذراایے مجاہد دوستوں کو ملنے جار ہا ہوں ،عشاء کی نماز پڑھ کر آؤل گا\_ بينا بھی مينے بعد گر آتے ہواور بھی ہفتہ بعد کھودرتو میرے پاس بیٹھ جایا کرو؟ امی ان شاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پاس ضرور بیٹھوں گا آپ بس میرے لئے وعا کیا کریں؟ بیٹا ہروفت میں تو آپ کی سلامتی کیلئے دعا کرتی رہتی ہوں نہیں ای جو وعا من آپ کو کہتا ہوں وہ دعا تو آپ کرتی نہیں؟ بیاری ای جان آج جھے کوشہادت کی دعا جا ہے۔ بالآخرىية جوان جذبه شهاوت لے كروين كى سربلندى كے لئے اللہ كے رائے ميں نكل کھڑا ہوا پھر جب مجاہدین دوبارہ نئے انداز ہے منظم ہوئے توبیانو جوان جذبوں ،نگ لگن ،نتی امنگوں کے ساتھ اسلام کی سربلندی کیلئے مظلوم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام کا بیٹظیم جرنیل افغانستان پہنچ گیا اور مختلف محاذوں پر دادشجاعت دیتے ہوئے ساراً گست ۲۰۰۰ءمطابق ۱۲ جرادی الاولی ۱۲۳۱ هروز جمعرات قندوز کے ایک اہم محاذ درہ بنكى يرردس نواز كماندراحمرشاه مسعود كے ايك اہم كماندرسميت انتاليس فوجيوں كو داصل جہنم کر کےخودبھی جام شہادت نوش فر ما گئے ۔انالٹدواناالیہ راجعون اور ہمیں سبق دے گئے کہ \_ بتول کے شہر میں جا کہ خدا کا نام لکھ دینا

بتوں کے شہر میں جا کہ خدا کا نام لکھ دینا جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالیں تو شارخ کل کی ہر پی بیہ قتل عام لکھ دینا (تحریر:محمدعبداللذندیم)

